である。



پروفسیر سید محد کیم میرسید میرونسید میرونسید میرونسید میرونسید میرونسید میرونسید میرونسید میرونسید میرونسید می



www.maktaba



# CATURDER CAN

www.maktabah.org



www.maktabah.org



#### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب : تاريخ خط و خطاطين

مؤلف : پروفیسر سید محمد سلیم رحمة الله علیه

مرتب : سيّد عزيزالر حمٰن

تعداد : ایک بزار

اشاعت اوّل : جمادی الثانی ۱۳۲۲ه مر ۲۰۰۱ء

صفحات : ۲۲۳

كېپوزنگ : عبدالماجدېراچه (الماجدېرنز) نون: 2110941-0333

اسكيننگ : آرث اسٹريم، گرافتس سٹم، فون 6908662

اہتمام : پروفیسر سید محمد سلیم اکیڈ می (رجٹر ڈ)

قیمت : حرم ۱۲۵۰/ و پے

ناشر : زوّاراكيد مي پلي كيشنز، كراچي، ياكستان

د ابطہ

<u>ڒۅٝٳڒٳڿؾؙۮۼؾڽڸڲڮۺؾؙڒ</u>

اعد ١٨٠ كا، ناظم آباد نمبر ١٠ كراچي ١٨ ، بوسث كود: ١٩٨٠ كون: ١٩٨٨ ٢٩٠ م

E-mail: al\_seerah@hotmail.com

## والمراجع والماق

|       |                                                  | -           |                                                            |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 4     | حسن تغمير                                        | 9           | عرض مرتب                                                   |
| ΔI    | باب ۹ په خط کونی،ابتدائی دور                     | <b> •</b>   | تعارف موكف                                                 |
| ۸۵    | خط معقلی، خط طور مار                             | 11          | حرف آغاز                                                   |
| ٨٧    | باب • اله خط كوني اور اس كي اقسام، خط كوني مغربي | 10"         | اظهار تشكر                                                 |
| 19    | خط کوفی بغداد ی                                  | 10          | مقدمه                                                      |
| 91~   | شجرہ خط طوماریا جلیل، خط کونی کے خصائص           | 19          | و بياچيه                                                   |
| 91"   | خط بنائی یا معقلی                                | 4           |                                                            |
| 94    | باب اا ـ خط محقق وريحان                          | ۲۳          | فصل اوّل                                                   |
| 1+1   | باب ١٢ ـ نط ثلث                                  | ra          | باب ابه تحریر کی ایجاد                                     |
| 1+1"  | خط ثلث کی خصوصیات                                | rq          | الفبا بهير وغليقي                                          |
| 1+0   | باب ١٣- خط توقيع                                 | 20          | باب ۲ ـ حروف ابحد کی ایجاد                                 |
| 1+4   | باب مهمار خطار قاع وغبار ومسلسل                  | <b>5</b> *4 | باب سل آرامی خطام الخطوط ہے                                |
| m     | باب۵ار نط گنخ                                    | <b>r</b> 9  | يو ناني                                                    |
| Hr    | خط ننٹے میں تشکیل حروف کے قواعد                  | <b> </b> •  | عبرانی                                                     |
| III"  | ابو علی ابن مقلبه                                | ۳۱          | سرياني، قديم ايراني خط                                     |
| III   | ابن بواب<br>منه                                  | ٣٢          | پېلو ي خط، د ين د پير ه، مانو کې خط، او يفور خط، براجمي خط |
| IIA   | يعقوت مستعصمي                                    | ~~          | خروطتهمی خط، ناگری خط، خط مسند                             |
| 114   | ارغون بن عبدالله كاملى، يوسف مشهد ي              | لدلد        | خط نهطی، بونی                                              |
| 11.   | مبارک شاه تبریزی، سید حیدر کنده نویس             | 2           | صوتی مشابهت، ترتیمی مشابهت                                 |
| 14.   | شیخ زاده سهر ور د ی                              | 4.4         | تح ریی مشابهت                                              |
| 155   | باب ۱۱ ـ متعلقات خط د کتابت                      | r2          | شجر هٔ انشعاب خطوط از خط آرامی                             |
| ITY   | اصطلاحات فن كتاب                                 | ۳۸          | مختلف خطوط كالتقريبي زمانه                                 |
| 11'Z  | كتبوفن                                           | 79          | باب سم_عربی خط کا آغاز                                     |
| IrA   | شجرهٔ مُطوط                                      | ٥٣          | باب ۵_ کمی اور مدنی خط                                     |
| Ir9   | شجر و خطاطین                                     | ۲۵          | نامہ ہائے مبادک                                            |
| 1941  | فصل سوم                                          | 44          | باب۲- عربی خط کی تشکیل اور تکمیل                           |
|       | J U                                              | 44          | باب ۷۔ کتابت کے لئے اشیا                                   |
| 11-1- | باب 21_ خط تعلق<br>:                             | ۷۱          | فصل دوم                                                    |
| 11"4  | باب ۱۸_خط د یوانی رقاع دسیانت                    |             | l l                                                        |
| اس)   | ر مزیدار قام عربی<br>در تنامه                    | 2 <b>r</b>  | باب^ اسلام كاذوقِ جمال                                     |
| ۱۴۳۳  | باب 19د نط نشعلق<br>مار م                        | 44          | حسن قرأت                                                   |
| ۱۳۵   | میر علی تبریزی                                   | ۷۸          | مسنن خط                                                    |
|       |                                                  |             |                                                            |

| ۸۵     | خطاطی کی مشقی کا پی (کراسه )                         | ILA  | میر عبدالله تیریزی                              |
|--------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| ۸۵     | شجر هٔ خطاطین ترکیه                                  | IMZ  | باب ۲۰ د خط شکته                                |
| ٨٧     | باب ۲۵ د د بستان مصر                                 | IMA  | خط شکشه کی خصوصیات، شاملوا، محمد شفیع ہر وی     |
| ۸۸     | ابو علی جو تی، عبدالرحمٰن بن سائغ                    | IMA  | كفايت خال                                       |
| IA9    | صبح الاعثى، جامع محاسن                               | 1179 | درایت خال ،                                     |
| 19+    | لتحجرة خطاطان مصر                                    | 11.4 | فطوط کے در جات اور مر اتب<br>•                  |
| 191    | باب ۲۶-اسلامی ملکوں میں فن خطاطی کااحیا<br>- بر      | 101  | فصل چہار م                                      |
| 191    | رکیم                                                 | ist  | بأب ۲۱ ـ د بستان هرات                           |
| 197    | استاد حامد الآمدي                                    | 100  | امير تيمور                                      |
| 191"   | مقر شده و ا                                          | IDY  | مر زا جعفر شریزی                                |
| 197    | شیخ محمد عبدالعزیزر فاعی<br>مصافیات                  | 124  | اظهر تبريزي                                     |
| 191    | مصطفیٰ بک غزلان، محمر آفندی،                         | 109  | عبد الله طباخ هر وي<br>عبد الله طباخ هر وي      |
| 1900 - | استاد بوسف احمد ، شخ علی بدوی                        |      | عبدالله مر وارید<br>عبدالله مر وارید            |
| 190    | سيدابراتيم                                           | 14+  | سلطان علی مشید ی<br>سلطان علی مشید ی            |
| 192    | الحار                                                | 141  | سلطان محمد نور                                  |
| 194    | شَخْ فرج غزوائي، شَخْ سليمان غزوائي، شِخْ تاج غزوائي | 144  | معلقان مهر تور<br>باب ۲۴ ـ د بستان بخار ا       |
| 19.5   | شخ محمد ادیب، عبدالرحیم داغستانی، محمد طاہر کر دی    | 140  |                                                 |
| 14.4   | تاريخ الخط العربي                                    | 144  | میر علی ہروی<br>محر شدار بروی                   |
| 199    | سلسله ٔ سند ترکی و مصری                              | MA   | محمود شہابی، سیداحمہ حشی<br>میر کلنگی           |
| r      | عراق                                                 | 149  |                                                 |
| ***    | ماجد زبدی، محمد باشم خطاط                            | 121  | باب ۲۶۳ د بستان ایران<br>بریسید                 |
| T+1    | مبدی محد صالح                                        | 147  | مالک دیلمی                                      |
| r•r    | مصور الخط العربي، بدائع الخط العربي                  | 121  | بإباشاه اصفهانی<br>مرحمه بسید                   |
| r•#    | ايران                                                | 121  | محمه حسین تهریزی                                |
| r+r    | م زامجد رضا کلبر ،مر زاعبدالرحیم افسر                | 120  | مير عماد حسنی                                   |
| r • r  | تماد الكتاب                                          | 144  | حسن خان شاملو<br>ش                              |
| r+0    | عبدالحميد امير الكتاب، حبيب الله فضائلي              | 141  | شجر هٔ خطاطین هرات ،ایران اور بخار ا            |
| F+4    | اطلس خط                                              | 149  | باب ۴۲- د بستان ترکی،<br>پیم                    |
| r.∠    | افغانشان                                             | 149  | يشخ حمد الله اماسي                              |
| r•∠    | مير عبدالرحمٰن، سيد محمد داؤد حني                    | IAI  | حافظ عمان بن على                                |
| r+A    | استاد محمد علی عطار ، عزیزالدین و کیلی               | IAT  | عبدالله بک زېدې ورویش عبدې                      |
|        |                                                      | IAT  | محمود چلپی، در ولیش حسام الدین، ولی الدین آفندی |
| r+9    | فصل پنجم                                             | IAC  | استاد محمد عبدالعزيز رفاعي                      |
| rii    | باب ٢٥- خطاطي به عهد سلطنت                           | IAM  | تخفة الخطاطين                                   |
|        |                                                      |      |                                                 |

www.makiabah.org

| rez          | عماد الملك                                     | rij | عر کی دور                                        |
|--------------|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| rma          | میر پنجه کش، آغامر زا                          | rim | غ. نوی د ور<br>غ. نوی د ور                       |
| rma          | يدرالدين مبركن                                 | ric | فتح ہند و ستان                                   |
| rra          | بهادر شاه ظفر                                  | ria | خط بهار                                          |
| ra•          | غلام محمر ہفت تلمی، تذکرہ خوش نوبیال           | rin | سیم ا<br>سیم از است مانوه                        |
| rai          | شجر ﴾ خطاطان ہند و ستان                        | rı∠ | د کن، یجاپور                                     |
| rar          | اشیائے کتابت                                   | riq | باب ۲۸_د بستان مغل_بابر و بهایون                 |
| <b>V</b> A . | فصل ششمر                                       | *** | بابر بادشاه، مولاناشباب معمائي                   |
| <b>r</b> 32  |                                                | rrı | زين الدين فواضي، على الكاتب                      |
| r09          | باب ١٣٠٣ ـ خطاطي لكهنؤ مين                     | rri | خط بابر ک                                        |
| r4•          | حافظ نور الله، قاضي نعمت الله لا موري          | rrr | فصير اندين بهابول                                |
| 141          | حافظ ابراہیم، میر محمد عطاحسین خاں             | ۲۲۳ | بالزيددور                                        |
| 747          | منثی عبدالحیّ ، منثی شمس الدین اعجاز رقم<br>·  | rra | باب ۲۹_د بستان مغل_ به عهد جلال الدين أكبر       |
| 777          | عین متاز حسین<br>                              | 777 | عبدالصيد شريب دقم بحجر حسين تشميري               |
| 744          | ً قاضی حمید الدین فر فرر قم ، منشی غلام مر تضی | rra | عبدالقد مشكيس رتم                                |
| F40          | باب ۴۳ سامه خطاطی ریاستوں میں                  | rrq | عبدالرجيم عنبرين و قم، عنايت الله شير ازي        |
| מרז          | حيدر آباد                                      | rra | عبدالرحيم خان خانال                              |
| 777          | رامپور                                         | rr• | منعم خال حان خانال                               |
| <b>*1</b> 4  | <i>بھ</i> و پاِل                               | rrr | باب + معل و بستان مغل _ به عبد نورالدین جها نگیر |
| 14V          | ڻون <i>ڪ ، ہے يو ر</i>                         | ۳۳۳ | معتمد خانءازركلي                                 |
| 444          | الور ، پٹیالہ                                  | rmy | شہاب الدین شاہجہاں                               |
| 141          | باب۵ ۳۵ خطاطی مطالع اور مدارس میں              | rr∠ | عبدالرشيد ديلمى                                  |
| <b>7</b> 22  | فصل ہفتر                                       | rma | حکیم ر کنا کاشی                                  |
|              |                                                | 229 | مير محد صالح: مير محد مومن، محد مراد تشميري،     |
| r_9          | باب۲۳- خطاطی سنده میں                          | r#9 | مولان منیر لا بور ی                              |
| ۲۸•          | حافظ عبدالرشيد صديقي، قطبالدين محمود           | rr• | امانت خان شیر ازی، استاد نور الله د بلوی         |
| rA+          | شنمراده بدلیج الزمال                           | ۱۳۲ | محی الدین محمد اور نگزیب                         |
| rai          | شخ بازیدلورانی، حسن بن رکن الدین               | ۲۳۲ | سيد على جواہر رقم، مدايت الله زريں رقم           |
| MAI          | طاہر بن حسن نسیانی، میر محمد معصوم بھکری       | ٣٣٣ | آبابا۳-نط <sup>ائخ</sup> كااحيا                  |
| rar          | سيد عبدالله الحسيني، شِيخ عبدالواسع            | ۲۳۳ | عيدالياتي صداد                                   |
| rar          | سید علی بن عبدالقد و س،احمد یار خال یکما       | ተሮሮ | محمد عارف یا قوت رقم، میربنده علی مر لنتش رقم    |
| ram          | محمه وارث، عبدالله قندهاري                     | tra | ح. جی حافظ مٹٹی ہادی علی، منٹی حامد علی          |
| raa          | باب کے سا۔ خطاطی سر حداور تشمیر میں            | rry | ننشى محمد ممتاز على                              |
| rna          | گل محمد پشاور ی                                | 182 | باب ۴ سل وبستان مغل كالنقتيام                    |
|              |                                                |     |                                                  |

| MIA          | وستکاری خطاطی،ادرلیس محمر،یاور حسین، راجو بھائی     | PAY         | زین الدین پشادری، مولانا غوث محمد، ایم ایم شریف                        |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1"19         | اثير الرحمٰن                                        | ۲۸۸         | خطاطی تشمیر میں<br>-                                                   |
| <b>**</b> ** | فن خطاطی کی تمائش                                   | ra9         | عبالكريم قادري، عبدالقادر،ابوالبركات                                   |
|              | فصل ہشتم                                            | <b>7</b> /4 | حافظ عبدالوباب، محمد منور تشميري                                       |
| mri          | , 0                                                 | 19+         | آغاغلام رسول                                                           |
| rrr          | باپ امهمه آرائثی اور زیبائثی خطوط                   | <b>191</b>  | باب ۸ ۲۳ خطاطی پنجاب و بهاولپور میں                                    |
| ۳۲۳          | خطِ گلزار، خط غبار، خط مایی، خط ہلال                | <b>19</b> 1 | محمر روح الله<br>من الله الله الله الله الله الله الله الل             |
| mra          | خطوم واريد ، خطوا تجم ، خط منقش                     | 797         | محمد افضل قادری، محمد بخش کاتب<br>                                     |
| rra          | نط فواکهات، نط افشال، نط سایه ، نط لرزه، نط ابری    | rgr         | مولاناغلام محمر ، پیر بخش کاتب<br>فیزر                                 |
| 274          | خطرِ منشور، خطرِ نوام، خطرِ ناخن                    | 495         | مولانا فضل الدين محاف،امام و برد ي<br>منش                              |
| 274          | خطِ تغرِ ا، خطِ تاج                                 | 444         | منثی اسد الله، نقو کاتب                                                |
| ۲۳۱          | آرائشی صفحات                                        | <b>190</b>  | مولوی محمد تاسم، محمد صدیق الماس رقم<br>ضام سرید .                     |
| rrr          | اصطلاحات قلمى كتب                                   | 190         | هنگع مح جرانواله                                                       |
| ***          | باب ۲۳۰_م قعات                                      | 797         | مولوی امام الدین، پیر عبدالحمید،<br>پر رکم به ق                        |
| ***          | ار تنگ یاار ژنگ، مر قع میر علی تنمریزی              | ray         | عبدالمجيد پروين رقم<br>هم . تا ا                                       |
| P" P" ("     | مرقع مرزا جعفر تبريزي                               | 442         | محمد اقبال<br>۱۰۰۱ میرید قرید حسد نفسر ق                               |
| rra          | مریقع شمس الدین، مرقع امیریعقوب بیک                 | 79A         | تاج الدین زرین رقم، سید انور حسین نفیس رقم<br>اندیکو در در مر          |
| rra          | مر قع محمد مو من                                    | P***        | حافظ محمہ یوسف سدیدی<br>علی احمہ صابر چشتی منظور احمہ الور ،اکرام الحق |
| ۳۳۹          | مر قع شاه اساعیل صفوی، مر قع بهرام مر زاصفوی        | 1001        | ی اسمه صابر چه می معطور احمد انور ، افرام اسمی<br>بهاولپور میں خطاطی   |
| propry       | مر قع امیر غیب بیک                                  | 14.4        | بہاو چورین حطا ہی<br>غلام محی الدین، محمد اشفاق                        |
| <b>77</b> 2  | مر قع امیر حسین بیک، مر قع محمد محن بر دی           | P**F        | علام حالدین میرانعان<br>باب ۹ سور خطاطی کراچی میں                      |
| 472          | مرقع محد صالح                                       | P+P         | باب میروسف و ہلو ی<br>محمد یوسف و ہلو ی                                |
| ۳۳۸          | مر ِ قعات ولی الدین آ فندی                          | r.r         | مد پوست د بلوی<br>عبد المجید د بلوی                                    |
| ۳۳۸          | مرقع عادل شاہی، مرقع اکبر                           | r•2         | بېر، بېيدر بون<br>انوري بيگيم                                          |
| 779          | مرقع جها تگیر، مرقع شابجهان                         | ۳۰۸         | الرون من المرى، منتجاب رقم<br>العاطمة الكبرى، منتجاب رقم               |
| ٠٠١٠         | مر قع دار شکوه، مر قع زیب النسا                     | P1+         | ت سند مرق.<br>شفیق الزمال خال                                          |
| اسم          | بياض بختاور طال                                     | rii         | سید محمد رصنی د ہلوی، محمد اساعیل سکفی، سلیم اختر                      |
| ٣٣٣          | باب ۳۳ سار فن خطاطی کے اصول وشر الطّ اور صالح بدائع | 4m14m       | باب • سه_ فن خوشنو يي کااحيا<br>باب • سه_ فن خوشنو يي کااحيا           |
| P179         | صنائع بدائع                                         | m14.        | ې بېب<br>عبدالرشيد بث، ظهور ناظم                                       |
| ror          | باب ۴۳ سلمانوں میں فن خطاطی کی قدر و منز لت         | r10         | مبر امین خال ۱۰ رینه خورشید<br>محمد امین خال ۱۰ رینه خورشید            |
| 14.41        | باب۵ ۲۰ فن خطاطی پر حقد مین کی کمایس                | יייי יייי   | مبر دار محمد : مصورانه خطاطی ، صاد قبین<br>مر                          |
| ryA.         | مزيد كتب                                            | ۳۱۷         | ر معالی است جی ثاقب<br>اسم کمال اے جی ثاقب                             |
| 1141         | باب ۲ سم۔خطاطی کے حزید تمونے                        | P1A         | غلام مر ور دای و محمد طارق                                             |
|              |                                                     |             |                                                                        |

### عرض مرتب

الحمد بتد، ایک طویں انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور محض اس کی توثی سے نانا جان سیّد محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد گار، تاریخی اور علمی چیکش '' تاریخ و خطاطین ''اہل علم اور باؤوق قار کمین کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادت حاصل ہور بی ہے۔

یہ کتاب جن و شوار اور صبر آزمامر اعل سے گزر کر یہاں تک پیٹی اس کاذکر ضروری نہیں، مختمر آصرف پر ذکر کرناکانی ہوگا کہ یہ کتاب ۱۹۸۰ء میں کھی گئی تھی، اس کی پہلی کمپوزنگ کامر حلہ ۹۳، ۹۳، ہیں آیا، جس کاذکر موکف رحمہ اللہ نے حرف آغاز ہیں کیا ہے، یہ کمپوزشدہ مسووہ بغرض اشاعت راقم کیا ہاں غالب ۹۵، ہیں مسووے میں حوالہ جات کتاب کے آخر ہیں تھے، ہر صفح کا حوالہ نمبر اسے شروع ہو تا تھا جس کی وجہ سے تلاش کرنا آسان نہ تھا، نیز حوالے بھی مد درجہ نامکمل تھے، اغلاط کا تناسب بھی کمبیں زیادہ تھا، اس لئے دوبارہ کمپوزنگ کروائی گئی، یہ کمپوزشدہ کتاب مکمل تھی کے بعد، جے ایک برخود مولف رحمہ اللہ بھی کمبار خطہ میں اور قبل کے سبب ختم ہوگئی، چنانچہ ایک باد پھر کمپوزنگ اور تھی کامر حلہ طے ہوا۔

اس کے بعد دوسر ااہم مر حذر کتاب میں آنے والے مختلف خطوط کے نمونوں کا حصول تھا، یہ مرحلہ اس لئے دشوار تھا کہ کتاب کو تحریر ہوئے کوئی ۲۰ برس ہو چکے تھے، اس لئے مطلوبہ کتب اب نہ مؤلف کے پاس موجود تھیں، نہ لا ہمر بریوں سے ان کا حصول آسان تھا، اس لئے اس کام نے بھی وقت لیاور اس حوالے سے آگر کمبیں کوئی کی رہ گئی ہے تو اس کا سیب بھی بھی ہی ہے، اب یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔

کتاب کی ترتیب کے دوران بھی محترم و کرم جناب ملک نواز احمد اعوان صاحب کا تعاون احتر مرتب کواک طرح حاصل رہا، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ کو حاصل رہا تھا، اور جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، بچ تو یہ ہے کہ اگر ان کا تعاون حاصل نہ ہو تا تو یہ کتاب مزید تاخیر سے منظر عام پر آتی اور پھر بھی اسے اس حد تک جامعیت اور کمال حاصل نہ ہو تا، جس پر وہ صرف احقر مرتب ہی کی جانب سے شمر ہے اور حسین کے مستحق ہیں، فیجز اھیم اللہ عناجزاء حسنا،

کتاب کی تر تیب کے سلسلے میں مرتب ان حطرات کا بھی شکر گزار ہے۔ جناب محمد اساعیل اسانی، جناب محمد راشد شخخ، جناب سلیم اختر، جناب خالد جاوید یوسنی، جناب محمد علی زاہد، جناب عید الرحمٰن، جناب منظور احمد سلیم تقر، جناب سعید قمر، جناب سید خالد محمود عثانی، جناب احمد علی بھٹر، جناب واجد محمود باقت رقم۔ یا قوت رقم۔

مرتب کاکام کتابیس صرف اس قدرہے۔

- آغاز کتاب میں مؤلف رحمة اللہ کے مختصر حالات دے دیے گئے ہیں۔
- باب ۴۵ میں فن خطاطی پر هنقد مین کی کتابوں میں مزید کتب کااضافہ کیا گیا ہے۔
  - بعض مقامات یر حوالہ جات کم تھے انا کمل تھے ، انہیں کمل کیا گیا ہے۔
- اس کتاب میں بعض خطاطوں کے حالات مختصر تھے ، پاشامل نہیں ہو سکے تھے ، ای طرح بعض دوسرے مقامات پر بچھے کی محسوس کی جارہ ہی تھی ، اس کی کو دور کو گراہے ، اور حاشتے براس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ بیاضافہ مرتب کی جانب ہے ہے۔
- ے۔ کتاب میں دیے گئے تم م نمونے اگر چہ مؤلف کی رہنمائی میں ہی حاصل کے گئے تھے، گھران کے امتخاب کی کھمل ذے داری مرتب کی ہے، اس سلط میں کی دکو تابق کاذھے دار احقر مرتب ہے۔
- ۲۔ کتاب کے آخر میں باب ۲۳ کااصافہ مر حب کا ہے، اگر چہ اس کی اجازت مؤلف ہے لے گئی تھی، مگر اس پر کام مؤلف کے انتقال کے بعد کیا گیا ہے۔
   مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ یہ کتاب ان کی زندگی میں شائع ہو جاتی، مگر ایسانہ ہو سکا، اللہ تعالی اس کاوش کو قبول فرما کر مؤلف و مر حب کے لئے ذخیر ؤ آخرے بنائیں۔ تماں معاونین کواجر جزیل عطافر مائیں اور کتاب کی قبولیت عامہ سے نوازیں۔ تمین۔

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

ستید عزیز الرحمن کم جهادی الثانی ۱۳۲۴ه ایر /۱۲راگسته ۲۰۰ ه، کراچی

## تعارفِ مولف

پردفیسر سید حجہ سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۲۸ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ مطابق ۲۲ ستمبر ۱۹۲۱ء کو تجارہ ریاست الور میں ہوئی، آپ کے والد کانام عبدالوحید اور دادا کانام عبدالحجہ تھا، آپ نے شرفا کے دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کا آغاز قرآن کریم مصل کرنے کے بعد غالبًا ۱۹۳۱ء میں اسکول میں واخل ہوئے، پہلی اور دوسر کی جماعت کا انکھنے استحان دیا، ۱۹۳۸ء میں پنجاب یونیورشی سے مشی فاضل (عربی) اور ۱۹۳۹ء میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کر لیا، اس دوران اسکول کی تعلیم معلی محب جاری رہی، ۱۹۳۹ء میں میٹرک فرسٹ ڈویژن میں امتیاز کے ساتھ پاس کیا، ۱۹۳۲ء میں عربک کالجی دیلی سے انٹر میڈیٹ کااور ۱۹۳۲ء میں بی اے کا امتحان پاس کر لیا، اس کر لیا، اس کے بعد آپ مسلم یونیورشی علی گڑھ میں داخل ہوئے، اور ۱۹۳۱ء میں ایم اے عربی امتیاز کی نمبروں سے پاس کر لیا، یونیورشی میں آپ کی تیسر می یوزیشن تھی، اس سال ایل ایل بی کا امتحان بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس انتیاز کی نمبروں سے پاس کر لیا، یونیورشی میں آپ کی تیسر می یوزیشن تھی، اس سال ایل ایل بی کا امتحان بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، آپ کے اسا تذہ میں مولوی امتیاز علی، مولانا عبدالعزیز میں ناور مرزا محمود میگ جسے مشاہیر اٹل علم و فضل شامل ہیں۔

فروری کے ۱۹۲۰ میں آپ کی شادی ہوئی، قیام پاکستان کے اعلان کے بعد آپ تنہا بحری راستے ہے بہتی کے راستے ۲۹ راپ نوم بر کے ۱۹۲۰ کو کرا چی بہتے ، ایک ماہ بعد اہل خانہ بھی کرا چی آگے، پچھ عرصے کے بعد والد ماجد جو الور کے مشہور حکیم سے ، نواب شاہ میں منتقل ہوگئے اور انہوں نے جمید یہ دواخانہ قائم کر لیا، جو بہت جلد مقبول ہو گیا، پرو فیسر سید مجمد سلیم رحمۃ الله علیہ نے طاز مت کا آغاز محکمہ کریو نیر سید مجمد سلیم رحمۃ الله علیہ نے طاز مت کا آغاز محکمہ کریو نیر سید مجمد سلیم رحمۃ الله علیہ نے طاز مت کا گور نہ میں نہی کی دیا ہے کیا، پھر جلد ہی کرا چی ش ایک اسکول میں طاز مت مل گئی، ۸ ۱۹۳۴ء میں آپ بطور لیکجر ار گور نمنٹ کالج حیدر آباد میں فیلنٹ کالجول میں اپنے فرائف اور نواب شاہ میں مختلف کالجول میں اپنے فرائف او بہت کی جو مناہ وی اسلامی سے نظریا تی وابستگی پر اصرار کرتے ہوئے سر کار می طاز مت سے استعفیٰ دیدیا، اور ۱۹۲۰ء میں تحر یک اسلامی کے قائم کردہ شاہ ولی اللہ اور پیشل کالج منصورہ ضلع حدیدر آباد کے پر ٹیل ہوگئے، سے میں تشکی دیدیا، اور ۱۹۲۰ء میں تحر یک اسلامی کے قائم کردہ شاہ ولی اللہ اور پیش کو بی عکو مت تحریل میں چلا گیا، اور آپ کا جادلہ شکار پور کر دیا گیا، ور ب آپ سے آپ مادر سے آپ مادر میں مقبل ماہمامہ افکار معلم کے گران مقرر ہوئے، اور آخری وقت تک اس حیثیت میں اپنے فرائض انبی و سے اس

آپ کے خدمات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، آپ نے ۳۵ سال با قاعدہ تدریس کی، تصنیف و تالیف میں آخری لیح تک مصردف رہے اور ۲۰ رہے زائد مطبوعہ وغیرہ مطبوعہ کتب اور سینکڑوں مضامین یادگار چھوڑے ہیں، ابتدامیں شاعری ہے بھی شغف رہا، دروس، نقار سرولیچکرز کے ذریعے بھی تبلیغ علم وابلاغ دین میں مصروف رہے۔

آپ کے پندیدہ موضوعات، تاریخ، تعلیم اور مسلم مفکرین کے حالات وافکار ہیں، تمام کتب انہی موضوعات کے گر د گھو متی ہیں۔ آپ کی وفات ۲۷ اکتو بر ۴۰۰۰ءاسلام آباد میں ہوئی اور کراچی میں یاپوش گمر کے قبر ستان میں آسود ۂ خاک ہوئے۔

## حرف آغاز

خطاطی اور خوش نویسی مسلمانوں کا خاص فن ہے۔ ور حقیقت اس فن شریف کا تعلق قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت ہے۔ مسلمانوں کی انفراد کی اور اجتماعی زندگی کے لئے محور قرآن مجید ہے۔ ہر مسلمان اس کتاب ہے محبت رکھتا ہے اور روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی تلاوت نے تجوید و قرائت کے فن کو پیدا کیا، اس کی تلاوت نے تجوید خط لیعنی خوش نولی کے فن کو پیدا کیا۔

روزِاول سے مسلمان معاشرہ اس فن شریف کا قدر دال رہاہے، باد شاہ اور امراء سے لے کرعوام الناس تک اس کی توقیر و تقدیس میں برابر شریک رہے ہیں، ان قدر دانوں کے زمر ہے میں خلفاء، سلاطین، امراء، علماء، صوفیاء اورعوامی سطح پر معمار، حداد، زر کوب وغیرہ سب کے نام ملتے ہیں۔ در حقیقت خوش نولی سے دلچیں کا ذوق مسلمان معاشرے میں عام تھا۔ کس شاعر نے خوب کہا ہے ۔

خط از جملہ ہنر ہا بے نظیر است چوں روح اندر تن برنا و پیر است اگر منعم بود آرائش اوست وگر درویش باشد و گیر است

جب تک مسلمانوں کو عروج رہاقدر دانی کا میہ عالم بدستور قائم رہا۔ گرجب سے بلادِ اسلامیہ پر فرنگی اقوام کی بلغار ہوئی ہے اور مغربی تہذیب نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو متاثر کیا ہے اس وقت سے اس فن کا زوال شروع ہو گیا۔ منگی طباعت اور آئن طباعت اور آئن طباعت نے فنِ خوشنویسی کی اہمیت گھٹا دی۔ معیاری فن پاروں کی بجائے زود نویسی کی طلب بڑھ گئی۔ ماہر اساتذہ فن بتدر تج سمپرس کا شکار ہوگئے۔ فن خوشنویسی پر اوبار کے بادل چھا گئے۔ درس گاہوں میں فن کی ابتدائی تعلیم متروک ہوگئی۔

لیتھو کی طباعت میں چونکہ کا تبول کی ضرورت پڑتی ہے لہذااس وجہ سے یہ فن زندہ رہا۔ کتابت کی ضرورت نے زندہ رکھا۔ان سخت نامساعد حالات میں بھی چندلوگ میں جو فن کی عظمت کا حجنڈ ابلند کئے ہوئے ہیں۔ورنہ بحیثیت مجموعی مسلمان معاشرہاس فن کی سرپرستی اور قدروانی سے غافل ہو چکا ہے۔البتہ حال ہی میں ٹیلی ویژن کی وجہ سے خطاطوں کی طلب پیدا ہوگئی ہے۔امید کی جاتی ہے کہ فن کے احیاء پراس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔

ان حالات میں ہمارے دوست ملک نواز احمد اعوان ، اس فن کے شید ائی بلکہ عاشق ہیں۔ ان کے غیر معمولی شوق کو د کچھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ ہر دم اس فن کوزندہ کرنے اور مقبول عام بنانے کے جذبے سے سر شار رہتے ہیں۔ ان کی تمنا ہے کہ اس فن کا پھرا دیاء ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ جامعات کے اندر شعبہ صحافت میں اس فن کی بھی تدریس ہو۔ انہوں نے احقر کو ڈھونڈ نکالا۔ اور پھر اپنی نواز شات اور لطیف انداز ترغیب سے احقر کو آبادہ کر لیا کہ وہ فن خطاطی کی تاریخ کھھے۔

#### مجھ سے غالب یہ علائی نے کھائی ہے غزل

احقراس عظیم فن کی باریکیوں سے ناواقف ہے۔ فن کا ایک اونی ساطالب علم ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کی حشیت ایک ناقل کی ہے۔ تمام مضامین و وسرے مصنفین کی کتب سے ماخوذ ہیں۔ خاص طور پر حبیب اللہ فضائلی اصفہانی کی قابل قدر کتاب '' اطلس خط'' سے میں نے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ قار کی کے لئے عام فہم کتاب تیار ہو گئی ہے۔ جس میں فن کے ارتقاء کو مرتب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اردوزبان میں فن خطاطی پر کوئی جامع کتاب موجود نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کے قلم کاروں کا حصہ نمایاں کرنے کی خاص طور پر کو شش کی گئی ہے۔

فن خطاطی پر لکھنے والے عام طور پر تین قتم کے اشخاص ملتے ہیں۔ بعض اوگوں نے مبتدیوں کو فن کی تعلیم دینے کے ابتدائی نوعیت کی کتابیں لکھیں ہیں۔ بعض اوگوں نے اساتذہ فن کے حالات بیان کئے ہیں۔ بعض و وسر ہے اصحاب نے فن پاروں پر گفتگو کی ہے۔ اس کی تحسین اور تو قیر کے پہلو بیان کئے ہیں۔ یہ تمام کو ششیں مستحن ہیں۔ گر میر بے خیال میں فن کی مرتب تاریخ کا معلوم ہونا نہایت ضرور کی ہے۔ یہ فن کن کن مراحل سے گزر کر موجودہ مقام عالی تک پہنچا ہے ، کن اساتذہ فن کی کوسٹس بلیغ کے بیتج میں فن نے ترتی کی ہے۔ راستے کے نقوش اور سنگ میل کیا کیا ہیں۔ جب تک فن کے ارتقائی او وار پر نظر نہ ہو فن پاروں کی صحیح قدر و منزلت اور تحسین نہیں کی جاسمتی۔ اس کے بعد ہی مرقعات اور اساتذہ کی وصلیوں کی قدر و قیمت متعین کی جاسمتی ہے۔ اس مطالع سے یہ دو فرق شحسین اور نگاہ حسن و خوبی بیدار ہو چکی ہوتی ہے۔ تقید فن کا ملکہ پیدا ہو چکا ہو تا ہے۔

کتاب کے مطالعہ کنندگان ہے ایک گزارش کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ فن خوشنویی معروضی نہیں بلکہ موضوعی فن ہے۔ مطالعہ کنندگان ہے ایک گزارش کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ فن خوشنویی معروضی نہیں ہموضوعی فن ہے۔ محسین اور تو قیر میں ذاتی آراء کو بہت زیادہ د خل حاصل ہے۔ اس کے دائرہ کار میں اختلاف دوری نہیں ہے کہ ہر جگہ مؤلف کے نقطہ نظر کو تائید حاصل ہو۔ پھر میرے رائے کا پیدا ہونا بالکل فطری امر ہے۔ اس لئے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مؤلف کے نقطہ نظر کو تائید حاصل ہو۔ پھر میرے جسے کم سوادگی اس کو شش میں تو اغلاط اور اسقام کا پایا جانا بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ میں اساتذہ کرام اور ماہرین فن حصر ات سے

در خواست کرتا ہوں کہ وہ چیم پوشی نہ کریں بلکہ اصلاحِ اغلاط اور سدِ رخنہ میں ساعی ہوں۔ تاکہ نقشِ تانی اول سے بہتر نکلے۔ چونکہ یہ کتاب عمومی مطالعے کے لئے ہے اس لئے ہر بات کے لئے حوالہ دے کر کتاب کو بو جھل نہیں بنایا گیا ہے۔

پوسدید عاب ون تفاجے ہے ہے ہوں سے جوالہ دیا ہے۔ البعثہ آخرِ کتاب میں تنب استفادہ کاذکر کردیا گیا ہے۔ جہاں کوئی خاص بات ہے وہاں میں نے حوالہ دیا ہے۔ البعثہ آخرِ کتاب میں تنب استفادہ کاذکر کر دیا گیا ہے۔

آخر میں میں اپنے دوست اعوان صاحب کا شکریہ اداکر نااپنافرض سمجھتا ہوں۔ حالا نکہ ان کی مہر بانیاں رسمی شکر کے سے مستغنی ہیں۔ اگر دواس فن پر لکھی گئی تمام ضروری کتب مہیانہ کر دیتے تو شاید میں لکھ بھی نہیں سکتا تھااور جو کتا ہیں انہوں نے مہیا کر دیں وہ میں کو ششوں اور نواز شوں کی مہیا کر دیں وہ میں کو ششوں اور نواز شوں کی مہیا کر دیں وہ میں کو ششوں اور نواز شوں کی مربون منت ہے۔

اس کی تیاری میں ان کا حصہ کسی طرح کم نہیں ہے۔

غرض نقشے است کز ما یاد ماند کہ ہستی را نمی سینم بقائے گر صاحب دلے روزے برحمت کند در حق ایں مسکیں دعائے

اس کتاب کا مسودہ رکھا ہوا تھا۔ طباعت کی کوئی صورت بن نہیں رہی تھی۔ پیش رفت اس وقت ہوئی جب محرم فلیق احمد صاحب نے جو فن خطاطی کے شوقین ہیں، مجھ سے ملا قات کی اور اس مسود سے کو نستعلیق کمپوزنگ کرنے کے اراد سے اپنے ساتھ ریاض سعود کی عرب لے گئے۔ اس پر بھی ایک مدت گزر گئی۔ پھر انہوں نے زید بن فلیل الحامدی کو دریافت کر لیااور کمپوز کرنے کے لئے مسودہ ان کو دیدیا۔ زید صاحب نے محنت اور شوق سے اس کو نستعلیق کمپوز کیا۔ وہ چو نکہ عربی زبان سے واقف ہیں، اس لئے اس کتاب میں آمدہ الفاظ اور اشعار صحیح طریقے سے تحریر کئے۔ بہر کیف محترم فلیق احمد صاحب کی عنایات بے غایات شامل حال نہ ہو تیس تو معلوم نہیں یہ مسودہ کب تک پڑار ہتا۔ میر سے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی عنایات کا شکر یہ اداکر سکوں۔ اللہ تعالی ان کواج جزیل عطافرہائے۔

بہت بی خوش ہوا مآتی سے مل کر اہمی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں

محمد سلیم ۱۲۷۷ کتوبر ۱۹۹۲ء



صاحب مقدمہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خال صاحب نے ضعیف العری اور نقابت کے باوجود اس صخیم کتاب کا بالا ستعاب مطالعہ فرمایا۔ اور پھر اس پر ایک گر ال قدر مقدمہ تح ریر فرمایا۔ جس میں انہوں نے کتاب کے جملہ پہلوؤں کا اعاطہ کیا ہے اور وجوہ محان کو واضح فرمایا ہے۔ نیز مجی ڈاکٹر وحید قریش صاحب نے بھی نوازش فرمائی اور دیباچہ تح ریر فرمایا، ان دوگر ال قدر اضافوں سے اس کتاب کی قدر و قیمت میں قابلِ تعریف اضافہ ہوگیا ہے۔

اس نوازش اور مہر بانی کے لئے میں ان دونوں بزرگوں کا بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کو مزید عمر در از دے اور صحت و توانائی ہے نوازے۔

محرسليم

### مُقتَلَمْتَا

### ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خال پردفیسر ایمریطس،سندھ یونیورسٹی،حیدر آباد بامسمہ تعالمیٰ حامداً و مصلیاً

پروفیسر سید محمر اسلیم صاحب مشہور فاضل اور معروف محقق ہیں۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اسلام اور اہل اسلام کی تاریخ ان کا خاص موضوع ہے۔ کلتہ رسی ان کے مزاج اور فداق کا خاصہ ہے اور وہ الی چیزیں ٹکالتے ہیں کہ قاری چونک پڑتا ہے۔

فن خطاطی سے متعلق یہ فاصلانہ کتاب انہوں نے ۱۹۸۲ء میں مرتب کی تھی۔ اس کتاب کے ووجھے ہیں ا- خط اور خطافر کی تاریخ، ۲-پاک و ہند میں خطاطی۔ ان کے علاوہ بہت ولچسپ حصہ ان عظیم خطاطوں کے خطوں کے نمونے ہوں گے جن پر مسلمان قوم فخر کر سکتی ہے۔ پہلا حصہ زیادہ تر حبیب اللہ فضائلی اصفہانی کی کتاب اطلس الخط سے ماخوذ ہے۔ مناسب معلوم ہو تاہے کہ اس ''حدیث دیگراں''کو بھی یہاں دہر الیاجائے۔

فن خوش نولیی معروضی نہیں، موضوعی ہے۔ زبان کس طرح بنی؟ خیالات کے لئے وہ آلہ کار کب اور کس طرح بنی؟ اس کی تصویر سازی کی گئی۔ خاکے تیار ہوئے۔ رمزیہ نقوش خاص خاص تصورات کے ساتھ وابستہ کئے گئے۔ پھر آواز نگاری کا دور آیااور حروف ابجد شروع ہوئے، اس طرح خیالات اور افکار کو دور دور تک پہنچانا آسان ہو گیا۔

کہا جاتا ہے کہ فن تحریر کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے جوا۔ پھر کاغذ تو کیا پھر کی سلیں، اور

دھات بیرے استعال ہوئے۔ ہرن کی کھال، قرطاس اور قلم نے اپنادور شروع کیا۔ بعد میں عراق کا خط شروع ہوا۔ علم نجوم (مہینوں، د نوں اور گھنٹوں کی تقتیم ) و ہیں کی یاد گار ہے۔ و ہیں کی قوم Sumer نے خط ''خط منخی''ا بجاد کیا۔ بعد میں کلد انی اور آ شوری قوموں نے بھی اس خط کو قائم رکھا۔ (پانچ سو سال قبل مسے )۔ دارااوّل نے کوہ بے ستون پر ایک کندہ کرایا تھا۔ جس میں تین زبائیں تھیں ان کے پڑھنے سے بالی تہذیب کے بہت سے نقوش ظاہر ہوئے۔ مصری تحریریس قر آنی الفاظ اور بالی تحریر میں ان الفاظ کی کتابت بھی ایک اقبازی چیز ہے۔اس بحث کے بعد حروف ایجد کی ابتداء مذکور ہے۔ اس میں سامی نسل کی شاخ آرامی اور پھر اس کی شاخ فیلقی کا ذکر ہے، جس نے بڑا عروج پایا تھا۔ اس شاخ نے بحروبر میں تجارت کی ابتداء کی۔ بحراد قیانوس کو انہوں نے عبور کر لیا تھااور کو کمبس ہے دو ہزار سال پہلے وہ جنوبی امریکہ بھی پہنچ چکے تھے۔ برازیل میں ایک کتبہ ملاہے جو آرامی زبانوں میں ہے۔ جس سے معلوم ہو تاہے کہ آرامی ملاح وہاں قبل مسے پہنچ کیا تھے۔ بابل اور مصرمیں علاماتی نقوش ایک منزل تک پہنچ کر رک گئے تھے لیکن آرامی قوم نے ان نقوش کی مدد سے الفاظ اور کلمات کے لکھنے کی قدرت حاصل کی، اور ۲۲ حروف ایجد، هوز، هلی، کلمن، سعفص، قرشت لکھ لئے، اور یہ تمام حروف سامی زبانوں میں پہلے کے پائے جاتے ہیں۔ یہ ابجدی تحریر جودا ہنی طرف سے لکھی جاتی ہے ، بارہ سو پچاس سال قبل مسے کی ہے۔ پھر ایک باب آرامی خط کے متعلق ہے۔ جوام الخطوط ہے۔ آرامی قوم نے بح ہنداور دوسرے علاقوں تک تجارت کر رکھی تھی۔ اس لئے بہت ی اقوام نے اپنی سہولت کے لئے آرامی خط اختیار کرلیا تھا۔ اس کے ذیل میں یونانی، عبرانی، سریانی، قدیم ایرانی، مند، نبطی، خروشتی، ٹاگری وغیرہ خطوں کاذکر آجا تا ہے۔ کہ وہ کن از منہ میں مقبول تھے پھر عربی خط کاذکر ہے۔ کمی اور مدنی خط کی خصوصیات بتائی ہیں۔ اس بحث کے بعد عربی خط کی تشکیل اور تکمیل پر بحث ہے۔ ایک باب میں کتابت کے لئے اشیاء کا ذکر بھی ہے۔ بھوج پتر ، ناریل، تھجور، کھال، سل، دھات پھر کاغذ کاذ کر آتا ہے۔

ذیلی ابواب میں خط کوئی، خط معقلی، اور خط طومار کی کیفیت درج ہے۔ حسن نظر اور ذوق جمال ان سب کا پس منظر ہے۔ حسن قرائت اور حسن نتمیر بھی ای پس منظر کے ارکان ہیں۔ خط کوئی مغربی، کیروانی، کر تبی، تو نسی، بڑائری، فائ سودانی، (سکرانی) بغداوی کی بحث بھی ای ذیل میں ہے۔ خط محقق و ریحان، خط شکث، خط تو تعی، رقاع، غبار اور مسلسل کی تفصیل بھی آتی ہے۔ ابن مقلہ، ابن بواب اور یا قوت کے کارنامے بھی نہ کور ہیں۔ خط و کتابت کے متعلقات یعنی رق، قرطاس، تفصیل بھی آتی ہے۔ ابن مقلہ، ابن بواب اور یا قوت کے کارنامے بھی نہ کور ہیں۔ خط تعلیق، خط دیوانی، رقاع، اور سیانت تلم کے ساتھ ساتھ شجرہ خطاطان اور کتب فن بھی یاد دلائی گئی ہیں۔ عربی خطاکا کا دکر بھی آتا ہے۔ پھر دبستان ہرات، دبستان کی بحث بھی آجاتی ہے۔ خط نستعلیق کے ماہرین اور خط شکتہ کے بعض خطاط کا ذکر بھی آتا ہے۔ پھر دبستان ایران اور افغانستان محرکی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ تجاز، عراق، ایران اور افغانستان کے خاص خاص خطاطوں کا ذکر ہے۔

یہاں تک حبیب اللہ فضا کلی کی کتاب ''اطلس الخط'' کے مضامین کا خلاصہ ہے لیکن کتاب کا دوسر احصہ جو پاک وہند کی خطاطی کے متعلق ہے وہ محترم پروفیسر صاحب کی خاص کاوش اور سخت کو شی کا متیجہ ہے۔ اس جصے میں ۱۱۸ بواب ہیں۔ سب ے پہلے عربی دور کے کتبات کا ذکر ہے، پھر غزنوی عہد کے کتبات پر بحث ہے۔ ای کے ذیل میں خط بہار کا ذکر بھی ہے جو ساتویں صدی ججری ہے نویں ججری تک لکھا جاتا رہا، پھر متر وک ہو گیا۔ اس خط کی اصل بھی بتائی ہے کہ بہار، بہ آبار ہے مرکب نفظ ہے۔ آبار کے معنی" چپکانے والی لئی" دویا تین کاغذوں کو آبار (لئی) کے ذریعے چپکاکر" وصلی" بناتے تھے، پھر اس کو خٹک کر کے اس پر خوبصورت خط میں اشعاریا کوئی آیت وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ یعنی بغیر بہار کے "وصلی" تیار نہیں ہوتی مقیم۔

اوپر غزنوی عبد کتابت کے ساتھ گجرات، مالوہ، دکن، اور بیجاپور کی کتابت کاذکر بھی ہے۔ پھر داستان مغل شروع ہوتی ہے۔ جس میں بابر اور بھاپوں کے زمانے کی کتابت ند کور ہے۔ اس بعد اکبری عبد شروع ہوتا ہے۔ پھر جہ نگیر، شابجبال اور اور نگزیب کے زمانے میں اس فن کی ترقی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد کے باب میں خط شخ کا احیاء بتایا گیا ہے اور خص خاص خط طوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر عبد مغلیہ کے زوال کے زمانے کے خطاط بھی ڈھونڈ نکالے ہیں۔ ساتھ بی کتابت کی اشیاء جو اس نما نما میں رائج تھیں۔ ان کاذکر ہے۔ برطانوی عبد کی خطاطی، ریاستوں میں نما خط می، سندھ میں خط طی، سرحد اور کشمیر میں، پنجاب اور بہاولپور میں بھی اس فن کی تروی کی تفصیل ہے۔ پھر فن خوش نولیک کا احیاء کس طرح ہوا اور کس نے اس میں حصہ لیا، اس کی تفصیل ہے۔ آرائش اور زیبائش کے خطوط۔ مر قعات وغیرہ کی تفصیل بھی آتی ہے۔ آخر میں اس فن کی قدر و منز لت کے بھی آتی ہے۔ آخر میں اس فن کی قدر و منز لت کے بین ساتھ ہی ایک باب میں اس فن پر متقد مین کی کتابوں کاذکر ہے۔ پھر فہرست مضامین اور حواثی (مفصل) اسب بیان کئے ہیں ساتھ ہی ایک باب میں اس فن پر متقد مین کی کتابوں کاذکر ہے۔ پھر فہرست مضامین اور حواثی (مفصل) کے ساتھ کتابوں کے میں ساتھ میں ہوں گے۔

کتب کے اس سر سر می جائزے ہے بھی اندازہ ہو سکتاہے کہ اردو میں یہ منفر دکتاب ہے بلکہ اس قدر جامعیت کے ساتھ نہ صرف اردو میں بلکہ فارسی، عربی اور انگریزی میں بھی کوئی کتاب موجود نہیں۔

اللد تعالی مصنف فاضل کواجر عظیم عطافرمائے اور صحت کے ساتھ سلامت باکرامت رکھے۔ آمین ثم آمین!

احقر غلام مصطفیٰ خال۔ ۷ریج الآخر ۱۳۱۸ھ

0000000000000000





## ڈاکٹر وحید قریثی پروفیسر ایمریطس، پنجاب یونیورسٹی

### د يباچه

پروفیسر سید محمد سلیم کی کتاب "تاریخ خط و خطاطین" اس کحاظ ہے اتمیاز رکھتی ہے کہ ۱۹۹۰ء تک خطاطی کے سلسلے میں ہتنا اہم کام ہوا ہے، اس سب کو انہوں نے سمیٹ دیا ہے۔ خصوصاً خط کے ارتقا اور اس کے اصل منابع کے بارے میں، ببیسویں صدی کے اوائل میں جو مفروضے قائم سے وہ سبھی ختم ہو چکے ہیں اور اب ہم کتب شنای اور قدیم زبانوں کے اسانی ببیسویں صدی کے بارے میں نئی معلومات کی روشنی میں بعض مفروضے ترک کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پروفیسر محمد سلیم عربی متا خذ پہاوؤں کے بارے میں نئی معلومات کی روشنی میں بعض مفروضے ترک کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پروفیسر محمد سلیم عربی متا خذ پر گھری نظر رکھتے ہیں اور قدیم کتب تاریخ اور کتبہ شنای پروستر س کی بنا پر ہمیں بہت سانیا مواد دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پراگھری نظر رکھتے ہیں اور قدیم کتب تاریخ اور کتبہ شنای پروستر س کی بنا پر ہمیں بہت سانیا مواد دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور چ میں کوئی بنیادی فرق نہیں کیا گیا، لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا گیا، لیکن اس سے اروچ میں کوئی بنیادی فرق نہیں پڑتا۔

اردوزبان میں خط کی تاریخ پر انجمن ترتی اردونے ایک مفصل کتاب شاکع کی تھی۔ سنسکرت اور قدیم فاری کے باہمی اشتہ اک کے بارے میں بنیادی معلومات اٹھارویں صدی میں معلوم ہو چکی تھیں۔ خان آرزو غالبًا پہلے آدمی ہیں جنہوں نے توافق لسانیں مفروضے قائم کئے۔ راکل ایشیائک سوسائن کمکتہ کے بنیوں نظریہ چیش کیا، اور زبانوں کے اس اشتر اک کی بنیاد پر بعض لسانی مفروضے قائم کئے۔ راکل ایشیائک سوسائن کمکتہ کے بنیوں نے اس سلسلے میں کئی نئے پہلوؤں سے تحقیق کی۔ اس اشتر اک کو بنیاد بناتے ہوئے پرونیسر محمد سیم نے خط اور خطاطی کی تاریخ کو تر تیب دیا ہے۔ عموماً خطاطی کی کتابوں میں رسم الخط اور خطاطی کے سوانحی حالات پر توجہ رہی ہے اس لئے ہمارا بیشتر معمی ذخیرہ خطاطی کے بجائے خطاطوں کے حالات کا انسائیکلوپیڈیا بن گیا ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب

نے خطاطوں کے مقابے میں خطاطی کے تکنیکی پہلوؤں کو زیادہ اہمیت دی ہے اور بعض آپ پاس کے موضوعات کو بھی پیش نظر رکھا ہے، مثلاً کاغذ، تلم، قطن کے علاوہ لفظوں کی پیائش اور تناسب پر جو معلومات دی ہیں اس ہے موجودہ دور کا قار ک اس تاریخی سرمائے ہے پوری آگائی حاصل کر لیتا ہے، خصوصاً متعلقہ اور سر بوط کلام کے بارے میں اصطلاحات کی وخد حت بھی کر دی گئی ہے۔ جس سے قار کی کو اس سرمایہ علی سے استفادہ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ آگر چہ ان سے بہند خطاطی کے جہد ہے عہد ارتقاء کے بارے میں جمل طور پر اردوانیا بیکلوپیڈیا آف اسلام میں ڈائن سید عبداللہ جہداللہ اس نازی بہندہ کے عہد ہے عبد ارتقاء کے بارے میں جمل طور پر اردوانیا بیکلوپیڈیا آف اسلام میں ڈائن سید عبداللہ نے کسی قدر تنصیل سے تکھا ہے۔ خصوصاً تناسب، سط اور دور و غیرہ کی وضاحت کر دی ہے۔ انہوں نے مختف قلموں کے مر وجہ زبان میں ان نکات تک پہنچانے میں پروفیسر مجمد سلیم کی سے کتاب بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے مختف قلموں کے فرق، خصوصیات، علی قول کے اسلوب مخطاطی اور اس کے تکنیکی پہلوؤں کو بڑی مجمد گئے گرفت میں لیا ہے، اور جدید معلومات فرق، خصوصیات، علی قول کے اسلوب مخطاطی اور اس کے تکنیکی پہلوؤں کو بڑی عمد گرفت میں لیا ہے، اور جدید معلومات کی روشنی میں تاری کے سامنے ایک مفصل روشنی ڈائی ہے۔ عربی رسم الخط کے بارے میں تین مفروضوں پر مفصل بحث کر انہوں نے منایل ہو کی در میں تین مفروضوں پر مفصل بحث کر انہوں نے منایل تذکرہ کیا گیا ہو اور قط کے سلیل میں پیائش کا جو سلیلہ عربی اور فار می میں رائج رہا ہوں اس مربی میں منہوں نے مفصل روشنی ڈائی میں۔ اس طرح تا کم خط اور قط کے سلیلے میں پیائش کا جو سلیلہ عربی اور فار می میں رائج رہا ہے۔ میں نہوں نے مفصل روشنی ڈائی میں وائی میں رائج میں انہوں نے مفصل روشنی ڈائی ہو۔ عبد میں بیائش کا جو سلیلہ عربی اور فار می میں رائج رہا ہو۔ اس میں مطرح قلم وطرو تھا کے سلیلے میں پیائش کا جو سلیلہ عربی اور فار می میں رائج رہا ہو۔ اس میں مائج رائے میں رائج رہا ہوں ہوں ہیں۔ اس طرح قلم وطرو کی ملیلہ میں پیکش کا جو سلیلہ عربی اور فاری کی میں رائج رہا ہو۔ بھون ہی ہوں اور فاری کی سلیلہ عربی اور فاری کی میں رائج رہا ہوں ہوں ہیں۔

علاوہ ازیں متعقات سامان تحریر خصوصاً ''ورق'' یعنی ورق الغزال، قرطاس، قلم، فن کتابت کی اصطلاحات مثلاً محقیق، تشفیق، توفیق وغیرہ کی و ضاحت سے موجودہ دور کا قار کی پہلی بار روشناس ہوتا ہے۔

مسلمانوں کے ہاں خطاطی کی ترتی اور پیش رفت ویگر علوم کی طرح قرآن کے حوالے ہوئی ہے۔ مطالعہ قرآن کے ویلے سے مختلف علوم و فنون نے جنم لیا۔ اسلام کی سابی تاریخ کا یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ جملہ علوم، قرآنی ضرور توں کے تحت وجود میں آئے اور انہوں نے نشو و نماپائی۔ علم جبوید، قرآن کو صحت کے ساتھ پیش کرنے کا ایک طریقہ تھا، علم معانی و بیان میں بھر و کوفہ میں ترتی کی رامیں تھلیں، ان کا اصل منبع قرآنی مطالعہ ہی تھا۔ جس کی خاطر صرف و نحو کو ایک خاص انداز میں ترتی و گئی۔ اس طریخ خطوں کی خطوں کی خاص انداز میں ترتی و کئی۔ اس طریخ خطاطی کے بنیاد می خرج و و شھے۔ ایک قرآن کی کتابت کے حوالے سے تز کمنی خطوں کی ایجاد، خط کوئی ہے گئے اور شتعیل تک کاسفر در حقیقت خطاطی کے ای ذوق و شوق کی پیراوار تھا جس میں دوسر کی زبانوں میں تو مصوری میں انسانی اشکال کو اہمیت ملی لیکن مسلمانوں کے ہاں سنگ تراثی کو بت گری ہے الگ کر کے ریاضی کے اصولوں کا پابند مصوری میں انسانی اشکال کو اہمیت ملی لیکن مسلمانوں کے ہاں سنگ تراثی کو بت گری ہے الگ کر کے ریاضی کے اصولوں کا پابند موسیقی بھی ریاضی ہی میں تھ جسے جسے مسلمانوں کی فقوعات کا سسلہ برمیانظ موسیقی کاجو د خل ہے اے نظر انداز نہیں کیا جاسکہ اس کے ساتھ جسے جسے مسلمانوں کی فقوعات کا سسلہ برمیانظ موسیق کاجو د خل ہے اے نظر انداز نہیں کیا جاسکہ اس کے ساتھ جسے جسے مسلمانوں کی فقوعات کا سسلہ برمیانظ موسیق کاجو د خل ہے اے نظر انداز نہیں کیا جاسکہ اس کے ساتھ جسے جسے مسلمانوں کی فقوعات کا سسلہ برمی تھر در تیں برحتی چی گئیں، مسلمانوں نے دوسر می تہذیجوں سے اخذ و انجذاب کا طریقہ برت کر نئے رائے نکا لے۔

د فتری امور میں اور فرامین میں کتابت سے ضرور تا پھے نئی شکلیں بھی اختیار کیں، اس سلسلے میں ایرانی تدن سے بہت پھے
استفادہ کیا تھا۔ کا تبول نے فرمان نولی، مکتوب نولی کے علمی پہلوؤں کے علاوہ کتابت کے حوالے سے بھی بعض نئے رجیان
پیدا کے جس سے خطاطی نے کسی حد تک دنیاداری کارنگ بھی اختیار کیا۔ لیکن بنیادی نکتہ وہی قر آنی رویہ تھا جس میں مصوری
بندھے کئے اصولوں کی پابندی ہوگئی اور خطاطی میں ایسے اصول وضع ہوئے جو ریاضی کے اصولوں پر مبنی تھے۔

الف کے پانچ قط ، ب کے سات قط ، اور ج کے دائروں کے در میانی حصوں پس تین قط کا عمل و خل ہر صدی پس ایک خاص حتم کے ریاضے تی اصول کا پابند رہا اور خطاطی ، جانوروں اور پر ندوں کے نمونے بنانے میں کم صرف ہوئی اور اپنی خاص حتم کے ریاضے اُل اصولوں ، کے تحت جمالیاتی طر زاحیاں کو مہیز کرنے کا سب رہی۔ تزیمنی خطوں کے علاوہ رسم الخط کے ارتق ، میں مختف ادوار کی کارکروگی خصوصاً بنوامیہ اور بنو عباس کے زبانے میں فن کی سخیل کا احماس ، خطاطی کی متبرک حیثیت کو نظر انداز نہ کر سکا۔ کا تب کے لئے حسن خط کی خاطر پابند صوم و صلواۃ ہو نااور نیک خصوصات بھی ضرور کی رہیں۔ نظر انداز نہ کر سکا۔ کا تب کے لئے حسن خط کی خاطر پابند صوم و صلواۃ ہو نااور نیک خصوصات بھی ضرور کی رہیں۔ نبیس ، دہ ایک عبادت بھی خرور کے سی حصول کے لئے محت ، اور خلوص نبیت ، نیکی اور نیک خصوصات بھی ضرور کی رہیں۔ فن خط طی کا ایک رشتہ نبیل ہو تی جب ہر عبد میں مختلف ساتی ضرور توں ، تخلیقی صلاحیوں اور زبانی اثرات کے تحت ، خط طی فن خط طی کا ایک رشتہ نبیل ہو تی رہیں۔ کو تی ہے ۔ ہر عبد میں مختلف ساتی میں اور بیا تاتی اور بھاداتی و بیاوں ہے رہیں علی کے تو بین بی ایران میں تھی ، ہندو ستان میں ان سے مختلف اثیاء ہو گئے۔ ایران میں اگر سمر قندی کا غذ کی شہر سے تھی تو ہر صغیر پاک و بند میں اس سے میں میں اور ہو کی کا غذ کی کا غذ کی شہر سے تھی تو ہر صغیر پاک و بند میں گئے ہیں اگر سمر قندی کا غذ کی شہر سے تھی تو ہر صغیر پاک و بند میں بھی ایدو میں اگر میں اگر میں کا خذ کی طور پر ہر تا گیا ہے تو مسلمان ممالک میں بھی ابتہ اور در دخوں کے پتوں سے بی کام ایر گیا لیکن سے مجامت اور پہنے میں اور بہت جار انہیں کیڑالگ جاتا ہے ، کاغذ کی طرف توجہ مبذ ول ہوئی اور اس کو آگے چال برتی صور کی اعلی اور اس کو آگے چال برتی اس میں اور بر خوں کے دھات اور بھر کیا ہوئی۔ میں اگر عب کاغذ کی طرف توجہ مبذ ول ہوئی اور اس کو آگے چال برتی کی صور کی دھات کی ایک میں گئر انگ جاتا ہے ، کاغذ کی طرف توجہ مبذ ول ہوئی اور اس کو آگے چال برتی کی صور کی دھات کی دھات کی بھر انگر کی مانوں سے اور در دخوں کے چوں کی اور اس کو آگے چال برتی کی مانوں سے کہ کور کی دور کی کی دور کی گئر کی اور کی دور کی دور کی کی دور کی گئر کی دور

مختف قتم کے ریشوں سے کاغذ بنانے کا عمل ایران میں زیادہ ترقی پذیر ہوا۔ پر صغیر پاک و ہند میں بھی کاغذ سازی کے کارخانے پورے خطے میں تھیلے ہوئے تھے اور اپنی اپنی علاقائی ضرور توں کو پورا کرتے رہے اور جن ریشوں میں دیرپائی کا امکان تھا اے ملک کے دوسر بے حصوں، بلکہ ہر صغیر پاک و ہند سے باہر بھی بھیجا جانے لگا۔ اگر سمر قندی کاغذ دیرپائی، مضبوطی اور نمی کورو کئے میں اس لئے کار آمد تھے کہ اس میں نمک کے اجزابہت کم تھے تو تشمیری کاغذ بھی دیرپائی میں آپ اپنی مثال تھا۔ پروفیسر محمد سلیم نے اگر چہ خط اور خطاطی کی تاریخ میں سے جپار ابواب میں خطاطی کے مختلف است دوں اور عرب ایران میں مختلف اسالیب خط کی نشان دہی کی ہے اور ایران کے بعد مصر اور دیگر اسلامی ممالک میں عرب میں خطاطی کی تاریخ کو عصر صغیر پاک و ہند کی خطاطی کی طرف منتقل ہو تی۔ اگر چہ

سنگاخ کی کتاب اور "صحیفہ خوش نولیال" میں تفصیلات موجود ہیں گر مختلف نکات ہندوستان میں سلاطین اور مغلوں کے عبد میں مقد می طور پر جس خطاطی کو فروغ حاصل ہوا خصوصاً جس طرح درباروں سے باہر مختلف مقابات، خطاطی کے مرائز کے طور پر انجرے اس کی اتنی تفصیل ہمیں اور کہیں کیا نہیں ملتی۔ سندھ میں خطاطی، پنجاب اور بہاولپور میں خطاطی اور پھر عبد حاضر میں بعض اہم خوشنولیں اور ان کے انداز کتابت کو جس طرح مصوری کی ایک شاخ بنانے کی سعی کی گئی اور پر انے اصولوں سے میں بعض اہم خوشنولیں اور ان کے انداز کتابت کو جس طرح مصوری کی ایک شاخ بنانے کی سعی کی گئی اور بہا کی اور تعلقات و غیرہ کو نے ان کی ایک کتابوں پر ورج کی اصطلاحات کی وضاحت میں بہلی بارکی کہ عرض دیدہ شد، بلغ ، ترقیم اور تعلقات و غیرہ کی لکھا گیا ہے۔ تا کہ کو خور اور صعود و نزول کی اصطلاحوں کے علاوہ ان معلقات و نیارہ کی کہ عرض دیدہ شد ، بلغ ، ترقیم اور بدائع کو پوری مصلاحوں کو انہوں نے عام قاری کے لئے حل کر دیا ہے۔ اس طرح فن خطاطی کے اصول اور صنائع اور بدائع کو پوری صفحات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ترکیب، کرسی، تناسب، قوت، ضعف، سطح دور اور صعود و نزول کی اصطلاحوں کے سئے متقد مین کی صفحات کی متقد مین کی صفحات کی کتابوں کو پیش کیا گیا ہے جس سے قاری، آگے چل کر بھی، مزید مطالعہ کر سکتا ہے۔ متحد مین کی کتابوں کو پیش کیا گیا ہے جس سے قاری، آگے چل کر بھی، مزید مطالعہ کر سکتا ہے۔

میری رائے میں پروفیسر سید محمد سلیم کی میہ کتاب اس منتے ہوئے فن کو زندہ کرنے اور آئندہ نسل تک پرانے علمی سرمائے کو پہنچ نے میں بڑی مفید ہے۔ آئ کے پرانے فنون مرتے چلے جاتے ہیں۔ نئی نسل، علم عروض، علم معانی و بیان، علم برنج، تاریخ گوئی اور خطاطی سے ناواقف ہوتی چلی جارہی ہے۔ ضرورت تھی کہ ایک ایسی کتاب ان کے مطالعے کے سے تیار ک جا سے جو سادہ زبان میں لکھی گئی ہو اور جو بنیادی باتوں کو بیان کرے اور ان علوم کے سر چشموں کا جو تعلق دیگر علوم اور قر آئی کیا سے کو سادہ زبان میں لکھی گئی ہو اور جو بنیادی باتوں کو بیان کرے اور ان علوم کے سر چشموں کا جو تعلق دیگر علوم اور قر آئی تیت کے ساتھ ہوتی کی موضوع پر میہ مبسوط تیت کے ساتھ بیش کر دے۔ پروفیسر سید مجمد سلیم نے خطاطی کے موضوع پر میہ مبسوط تیاب لکھ کر اس ضرورت کو کماحقہ اور اکر دیا ہے۔

ڈاکٹر وحید قریشی ۴۷جون ۱۹۹۸ء

00000000000000000







ا چاپ

# تحریر کی ایجاد

خَلَقَ الْانسان () علّمَهُ الْبَيَانَ (ا) اس(الله) نے انسان کو پیدا کیااوراس نے اس کو گویائی عطا کی۔

تکلم اور گویائی انسان کا خاص وصف ہے۔ گفتگو کرنا بنی نوع انسان کا خاص انتیاز ہے۔ گویائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے
انسان کو تمام حیوانات بلکہ ساری مخلو قات پر فضیلت بخش ہے۔ اس شرف میں دوسر اکوئی حیوان انسان کے ساتھ شریک نہیں
ہے۔ انسان کے گلے کی ساخت اللہ تعالی نے بچھ اس طرح بنائی ہے کہ اس سے دہ بزاروں فتم کی آوزیں نکال سکتا ہے۔ اس کے
برخلاف دوسر سے تمام حیوانات چند مخصوص آوازیں تو نکال سکتے ہیں لیکن ان سے زیادہ نہیں۔ مزید تو فیق پاکر انسان نے ان
آوازوں کو ایک ضابطے میں اور ایک قاعد سے میں منضبط کر لیا۔ مخصوص اصوات اور آوازوں کا ربط مخصوص مفہومات اور
مطالب سے جوڑ لی گیا۔ حروف اور الفاظ مفہوم اور مطلوب بیان کرنے بھے۔ الفاظ اور معانی میں باہمی ربط کو قائم ہو گیا۔ اس
طرح انسانوں کے در میان ذہنی طور پر ایک مشترک رابطہ تیار ہو گیا۔ ایک زبان وجود میں آگئی۔

اجتاعیت پیند انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت اپنے افکار و خیالات دوسرے انسانوں کو سمجھانا تھا۔ ابلی غاور تفہیم انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ انسان کو ایک ایسار ابطر تفہیم اور ذریعہ در کار تھاجو انسانوں کے در میان افکار و خیالات کی تبیغ کا سبب بن جائے۔ اس طرح ایک انسان دوسرے انسان ہے بات جیت کرنے کے قابل ہو گیا۔ زبان کا وضع کرناانسان کی بہت بری کامیا بی ہے۔ اس کو اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں میں شار کیا ہے۔

وَمِنْ أَيْنِيَةٍ خَلْقُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ (٢)

اوراس کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگول كااختلاف ب

انسان نے دور دراز خطوں میں اور مختلف ماحول میں رہائش اور سکونت اختیار کی۔ صدیوں تک مختلف انسانی تبائل سب سے سے بوئے الگ تھلگ زندگی ہر کرتے رہے۔ ماحول کی تبدیلی سے نئے الفاظ پیدا ہوئے، نئے معانی پیدا ہوئے۔ جس کے باعث مختلف زبانیں وجود میں آ گئیں، آج دنیامیں ہزاروں زبانیں اور بولیاں پائی جاتی ہیں۔ بڑی بڑی زبانیں جن کو ام الالسنه کہاجا تاہے وہ بھی آٹھ دس ہے کسی طرح کم نہیں ہوں گی۔

#### الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ (١)

وہ (اللہ) ہے جس نے انسان کو قلم ہے سکھایا اور وہ پچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

زبان کی ایجاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مزید تو فیق تبخشی اور اس نے تحریر کا فن ایجاد کر ڈالا۔ تحریر کا فن کس نے ایج دکیا؟ کب، کہاں اور کس طرح ایجاد ہوا؟ یہ ساری باتیں ماضی کی گم شدہ داستانیں میں۔ تحریر کے مختلف نقوش اور مختلف آثار جو مختلف زمان اور مکان میں دریافت ہو چکے ہیں ان کو سامنے رکھ کریہ بات کہی جاستی ہے کہ فن تحریر کی تکمیل صدیوں میں ہوئی ہے اس سفر کے تین مرطے بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔

نقل اتار ناانیان کی طبیعت میں داخل ہے۔ ابتداء میں محض تفر یک طبع کے لئے انسان نے اپنے اور گرد کے ، حول کی اشیاء خصوصاً جانوروں کی تضویریں بناناشر وع کیں۔ آغاز میں یہ تضویریں بہت بھونڈی اور بے تکی تھیں۔ لیکن بتدر تجان کے اندر صفائی آنے گی، اور اصل سے مطابقت پیدا ہونے گئی۔ پھر تو نصوبر سازی میں انسان نے بڑی مشاقی حاصل کرلی۔ جؤبی فرانس اور صحر ائے اعظم میں واقع پہاڑوں کی غاروں میں اس دور کی بنائی ہوئی نضویریں ملتی ہیں۔انسان نے تصویروں میں رنگ مجرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس لئے کہ ان میں ہے بعض تصویریں رنگ دار ہیں۔ اس زمانے کو تصویری دور کہتے ہیں۔ محققین کے نزدیک اس کازمانہ بیندرہ ہزار قبل میج ہے۔

تھو ریر سازی کے بعد انسان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ پوری تصویر بنانے کی بجائے اس نے آڑی تر چھی لکیریں تھینچ کر تصویری خاکے بنانے شروع کر دیئے۔ پھر ان خاکول کے ذریعے اس نے اپنے خیالات ظاہر کرنے کی کوشش، کی مثال کے طور پر ایک گول دائرہ بناکر سورج کو ظاہر کیا جاتا تھااور اس سے دن مراد لیا جاتا تھا۔ یالہریں بناتے تھے اور دریای فی مراد لیتے تے۔(۲)اس زمانے کو دور خاکہ نگاری کہتے ہیں۔(۲)اس زمانے کو دور خاکہ نگاری کہتے ہیں۔

خاکہ نگاری میں جب انسان نے مزید مہارت حاصل کرلی تو نقوش کی شکلیں مشحکم، پختہ اور خوبصورت ہو گئیں۔ان کی شکلیں بھی متعین ہو گئیں،اور ان کے بنانے میں سہولت ہو گئی۔ بنانے میں وقت بھی کم خرچ ہو تا تھا۔ اس کور مزیدیا علامتی دور (Symbolic) کہتے ہیں۔ پھرانیان نے ان رمزیہ نقوش کو خاص خاص نصورات کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ یہ در حقیقت ترتی کی جانب ایک انقلالی قدم تھا۔ اس کو نصور نگاری (Ideagraphy) کادور کہتے ہیں۔ (۱)

| آغاز میں خطِ منجی کی علامات            |        |                      |             |      |            |            |  |  |
|----------------------------------------|--------|----------------------|-------------|------|------------|------------|--|--|
| * *                                    | TA.    | *                    | M           | 21   | *          | pp -       |  |  |
|                                        | F      | ()                   | 4           | 1    | M          | 頂          |  |  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 172    | 82                   | /           | Per  | 100        | 归          |  |  |
| ∇ , ▷                                  | 122    | D                    | P           |      | 产          | The last   |  |  |
| a ( )                                  | P.     | 1                    | *           | *    | *          | *          |  |  |
| Va No                                  | -      | 17-54                | MA          |      | <i>X</i> × | 於外         |  |  |
| 00                                     | AF P   |                      | 村           | A    | 1 ' '      | TH         |  |  |
| PEL                                    |        |                      | 4           | W.   | KAT        | 件          |  |  |
|                                        |        | D_                   |             | 巫    | LI _       | ₩_         |  |  |
| Se of                                  | MAN TO |                      | MM          | MA   | 1          | 神          |  |  |
| 0-1                                    | FF     | 11                   | <u></u>     |      | Jr_        |            |  |  |
| (2) B                                  | 中村     | وسالحا               | 种们          | MH   | 4          | 畑          |  |  |
| 17 2                                   | 1      |                      | 1,50        | 好    | 49         | 戸          |  |  |
|                                        | 17×1   | <u>'</u> \(\bar{V}\) | <del></del> | Ad . | र्गय       | 松          |  |  |
| 47 J                                   | 盖      | <u>₹</u> 1           | 4           | T.   | F.         | <u>张</u>   |  |  |
|                                        |        | <b>⊅</b>             |             |      | 灰          | 林          |  |  |
| 1716                                   |        | ?                    | +           | 9    | 4>         | <b>⟨</b> = |  |  |
|                                        | THAT   | ودرو                 | APP         | XX.  | ₩          | *          |  |  |
|                                        |        |                      |             |      |            |            |  |  |

انسان کو مزید ترقی کی توفق الی۔ اس نے ان رمزید نقوش کو آوازوں کے ساتھ وابسۃ کر دیا۔ اس کو آواز نگار کی افتوش کو آوازوں کے ساتھ وابسۃ کر دیا۔ اس کو آواز نگار کی (Phonography) کا دور کہتے ہیں۔ ترقی کا بجر پور قدم اس وقت اٹھایا گیا۔ جب انسان نے طلق سے نگلنے والی آوازوں کے جداگانہ نقوش مخصوص کر لئے۔ ان صوتی نقوش کو حروف الفباء (Abcedary) کے جداگانہ نقوش کو جو الفباء (Alphabet) کے ہیں۔ جس طرح صوتی نقوش کو جوڑ کر الفاظ بناتے ہیں، اس طرح صوتی نقوش کو جوڑ کر الفاظ بناتے میں، اس طرح صوتی نقوش کو جوڑ کر ترکیجے ہیں۔ اب ہر فتم کی آوازوں کو قلم بند کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اب کن صدیوں میں منظ کر کا آسان ہو گیا۔ فن تحریر کا میہ سفر کئی صدیوں میں جا کر مکمل ہوا ہے۔ بہت می قوموں نے مختلف ملکوں میں تحریر کا سفر مزل مراد پر پہنچ گیا۔ بر جا کر ٹھنگ گئیں۔ مزید سفر جاری نہ رکھ سکیں۔ البتہ بعض ملکوں میں تحریر کا سفر مزل مراد پر پہنچ گیا۔

زبان کی تخلیق کے بعد فن تحریر کی ایجاد انسان کا

سب سے عظیم الثان اور کار آمد کارنامہ ہے۔ اس کی اہمیت اور عظمت میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ اضافہ تو ہواہے کی نہیں آئی ہے، بلکہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ تحریر افکار اور خیالات کو محفوظ کرنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ انسان کا حافظہ کر ور ہے۔ بہت می ہاتیں وہ بھول جاتا ہے۔ تحریر کے ذریعے حافظے کو تقویت ال گئی۔ انسان کے افکار کو اور اس کے کارناموں کو تحریر کے ذریعے بعد مسافت پر کے ذریعے بعد مسافت پر کے ذریعے بعد مسافت پر بھی قابو پالیا گیا۔ تحریر نے ماضی کارشہ حال ہو انسانوں تک افکار اور خیالات کا پہنچانا ممکن ہو گیا۔ تحریر کے ذریعے بعد مسافت کے بعد زمانی پر بھی قابو پالیا گیا۔ تحریر نے ماضی کارشہ حال سے اور حال کارشہ مستقبل سے جوڑ دیا۔ جس طرح گزشتہ زمانوں کے واقعات آئندہ کے لوگ معلوم کرلیں گے۔ تحریر کے ذریعے دانسان نے زمان اور مکان کی د شواریوں پر غلبہ حاصل کرلیا۔ تحریر کی ایجاد کے بعد ہی علوم و فنون، تہذیب و تحدن، مذہب و

ا\_اطلس خطءاز حبيب الله فضائلي، ص ٣٥، طبع اصغبان، ٩١ ١٩١١هـ / ١٩٤١ء

اخلاق، تاریخ و تجربات کوتر تی اور فروغ حاصل ہوا۔ انسان کی حیرت ناک تر تی اور تہذیب و تدن کی خیر ہ کن چیک ہیک میں فن تحریر نے غیر معمولی کر دار ادا کیا ہے۔

صحیح طور پر بیہ بات معلوم نہیں ہے کہ تحریری خط ایجاد کرنے کاشرف سب سے پہلے و نیا کے س خطے کو حاصل ہوا؟ جدید دور میں آٹار قدیمہ کے انکشافات ہوئے ہیں۔ قدیم تاریخ کے بہت ہے گوشے بے نقاب ہوگئے ہیں۔ محققین اور ماہرین کا خیال ہے کہ و نیا میں وادی ُ د جلہ و فرات اور وادی نیل دو خطے ایسے ہیں جہاں انسانی تمدن کے قدیم ترین نہونے ماہرین کا خیال ہے کہ و نیا میں وادی ُ معلومات کے مطابق تہذیب و تمدن کے اولین گہوارے یہی دو خطے ہیں۔ عراق (بائل) میں دریافت ہوئے ہیں۔ اس کی معلومات کے مطابق تہذیب و تمدن کے اولین گہوارے یہی دو خطے ہیں۔ عراق (بائل) میں حضرت میں عبید السلام سے نو بڑار سال قبل رہائی مکانات کا سراغ ملتا ہے۔ ای طرح مصر میں تمدن آئی کر چکا تھ کہ مسیح حضرت میں عبد السلام جیسی کوہ نما اور عبائب روزگار عمارات تغیر ہو چکی تھیں جو آئی مدت گزر جانے کے بعد بھی آج کے سالم اور محفوظ ہیں۔

یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں قدیم زمانے کی تاریخ کے متعلق بعض روایات ملتی ہیں۔ تحریر کے متعلق ان کے یہاں روایت سے سے کہ!

> اول من خط و خاط فھو اخنوخ سمی ادریس لکنٹر ۃ درسہ پہلا شخص جس نے کپڑاسیااور تحریر لکھی وہ اخنوخ میں۔ (Enoch) درس و تدریس کی کثرت کی وجہ سے وہ ادریس(ا) کے نام ہے مشہور ہو گئے۔

حضرت اور لیں اللہ کے نبی تھے۔ ان کا زمانہ طوفان نوخ ہے قبل بتایا جاتا ہے۔ طوفان نوخ کا زمانہ ۴۸۰۰ ق م متعین کیا گیا ہے۔ (۲) اسی طرح حضرت اور لیس علیہ السلام کا زمانہ انداز أچار بزار قبل مسیح کا ہوا۔ یہودی روایت کے مطابق تح بر کافن چار بزار قبل مسیح میں رائج ہواہے۔

قرآن مجید نے صحف ابراہیم (۳) کاذکر کیا ہے۔ ان سے قبل کی تحریری صحفے کاذکر نہیں ہے۔ وولی (Wooley) کی تحقیقات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کازمانہ، ۱۹۲۰ق م سے لے کر ۱۹۸۵ق م تک ہو سکتا ہے۔ ان کی عمر ۱۵ اسلام کازمانہ، ۲۱۹۰ق م سے لے کر ۱۹۸۵ق م تک ہو سکتا ہے۔ ان کی عمر ۱۵ اسلام کازمانہ، کازمانہ، کازمانہ، کازمانہ کے قدیم ترین باشندے کلد انی (Chaldean) کہااتے تھے۔ ان کے نبی کو اور خضص الا نبیاء (حفظ الرحمٰن سیوباروی) کے مطاق بابل کے قدیم ترین باشندے کلد انی (وایت کے مطابق تح برکافن انہوں نے ایجاد یون فی میں اور اس کہتے ہیں۔ وہب بن منہ (تابعی) کی روایت کے مطابق تح برکافن انہوں نے ایجاد کیا تھ۔ واذکر فی الکتاب ادریس (سورؤمریم) کے تحت تغیر الصاوی علی الجلالین تے ۳۔ ص۳۰ میں میں کرکھا ہے!

وهوا اول من خط بالقلم و خاط الثياب واتخذ السلاح و قاتل الكفار و نظر في علم النجوم و الحساب، ''ووپېلا شخص ب جس نے قلم سے تحریر لکھی، کپڑا ہیا، بتھیار بنائ، کافروں سے جنگ کی اور علم نجوم اور حماب میں مہارت پیداکی''۔ یعنی یہ تمام علوم وفنون انہوں نے ایجاد واختراع کتے ہیں۔

۲۔ تغییر باجدی، ۳۰۔ان ہذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابواہیم و موسیٰ، (سورہاعلٰ، آیت۱۹)،" یکی بات اگلے محیفوں میں کی گئی ہے۔ابراہیم اور موکٰ کے صحفول میں۔" ہوئی ہے۔ (۱) گویا یہ دو ہزار قبل میں کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت تک آرای کنعانی خط شام میں رائج ہو چکا تھا۔ (۲)

مصر میں ۲۰۰ سق میں تصویری نقوش کے ذریعے تح یر کا فن رائج ہو چکا تھا۔ تصویری نقوش ہے مزید ترتی کر کے جب وہ رمزیہ تح یر میں واخل ہوئے۔ تواس کو ہیر وغلنی خط (Hiero Glaphy) کہتے ہیں۔ ہیر وغلنی یونانی زبان کا لفظ ہے۔

اس کے معنی مقد س تح یر کے ہیں۔ ابتدامیں تح یر کا تمام کام کا ہنوں اور ند ہی پر و تہوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اس لئے اس کو مقد س تح یر یعنی ہیر وغلنی کتے تھے۔ رمزیہ مر سلے سے گزر کر خط جب تصویر نگاری کے دائرے میں داخل ہوا تواس کو ہیرا مقد س تح یر یعنی ہیر وغلنی کتے تھے۔ رمزیہ مر سلے سے گزر کر خط جب تصویر نگاری کے دائرے میں داخل ہوا تواس کو ہیرا طبقی (Hyratic) کہتے تھے۔ اس وقت یہ خط کا ہنوں کے ہاتھوں سے نگل کر عمالی حکومت کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ تمام مرکاری مراست اس خط میں ہوتی تھی۔ استون کر شت ہے اب لکھنے میں مزید روانی اور سہولت پیدا ہوگئے۔ اس وقت اس خط میں موتی تھی۔ اس وقت سے خط کا بنوں کو دیم طبقی (Demotic) کہتے تھے۔ اس وقت سے خط کا بنوں کو دیم طبقی (Demotic) کہتے تھے۔ اس وقت سے خط کا بنوں کی کش ت سے اب لکھنے میں مزید روانی اور سہولت پیدا ہوگئے۔ اس وقت اس خط

|   | الفدا بهير وغلفى |                            |                   |              |                            |                     |  |  |
|---|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------|--|--|
|   | عر بی<br>حروف    | اس کےمقابل<br>غیرعزبی حروف | رموز<br>ہیروغلیفی | عربی<br>حروف | اس کےمقابل<br>غیرعربی حروف | رموز<br>هیروغلیفی   |  |  |
|   |                  | h                          | 8                 | 1            | 2 2                        | Ā                   |  |  |
|   | خ                | b                          | •                 | 1 1          | i, y                       | 1                   |  |  |
| ; | ح<br>خ<br>خ      | ķ                          |                   | ی أو إ       | y                          | <b>"</b> ,          |  |  |
| ì | س                | <b>s</b>                   | <b></b> . Ŋ       | ع            | •                          | سه                  |  |  |
|   | ش                | š                          | <b>—</b>          | ا و          | 100                        | •, 4                |  |  |
|   | ق                | k                          |                   | ب            | Ь                          | L                   |  |  |
| ŀ | 1                | $\boldsymbol{k}$           | ~                 | پ<br>ف       | p                          |                     |  |  |
|   | ك<br>غ<br>ت      | g                          | ಶ                 | ا ف          | f                          | لاب                 |  |  |
|   | ت                | t                          | -                 | ١١           | m                          | <b>=</b> , <b>/</b> |  |  |
|   | ث                | ţ                          | <b>=</b>          | ن            | n                          | 12,                 |  |  |
|   | د                | ď                          |                   | ر، ل         | r                          | 0                   |  |  |
|   | چ أو ز           | ď                          | ۲                 |              | h                          | 固                   |  |  |

یہ خط مصرین صدیوں تک رائج رہا۔ ۳۲۲ -ق میں اسکندریونانی نے مصر کو فٹح کر لیااور اس کو اپنی وسیع سلطنت کا

ا تغییر ماجدی، ۲ اطلس اخط،ص۹۷، ۳ اطلس اخط،ص ۵۳،

ا یک جزو بنالیا۔ اس نے مصریل یو نانی زبان اور یو نانی خط کو رواج دیا۔ یو نانیوں کے بعد رومیوں نے مصریر قبضه کر لیا۔ جو لیس سیز ر (Juluis Ceasar) نے ۵سم ق م میں مصر کورومی سلطنت میں شامل کر لیا۔اس نے مصر میں لا طبنی زبان اور ایا طبنی رسم الخط کورانج کر دیا۔اس طرح مصر کی قدیم زبان جس کو قبطی (Coptic) کہتے ہیں وہ بھی فٹاہو گئی اور مصری رسم الخط بھی گم شدہ ہو گیا ، یا نچویں صدی بعد مسے تک مصری خط بالکل ناپید ہو چکا تھا۔ اس حال پر مزید بارہ صدیاں ہیت گئیں۔

99 کاء میں فرانس کے شہنشاہ نپولین نے مصر پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ اس زمانے میں ایک فرانسیسی سیاہی کو ساحلی شہر دمیاط کے قریب رشید نامی گاؤں میں سنگ سیاہ کی ایک لوح دستیاب ہوئی جس پر ایک کتبہ کندہ تھا۔ یہ لوح آج برلش میوزیم لندن کی زینت بی ہوئی ہے۔ یہ کتبہ مصری خط ہیر وغلفی، دیموطیقی اور یونانی خط میں کندہ ہے۔ ایک فرانسیبی استاد کیولین (Jean Francois Champollion) نے امه ۱۸ ء میں ایونانی خط کی مدد سے مصری خط پڑھ ڈالا۔ اس سلسے میں تاریخ الخط العربی (۱۹۳۹ء) کے مصنف محمد طاہر کر دی لکھتے ہیں۔ کہ " ۳۲۲ھ میں احمد بن وڈییہ نبطی نے پرانے خطوط کے متعلق ا يك ابم كتاب للسي بير بش ميوزيم لندن مين المستهام الى معرفة رموز الاقلام" به برنش ميوزيم لندن مين موجود ے۔ نمبر 440H17 کیک سو میں سال قبل اس کاانگریزی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ میں نے خود بھی یہ کتاب پڑھی ہے۔ اس کی مدد ہے گم شدہ خط آسانی ہے پڑھے جاسکتے ہیں۔ اس کماب کی مدد ہے اہل مغرب نے قدیم خطوط کو پڑھا ہے اور اس کو اپنا كارنامه بناكر پيش كياب اوراصل حقيقت كوچھيايا بــ"(1)

یہ تحریر بطیموس افیفون (Ptolemy Eriphines) ۱۹۵-ق م کے عبد سے متعلق ہے۔ اس پر مشہور زمانہ قالہ تلوپطرہ کا نام بونانی دیموطنقی اور ہیر وغلیفی خط میں لکھا ہوا ہے۔ یونانی کی مدد سے ہیر وغلیفی کے حروف کے ہجے معلوم ہو گئے۔ اس طرح ہیر وغلیمی نقوش کا پڑھنا سہل ہو گیا،اور بتدریج ہیر وغلیمی خط کے ماہر پیدا ہو گئے۔انہوں نے اہرام میں موجود ہیر و علیفی تحریروں کو پڑھنے میں کامیابی حاصل کرلی۔ اہرام کے راز ہائے سربسة اور فرعونوں کے حالات معلوم ہوگئے۔ مصریات (Egyptology) کے ماہرین پیدا ہو گئے۔ جنہوں نے قدیم تاریخ کے واقعات کے چیرے سے نقاب الث وی ان معلومات کو عام کردیا۔ مصری خط کے پڑھنے میں حجر الرشید (Rosetta Stone) نے بہت اہم کردار اداکیا ہے۔ اب اصطلاحًا یے کتے کو حجرالر شید کہتے ہیں جو دوز بانوں میں لکھا ہوا ہواور ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان پڑھ کی جائے۔

تح رر و كتابت كے سلسلے ميں مصريوں نے بہت ترقی كی تھی۔ تحرير كے لئے انہوں نے ایک متم كا كاغذا يجاد كيا تھا۔ وریائے نیل کے کنارے پریانی کے اندر سر کنڈے کی قتم کا یو دا اگتا ہے۔ مصری زبان میں اس کو "بروی "اور یو نانی زبان میں اس کو یے پیرس (Papyrus) کہتے ہیں۔ کاغذ کے لئے انگریزی لفظ (Paper) ای لفظ سے ماخوذ ہے۔ کاغذ بنانے کاطریقہ یہ تھاکہ سر کنڈے کے اندر سے گودا نکال کراس کے پتلے ٹکڑے تراش لیتے تھے۔ان ککڑوں کو اوپر تلے رکھتے تھے۔ور میان میں چیکانے کے لئے گوند وغیرہ لگاتے تھے۔ان کو پھر بھاری پھر کے نیچے دباتے تھے اور خٹک کر لیتے تھے۔اس طرح ایک تختہ کاغذ

کا بن جاتا تھ۔ پھر ہاتھی دانت ہے رگڑ کر اس کی سطح کو صاف اور ملائم بنا لیتے تھے۔ اس پر اپنی تحریریں لکھتے تھے۔ اس گودے کو یونانی زبان میں بلوس (Billos) کہتے تھے۔ کتاب کے معنی میں (Bible) کا لفظ اس سے مشتق ہے۔ ۲۵۰۰ تے۔ میں مصر کے اندر کا غذ کا پیتے چانا ہے۔ کا غذ کے علاوہ پھر کی سلوں کو اور دھات کے پھر وں کو بھی استعال کرتے تھے۔ اس کے کانی عرصے بعد برن کی کھال کو بھی بطور کا غذاستعال کرنے گئے تھے۔ کھال کو چھیل چھیل کر پتلی جھلی سی بنالیتے تھے۔ پھر اس کو بطور کا غذاستعال کرتے تھے۔ پھر اس کو بطور کا غذاستعال کرنے گئے تھے۔ کھال کو چھیل چھیل کر پتلی جھلی سی بنالیتے تھے۔ پھر اس کو بطور کا غذاستعال کرتے تھے۔ یہ بڑا مضبوط اور دیریا ہوتا تھا۔ اس لئے قدیم زمانے میں اس کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ تھے۔ اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ قرطاس اور قلم دونوں یونانی زبان سے ماخوذ ہیں ، اور یونانی میں بید الفاظ فینیقیوں کے ذریعے آرامی زبان سے آئے ہیں، قلم دراصل سامی السنہ کا لفظ ہے۔

قدیم تدن کا حال و وسر اخطہ وادی دجلہ و فرات لیعنی موجودہ عراق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جار ہزار سال قبل و بال ایک قوم آباد تھی، جس کا نام سومر (Sumer) تھا۔ سومر قوم نے تہذیب و تدن میں بہت ترتی کی۔ سب سے پہلے عمم نجوم کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے۔ مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کی موجودہ تقتیم ان بی کی رائج کر دہ ہے۔ وہ علم ریاضی کے بھی بڑے بہر تھے۔ ساڑھے تین بڑار سال قبل مسیح انہوں نے تحریر کے لئے ایک خط ایجاد کیا تھا۔ ان کے خط کو منجی، مساری اور پریانی کہتے میں۔ (۱)

انگریزی میں اس کو (Cuneiform Script) کہتے تھے۔ اس خط میں حروف کی شکل بھونے کھل جیسی بن جاتی ہے۔ اس خط میں حروف کی شکل بھونے کھل جیسی بن جاتی ہے۔ اس وجہ ہے اس کو پیکانی (تیر) کہتے ہیں کیل کو بطور قلم استعمال کرتے تھے۔ اس لئے اس کو منجی (فار می کیل) اور مسار می (عربی کیل) کہتے تھے۔ سومریوں کے بعد کلدانی اور آشوری قومیں برسر اقتدار آئیں۔ ان کی زبانیں مختلف تھیں۔ مگر اپنی زبانوں کے لئے خط انہوں نے پیکانی ہی استعمال کیا۔ اردگر د کے تمام ممالک میں سے خط رائج ہو گیا تھا۔ مگر بابل پر جب اہل ایران کا نسبہ ہو گیا تواس خط کو زوال آگیا۔ پھر دھیرے سے خط نابید ہو گیا۔

وادی دجلہ و فرات میں لکھنے کا سامان مصر سے مختلف تھا۔ یہاں نہ تو بروئی گھاس ہوتی ہے، جس کے کاغذ بنائے جاتے، نہ بہاڑ تھے، جن کی سلوں پر تحریر لکھی جاتی۔ انہوں نے لکھنے کے لئے نیاسامان پیداکیا۔ مٹی کی پکی نیم خشک اینوں پر نو کدار کیل نہ بہاڑ تھے، جن کی سلوں پر تحریر لکھی جاتی۔ انہوں نے لکھنے تھے۔ ایک پختہ اینٹ (۲) (Terra Cota) گویا لیک ورق تھا۔ ایسے خشتی کتب خانے ایران، عراق، شام اور ترکی میں مختلف مقامات پر دریافت ہوئے ہیں۔

یہ خط فراموش ہو چکاتھا۔ دو ہزار سال کی مدت بیت گئی تھی۔ ۱۸۳۵ء میں ہندوستان سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت نے سر ہنر کی رالن من (Sir Henry Rawlinson) کو ایران میں اپنا سفیر مقرر کیا۔ اس شخص کو قدیم تاریخ سے بڑی ولچپی تھی۔ شہنشاہ ایران دارااول (۵۲۱/۳۸۵ – ق م) نے کوہ پہستوں نقش رستم پر ایک عظیم الثان کتیہ کندہ کرایا تھا۔ یہ کتبہ تین

ا۔اطلس خط، ص ٣٣، ٢٠ يہ پختة اينت ہي سنگ گل ہے، جو معرب ہو كر تجل تي، جس كے معنی تحرير اور آج كل رجشر كے تيں۔

زبانوں میں لکھا ہواہے۔ بابلی، آشوری اور عملامی۔ رالن سن نے بری مشقت کر کے پہاڑ پر چڑھ کراس کتبے کا چربہ اتارلیا۔ اور پھراس کو شائع کر دیا۔

اشاعت کے بعد ہے ہی میہ کتبہ اہل علم کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مختلف لوگوں نے اس کو پڑھنے کی کوششیں کیں۔
رالن من نے اس کے پڑھنے میں میں سال صرف کے اور بالآخر اس خط کو پڑھ ڈالا۔ اس طرح خط منجی کے پڑھنے والے پیدا
ہو گئے اور انہوں نے دریافت شدہ ہزار ہاتح میر شدہ اینوں کو پڑھ ڈالا۔ اس طرح مشرق وسطی کی تاریخ تمین ہزار سال قبل مسیح
معلوم ہوگئی۔ بالی تہذیب کے فراموش کردہ آثار و واقعات عیاں ہو گئے۔ مصر و عراق میں انسان کی معلومت کا دائرہ ۲۵۰۰ قبل مسیح تک وسیع ہوگیا۔

عرب، عراق اور مصر دونوں کے در میان داقع ہے۔ اس لئے دونوں ملکوں کی علمی روایات عربی زبان میں آج تک محفوظ ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان کی سب سے اوّل کتاب ہے۔ قرآن مجید میں مصری طریقہ تحریر اور بابلی طریقہ تحریر دونوں سے متعلق الفاظ یائے جاتے ہیں۔

مصری طریقے کے متعلق بیر دایت ملتی ہے!

اوّل من خط بالقلم بعد أدم فهو ادريس عليه السلام - (١)

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نے قلم ہے لکھاوہ ادریس علیہ السلام ہیں۔

گویا قلم سے لکھنے کا طریقہ، مصری طریقہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہواہے۔ مصری طریقہ، تحریر کے مندر جہ ڈیل الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں۔

- كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (٢)

گتب کے عام معنی تو بیر ہیں کہ اس نے لکھا۔ گراصلی لغوی معنی بیر ہیں کہ اس نے جوڑا، مصری کتابت میں حروف کو جوڑاجا تا تھااس لئے اس کو کتب کہا گیا۔

٢- ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ (٣)

تح يرشده كاغذات كوجوز كرر كھتے تھے۔اس لئےاس كو كتاب يعنى جوڑى ہوئى شے كہا گيا۔

٣- كِتَابٌ مُّرْقُومٌ (٣)

موٹے قلم کی تحریر کور قم کہتے تھے۔اس سے رقم کرنابناہے۔

رَلُوْ نَوْلُنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطاسٍ (۵)

تحریر جس پر لکھی جاتی تھی۔اس کو قرطاس یعنی کاغذ کہتے تھے۔

ه. في رَقِ مَّنْشُورِ (١)

۔ رق کھاُل کو کہتے ہیں۔ کھال کو چھیل کر باریک بناتے تھے۔ پھر صاف کر کے بطور کاغذ استعمال کرتے تھے۔ عام طور بر ہرن کی کھال استعمال کرتے تھے۔

٧- فِي لُوْحٍ مَّخْفُوظِم (٢)

کوح دراصل پقر کی سل کو کہتے تھے۔ تحریریں پقروں پر بھی کندہ کرائی جاتی تھیں۔ ماہلی طریقیہ تحریرے متعلق یہ روایت ملتی ہے۔

اوّل من وضع الخط والكتاب فهو آدم ، كتبها في طين و طبخه (٣)

سب سے پہلے جس نے خط وضع کیااور کتاب بنائی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔

انہوں نے مٹی (اینٹ) پر لکھااور پھراس کو پکالیا۔

این پر لکھنا اور پھر اس کو پکانا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جاری ہے۔ بابلی طریقیہ کتابت کے متعلق مندر جدذیل الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں۔

ا- بِأَيْدِى سَفَرَةٍ (٣)

سفر ہ جمع ہے۔اس کا واحد سافر ہے۔ سافر کے لغوی معنی ہیں چیر نے والا۔اور ٹانوی معنی ہیں کا تب کے۔ چیر نے والا کالفظ سومر می طریقیہ کتابت کی طرف اشارہ کر رہاہے۔نو کدار کیل ہے اینٹ کی سطح کو چیر اجا تا تھا۔ پھاڑا جا تا تھا۔

٢ كَمَثَل الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَا " (۵)

اسفار جمع ہے اس کا داحدہ سفر بروزن عشق۔ مصدر جمعنی مفعول استعال ہواہے۔ لغوی معنی ہوئے! "چیری ہوئی شئے" لیعنی دواینٹ جس پر تحریر لکھی گئی ہے۔ ٹانوی معنی ہوئے کتاب کے۔ اسفار اور سفر ۃ بابلی طریقۂ کتابت کی طرف غمازی کررہے ہیں۔

٣- كَطَى السِّجلِّ لِلْكُتُبِ (١)

سجل در حقیقت ایک معرب لفظ ہے۔ یہ پہلوی زبان سے آیا ہے۔ پہلوی زبان میں یہ سنگ اور گل دو لفظوں سے مرکب ہے۔ سنگ گل کے معنی ہیں وہ مٹی جو پختہ ہو کر پھر بن جائے۔ مراد پختہ پکی اینوں سے ہے۔ سنگ گل معرب ہو گیا۔ یونانی میں اس کو (Terra Cota) کہتے ہیں۔ سومری طریقہ کتابت کے مطابق ایک اینٹ کویاایک ورق ہوتی تھی۔ ایک تحریر شدہ اینٹیں مختلف مقامات سے کھدائی میں دستیاب ہوئی ہیں۔ عربی میں یہ لفظ کتاب کے معنی میں استعمال ہو تا ہے۔ مزید تصرف اس لفظ میں یہ ہوا کہ اصلاً تو یہ سومری تحریر کا لفظ ہے۔ لیکن

ا په سور هٔ طور ، آیت ۳ ، سور هٔ بروج ، آیت ۴۴ ، ۳ په انسخ الاعثیٰ ، ۴ په سور هٔ عبس ، آیت ۱۵ ، ۵ په سور هٔ جمعه ، آیت ۵ ، ۲ په سور هٔ انبیاه ، آیت ۴۴ ،

يبال مصرى طرز تحرير كے لئے استعال ہوا ہے۔ مصر میں كاغذ پر تحرير لكھتے تھے۔ كاغذ كے جوڑنے كے دو طريقے رائج تھے۔اوراق کو برابر جوڑ کرایک کتاب کی شکل میں مرتب کرنا، دوسر اطریقہ بیہ تھا کہ ایک ورق کو دوسرے سے جوڑ کر لمباہی لمبابنالیتے تھے۔اس کو طومار کہتے تھے۔ قرآن مجید میں میہ طومار کے معنی میں استعال ہواہے۔جس کولپیٹا جاسكا ہے۔ قيامت ميں زمين كے ليسننے كوطومار كے ليسننے سے تشبيه وى جار ہى ہے۔

| تعداد ِنقوش |         |                            |    |  |  |  |
|-------------|---------|----------------------------|----|--|--|--|
| علامات      | Z++     | خط ہیر و غلیفی             | -1 |  |  |  |
| علايات      | ۸•۰-۲•۰ | خط <sup>مغ</sup> نی سومر ی | -r |  |  |  |
| علامات      | ۳++     | خط منجی عمیلامی            | -r |  |  |  |
| علامات      | 1∆+     | خط <sup>م</sup> ٹی پار ی   | -~ |  |  |  |
| علامات      | ۳۵٠     | نط هلی (ترکی)              | -a |  |  |  |
| علامات      | PG      | خط قبر صی                  | -Y |  |  |  |

# ۲پاپ

# حروف ابجد کی ایجاد

تین ہزار سال قبل مسے میں سامی نسل کی ایک شاخ ارضِ بابل سے ہجرت کر کے شام کے علاقے کنعان میں آباد ہوگئ۔ اس شاخ کو آرامی کہا جاتا ہے۔ توراۃ نے اور قرآن مجید نے آرامی نسل کا ذکر کیا ہے۔ آرامی کی ایک شاخ فینتی تقی۔(۱) مشہور یونانی مورخ ہر دوط (Herodotus-425 B.C) نے اپنی تاریخ میں فینتی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔اس وجہ سے مغربی مور خین بالعوم ان کوفینتی (Phoenician) کھتے ہیں۔

اس قوم کو براعر وج حاصل ہوا۔ و مشق ان کامر کزی شہر تھا۔ یہ دنیا کا قدیم ترین زندہ شہر ہے۔ ہیر وت، صور اور صیدا بھی ان کے آباد کئے ہوئے شہر تھے۔ (Sodom Tyre) مؤخر الذکر دونوں شہر قوم لوط کی تباہی میں غرقاب ہوگئے۔ دراصل یہ ایک تاجر قوم تھے۔ ساتھ ہی یہ اولوالعزم ملاح بھی تھے۔ بحر روم کے ساحل پر دور دور تک انہوں نے اپنی تجارتی نو آبادیاں آباد کر رکھی تھیں۔ اطالیہ، فرانس، ہیائیہ اور ساحل افریقہ پران کی نو آبادیاں قائم تھیں۔ جنوبی فرانس کی مشہور بندرگاہ مارسلیز (Marsallies) انہی کا آباد کر دہ شہر ہے۔ اس کا اصلی نام مرسی ایلیا یعنی "فدا کی بندرگاہ" تھا۔ ساحل افریقہ پر موجود تونس کے پاس قرطاجہ (Carthage) ایک اہم شہر تھا جو ان کی افریقی سلطنت کا دار الحکومت تھا۔ بحر روم کے جزائر بر موجود تونس کے پاس قرطاجہ (Rhodes) ایک اہم شہر تھا جو ان کی افریقی سلطنت کا دار الحکومت تھا۔ بحر روم کے جزائر اقریطش (Crete) ارواد (Rhodes) صقلیہ (Sicily) سروانیہ (Sardania) میں ان کی بستیاں موجود تھیں۔

بح وہر میں ان کے تجارتی کارواں گھومتے پھرتے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی مین الا قوامی تاجر قوم تھی۔ ہندوستان سے لے کر وسط یورپ تک ان کے تجارتی قافلوں کی جولان گاہ تھی جدید انکشافات سے تو پہتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی جہازراں قوم تھی، جس نے قدیم زمانے میں بحراوقیانوس (Atlantic Oceon) کو عبور کر لیا تھااور کو کمبس سے دوہزار سال قبل وہ جنوبی امریکہ میں

ا۔ مغربی مؤر خین فیققیں کو قدیم مانتے ہیں اور آرای کو متاخر مانتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کا اتباع کیا ہے۔ جس کا بیان ہے کہ عادار م قدیم ترین قوم تھی۔ پہنچ چکے تھے۔ برانڈرس (Branders) یونیورٹی کے پروفیسر سائرس گارڈن (Cyrus. N. Gordon) کو برازیل کے جنگوں میں ایک کتبہ طاجو آرامی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتبہ اجرام بادشاہ شام (۹۲۹–۹۵۳–ت-م) کے عہد کا ہے۔(۱) اس سے صاف ظاہر ہے کہ آرامی طاح ہزاروں سال قبل جنوبی امریکہ میں داخل ہو چکے تھے۔

شام کا ملک بابل اور مصر دومتدن ملکوں کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے لئے گزرگاہ تھی۔ جائے وقوع کی اہمیت کی وجہ سے آرامی قوم نے تجارت میں بہت ترقی حاصل کی۔ یہ بابلی اور مصری وونوں تدنوں سے پوری طرح واقف تھے۔ اپنے تجارتی معاملات واقف تھے۔ اپنے تجارتی معاملات میں ان کو استعال کرتے تھے۔ دونوں ملکوں کے رسم الخط سے بھی یہ اچھی طرح واقف تھے۔ اپنے تجارتی معاملات میں ان کو استعال کرتے تھے۔ تجارتی ضرورت نے ان کو مہل تررسم الخط ایجاد کرنے کی ضرورت کا احماس دلایا۔ واضح رہ کہ بابل میں اور مصر میں علامتی نقوش ایک خاص منزل پر آگر زک کے تھے۔ انہوں نے ان کے کام کو آگے ہوھایا۔ انہوں نے حال میں اور مصر میں علامتی نقوش ایک خاص منزل پر آگر زک کے تھے۔ انہوں نے ان کے کام کو آگے ہو ھایا۔ انہوں نے محل حال میں اور مصر میں علامتی نقوش ایک خاص منزل پر آگر ترک کے تھے۔ ان نشانات یا حروف کی مدد سے وہ الفاظ اور کلمات کو محلق سے نکلے والی مختلف آوازوں کے لئے جدا جدا نشانات مقرر کر لئے۔ ان نشانات یا حروف کی مدد سے وہ الفاظ اور کلمات کو سے نکلے والی تخلف آوازوں کے لئے جدا جدا نشانات مقرر کر نئے۔ ان نشانات یا حروف کی مدد سے وہ الفاظ اور کلمات کو انسانی تاریخ میں انہ کی میں ان کا بیہ کارنامہ نشان تاریخ میں انہ مسئگ میل کی حیثیت رکھا ہے۔ ترتی اور عظمت کی راہ میں انسان کا بیہ عظیم الثان اقدام تھا۔ حروف کی ایجاد کی سے تربی میں انسان کا بیہ عظیم الثان اقدام تھا۔ حروف کی ایجاد کے سر بند ھتا ہے۔ بیہ کل ۲۲ حروف تھے۔

ابجد ہوز علی کلمن سعفس قرشب بجد، ووز، حطی، ک ل من، سعف ص، ق رشنت

مغربی مؤر نین نے یہاں ایک عجیب ی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کے خیال میں یہ اختراع آرای سای نسل کی نہیں ہے۔ خرور کی دوسری قوم ہے انہوں نے یہ اختراع حاصل کی ہے۔ پھر اس بات میں شدید اختلاف ہے کہ انہوں نے کس قوم سے یہ ایجاد حاصل کی ہے۔ بعض کے خیال کے مطابق یہ ایجد مصری ہیر وغلفی خط سے ماخوذ ہے۔ بعض کے نزدیک بابلی منجی خط سے ماخوذ ہے۔ بعض کو گوری لائے ہیں۔ وہ اس کو اقریطش کے خط سے ماخوذ مانے ہیں۔ یہ ساری مغزماری صرف سے اخذ کردہ ہے۔ بعض لوگ دور کی کوڑی لائے ہیں۔ وہ اس کو اقریطش کے خط سے ماخوذ مانے ہیں۔ یہ ساری مغزماری صرف اس وجہ سے کہ یورپ کا نسلی تعصب یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ غیر آریہ نسل بھی کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس کا نامہ سر انجام دے سکتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس مشہور عالم کتاب "مطالعہ تاریخ" (۱۹۵۳ء – ۱۹۳۳ء) میں لکھا ہے!" سامی نسل نے عالم انسانیت کو تین گران قدر عطیات دینے ہیں۔ او توحیدالہ کا تصور ، ۲ - بحر محیط اطلسی (Atlantic) کا انگشاف، ۳ ۔ حروف ابجد کی اختراع۔ "گران قدر عطیات دینے ہیں۔ او توحیدالہ کا تصور ، ۲ - بحر محیط اطلسی (Atlantic) کا انگشاف، ۳ ۔ حروف ابجد کی اختراع۔ " میں آرامیوں کے حق میں ہو تا ہے۔

ا- جو شخص بھی ان حروف کے نام پر غور کرے گاوہ جان لے گاکہ یہ نام در حقیقت سامی الاصل ہیں۔ سامی زبانوں کی

ا\_اطلس خط، ص • ۴،

تمام شاخوں میں یہ نام پائے جاتے ہیں۔ یہ بامعنی نام ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بالمی یا مصری زبان کا نام نہیں ہے۔ یونانیوں نے جب آرامیوں سے حروف لے کراپنی زبان میں واخل کئے توانہوں نے وہی سامی نام بر قرار رکھے۔ واضح رہے کہ ہمر وغلنی خط اور منجی خط میں تحریری نقوش کے کوئی نام نہیں تھے۔ نقوش کے نام پہلی مرتبہ آرامیوں نے رکھے ہیں۔

۲- ابجدی تحریر کا قدیم ترین کتبه شام سے دریافت ہوا ہے۔ یہ کتبہ "اجیرام" بادشاہ کے مقبرے سے حاصل ہوا ہے۔
 محققین کے زدیک اس کا زبانہ ۱۲۵۰ ق م ہے۔ اس سے قبل ابجدی تحریر کا کوئی کتبہ کسی ملک سے دریافت نہیں ہوا۔

س- آرای ابجد کی ایک تحریر لاذقیہ شام میں راس شمرہ کے مقام سے دریافت ہوئی۔ یہ پھر ۱۸۲۴ء میں دریافت ہوا ہے۔ اس پر "بیٹا" شاہ موآب نے اپنی فقوعات کا حال درج کیا ہے۔ اس کولوح موآب (Moab Stone) کہتے ہیں یہ کتبہ ۹۰۰ق م کا تحریر کردہ ہے۔

ان سے قبل کے ابجدی تحریر کے کتبے دوسرے نہیں ہیں۔ان کا شام میں پایا جانا ظاہر کر تاہے کہ یہ ایجاد شام کے ملک میں ہوئی ہے۔ووسر سے ملکول میں وہال سے کینچی ہے۔

| ابجدی حروف کے معنی سامی زبانوں میں |                        |              |              |         |                       |          |        |    |
|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|----------|--------|----|
| بو نانی                            | سامی ځا ندان کی زبانیں |              |              | اصل لفظ | موجوده                | شكل حروف | شار    |    |
|                                    | عر بي                  | حبثي         | عبراني       | عكادى   | کے معنی               | تام      | موجوده |    |
| القا                               | الف                    | الف          | الڤ          | الپو    | سينگ                  | الف      | 1      | ı  |
| بينا                               | بيت                    | بیت<br>جیمیل | بيث          | بمتو    | گھر                   | Ļ        | ب      | r  |
| گاما                               | جمل                    | جيميل        | بیث<br>محمل  | جملو    | اونث                  | جيم      | ح ا    | ٣  |
| د ب <u>ا</u> ڻ                     | -                      | وينيت        | والث         | والتو   | وروازه                | وال      | ,      | ۳  |
| اپيائی زون                         | -                      | ہوئی         | <del>-</del> | -       | کفرک                  | Ļ        | ь      | ۵  |
| واو                                | -                      | واوی         | واو          | -       | کھو نٹی               | واو      | ,      | ч  |
| ريٹا                               | _                      | زائی         | زين          | زاتو    | تتهيار                | زا       | ز      |    |
| ريٹا                               | -                      | حاؤما        | ديط          | -       | جنگلہ                 | حا       | ٢      | ٨  |
| تصييا                              | -                      | طيط          | طيط          | -       | روفی                  | L        | Ь      | ۹  |
| ايوڻا                              | يد                     | يمن          | ليود         | اور     | ا تھ                  | Ī        | ی      | 10 |
| ڙلا                                | كف                     | كاف          | كاف          | كالو    | م <del>خ</del> ضل الم | كاف      | ک      | 11 |
| لائد                               | -                      | لادے         | لاند         | -       | يصندا                 | עי       | U      | IF |
| مو                                 | e la                   | مائی         | ميم          | مو      | پانی                  | ميم      | م      | ۱۳ |

|             |         |        |          |      | 12             |     |       |        |
|-------------|---------|--------|----------|------|----------------|-----|-------|--------|
| j           | ثون     | تماس   | ثون      | توثو | میسل-سانپ      | ٽون | ا ك   | الد با |
|             | سمک     | مدين   | سامک     | -    | مجصلي          | سين | ا س   | 10     |
| ب           | -       |        |          | عين  | آ نکھ          | عين | ا ع ا | 14     |
| اومائی کرون | عين     | عين    | عين<br>• |      |                | ان  | ا نا  | 14     |
| پائی        | قم ، فو | اليف   | ا غ      | نپو  | منہ            |     |       | امرا   |
| سان         | -       | صادائی | صاد      | -    | نيزه           | صاد |       | !!     |
| كوپا        | قف      | قاف    | قاف      | -    | گدی            | قاف | ت     | 19     |
| Li .        |         | رس ا   | رس       | ريو  | سه ا           | 17  | ,     | P+     |
| راہو<br>ع   | راس     | _      | شین      |      | رانت  <br>رانت | شين | ش     | ۲۱     |
| سگی         | س س     | شارت   | 1        |      | 1 .            | "   |       | 1 ++   |
| <b>ش</b> او | -       | تاوے   | تاؤ      | -    | تثان           |     |       |        |

- حروف کی قدیم ترین تر تیب اس طرح ہے۔ یہی ان کا نام ہے۔ ای طرح یاد کئے جاتے تھے۔
ایجد، ہوز، عطی، کلمن، سعفص، قرشت،
ایجد، ہوز، عطی، کلمن، سعفص، قرشت،
اموں کی اس تر تیب پر غور کرنے ہے آرامی قبائل کی دیہاتی زندگی کی تصویر جھلکتی نظر آتی ہے۔ کسی اعلیٰ تمدن کا
پیتہ نہیں چلتا۔ سب گھر بلواشیاء ہیں۔
ا- گھر، نیل کاسینگ، اونٹ، اونٹ، اونٹ،

ا- کهر، بیل کاسینگ، اونث، اب، ج.، ج. اب، ج.، ج. دروازه، کهونی، که گرگی، جتمیار، جنگله، و دوره، در ج. که درونی، با تحقی، جتمیلی، ط، ی، ک. ب. ب. بیمندا، پانی، مجینی، سانپ، ل. ب. بیمندا، پانی، مجینی، سانپ، ک. منه، منه، ح. تکه، منه، تالی، سر، دانت، نشان، ت. تر، ش، ت. منه، ت. منه، ت. تر، ش، ت. تر، ش، ت. تر، ش، ت.

یہ حروف تح ریش جداجدا لکھے جاتے تھے۔ بر

یہ تحریر داہنی طرف سے بائیں طرف لکھی جاتی تھی۔ اس لئے دنیا کے بیشتر رسم الخط داہنی طرف سے لکھے جاتے ہیں۔ اہل یونان نے فیفقیوں سے آرامی رسم الخط سیکھا تھا۔ آغاز میں وہ بھی داہنی طرف سے ہی تھے۔ چند صدی بعد انہوں نے یک گخت بائیں طرف سے لکھنا شروع کر دیا۔ یونانیوں سے رومیوں نے اور پھر سارے یورپ نے یہ رسم الخط سیکھا ہے۔ اس لئے وہ سب بائیں طرف سے لکھتے ہیں۔

# ب پاپ

# آرامی خط ام الخطوط ہے

آرامی قوم حوصلہ مند تاجر قوم تھی اور ماہر جہازراں تھی۔ خشکی اور تری میں ان کے تجارتی قاظے رواں دواں چرتے تھے۔ بحر روم سے لے کر بحد ہند تک کا علاقہ ان کے جہازوں کے لئے بازی گاہ بن گیا تھا۔ افریقہ سے لے کر ہندوستان تک کا علاقہ ان کی تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ مصر، شام، بابل اور ایران، اس دورکی متمدن دنیا کی تجارت پراس قوم کا غلبہ تھا۔

یونانی ان کو فینیقی کتے ہیں۔ اس وجہ سے مغربی مؤر خین ان کو صرف فینیقی کے نام سے جانے ہیں۔ فینیقی کے نام سے جانے ہیں۔ فینیقی کے آرامی خط کی عظیم الثان خدمات انجام دی ہیں۔ جو خط آغاز ہیں چند ہزار افرادِ فبیلہ میں معروف تھا، انہوں نے اس کو اس دور کی متمدن دنیا ہیں رائج کر دیا۔ انہوں نے اس کو ہین الا توامی خط کی حیثیت دیدی۔ ہین الا توامی تجارت پر ان کا قبضہ تھا۔ یہ سہولت ان کو حاصل تھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مختلف ملکوں میں اس خط کو رائج کر دیا۔ اس سے قبل کے خطوط کے پڑھنے اور لکھنے میں جو دشواریاں تھیں اور اس خط کے پڑھنے اور لکھنے میں جو سہولت تھی، اس کی وجہ سے لوگوں نے اس خط کو پند کیا۔ اس کو مقبولیت حاصل ہوگئے۔ تمام دوسرے خطوط فنا پند کیا۔ اس حد تک کہ بندر تک تمام دوسرے خطوط فنا ہوگئے۔ مصر میں خط ہیر وغلیفی مٹ گیا۔ بابل میں خط مسماری مٹ گیا۔ دونوں جگہ خط آرائی رائج ہو گیااور مقبول ہو گیا۔ دنیا ک

## 🚓 يوناني

آریائی قبائل کی ایک شاخ وسط ایشیاہ چل کرروس کے علاقے سے گزر کر جزائر یونان میں داخل ہو گئی۔ مؤر خین نے اس کی آمد کا زبانہ بارہ ہزار قبل مسیح حجویز کیا ہے۔ اس زمانے میں بحر روم کے تمام ساحلی ممالک پر سامی تمدن کو غلبہ حاصل تھا۔ فینیقی آرای قوم کی سیادت قائم تھی۔ اس لئے وحشی یونانی قبائل کو تہذیب و تمدن سیکھنے کے لئے فینیقی قوم کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنا پڑا۔ یونانیوں نے اپنی زبان کے لئے خط تحریر بھی فینقیوں سے حاصل کیا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ
۱۹۰۰-۱۰۰۰ ق م میں اہل یونان نے اپنی زبان آرای خط میں لکھنا شروع کر دی تھی۔ آرامیوں کے تتبع میں آغاز میں اہل یونان
میں اپنی زبان دائنی طرف سے لکھتے تھے۔ پھر چو تھی پانچویں صدی قبل مسے کے در میانی عرصے میں انہوں نے اپنی تحریر کارخ بدل دیا۔ بجائے دائنی طرف کے بائیں طرف سے لکھنا شروع کر دیا۔ اس تبدیلی کا اثر حروف کی شکلوں پر بھی پڑا ہے۔

سکندر اعظم (۳۲۳-۳۳۳ق م) نے بیشتر ممالک کو فتح کر ڈالا۔اس وقت کی متمدن دنیا پر یونانی شہنشاہیت قائم ہو گئی۔ سیای غلبے نے یونانی خط کو بین الا قوامی خط بنادیا۔ مصر، شام، عراق، ایران، افغانستان اور پاکستان سب جگہ بیر رسم الخط استعال ہو تا تھا۔ جدید دور میں یونانی زبان کے کتبات ان تمام ممالک سے دستیاب ہوئے ہیں۔

یونانیوں نے اپنے خط کو یورپ کے ممالک میں بھی پھیلایا۔ سب سے پہلے رومیوں نے یونانی خط اخذ کیا۔ اس کو نئ شکل دی اور اپنی زبان لاطینی کو اس میں لکھنا شر وع کر دیا۔ اس کو لاطینی رسم الخط کہنے گئے دوسر بے لوگ اس کو رومن رسم الخط کہتے ہیں۔ جدید دور میں یور پین اقوام کا دنیا کے بیشتر جھے پر غلبہ ہو گیا۔ اپنے زیر اثر ممالک میں انہوں نے رومن خط کو جاری کر دیا۔ اس وجہ سے رومن خط آج دنیا ہیں سب سے زیادہ وسیع الاستعال اور کثیر الاستعال خط ہے۔

# 🖈 عبرانی

سامی قبائل کی ایک شاخ دو ہزار قبل مسیح میں شام کے اندر داخل ہوئی۔ ان کو عبری یا عبرانی (Hebrew) کہتے ہیں۔ آج کل انہی کی نسل کو یہودی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان آرامی خط میں لکھناشر وع کر دی۔ اس غرض کے لئے انہوں نے آرامی خط میں چند تغیرات کئے۔ ڈیڑھ ہزار قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں مبعوث ہوئے۔ ان پر آسانی کئے تارامی خط میں تکھی گئی تھی۔ گراس کا کوئی نمونہ دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔

آ تفویں صدی قبل مسے میں آشوریہ (بابل) کے شہنشاہ سارگون ٹانی نے یہودیوں کی ریاست سامریہ کو تباہ و ہرباد کر ڈالا۔ یہودیوں کو گر فار کر کے دہ بابل لے گیا۔ قید بابل میں تورات گم ہو گئی۔ لوگ عبرانی رسم الخط بھی بھول گئے۔ اللہ تعالی نے پھر ان کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہوں نے از سر نو قورات کو لکھا۔ اس کے لئے ایک نیا خط بھی وضع کیا، جو عبری مربع خط کہ لا بتا ہے۔ یہ داقعہ ۲۲ تی م کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد سے عبرانی زبان عبری مربع خط میں لکھی جاتی ہے عبرانی ایک مردہ زبان بن چکی تھی۔ موجودہ صدی میں یہودیوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب ۱۹۲۸ء میں امرائیل کی ریاست قائم ہوئی تو اس کو ریاست کی سرکاری زبان قرار دے دیا گیا۔ اس طرح یہودیوں نے ایک مردہ زبان کو ترق این کو ترق بان کو ترق بان کو ایک میں بیادیوں نے اس طرح یہودیوں نے ایک مردہ زبان کو ترق ایرانی بنالیا۔

# 🖈 سُرياني

سای نسل کے ایک قبیلے کا نام شامی، سریانی تھا۔ شام میں اقامت گزیں ہونے کے سبب سے اس خط کا نام سوریا (Syria) ہو گیا۔ ان کی زبان سریانی کہلاتی ہے۔ سریانی زبان کے لئے دوسری صدی قبل عیسوی میں انہوں نے آرامی خط مستعار لے کر ننی شکل میں وضع کیا۔ حضرت مستح علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے وقت فلسطین میں سریانی زبان اور سریانی خط رائج تھا۔ انا جیل در حقیقت سریانی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ مسحیت کو سریانی زبان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کلدانی مسیح، نسطوری اور صائبین (عراق)، آج تک سریانی خط کی ہی ایک شکل استعال کرتے ہیں۔ انا جیل کے پڑھنے میں انفلاط سے بہت گنا طط میں سہولت پیدا ہوگئی۔
لئے مضر کتاب بیقوب رہاوی نے ۲۰ سمے میں نقطے ایجاد کئے۔ جس کے بعد سریانی خط میں سہولت پیدا ہوگئی۔

یہ خط ایک زمانے میں شام، عراق اور وسط ایشیا تک تھیل گیا تھا۔ الرہا (Edessa) عراق میں اور جند شاہ پور ایران میں سریانی علوم و فنون کے بوے مر اکز تھے۔ جو اوا کل اسلام تک قائم رہے۔ مامون الرشید کے دور کے بڑے بڑے حکماء اور فیلسوف سریانی جاننے والے تھے۔

# 🚓 قدیم ایرانی خط

ایرانِ قدیم کا خط کیا تھا۔ مجوی ند ہب کے بانی زر تشت (۱۸۳-۱۵۹ ق م) کی الہامی کتابیں زنداو سقا، گا تھا کس زبان میں اور کس رسم الخط میں نکھی ہوئی تھیں، اس کے متعلق بھینی معلومات حاصل نہیں ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ند ہبی کتاب بارہ ہزار بیلوں کی و باغت شدہ کھالوں پر تح ریر کردہ تھی۔ یہ تخت جمشید کے شاہی محل میں محفوظ تھی۔ سکندر رومی نے کتاب بارہ ہزار بیلوں کی و باغت شدہ کھالوں پر تح ریر کردہ تھی۔ یہ تخت جمشید کے شاہی محل میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ (۱) اس کے علاوہ ایران افغانستان میں کوئی کتبہ کوئی تحریر اس قدیم خط میں آج تک کہیں و ستیاب نہیں ہوئی۔

ایران میں پہلی منظم حکومت ہخامنٹی خاندان نے (۳۳۰-۵۵۰ق م) قائم کی تھی۔ گورش (گیخر و) اس خاندان کا عظیم باد شاہ تھا۔ اس کی سلطنت مصرے لے کرپاکتان تک وسیع تھی۔ ان حکمرانوں نے اپنی وسیع و عریف سلطنت میں آرای خط کورائج کر دیا تھا۔ انہوں نے اس خط کی بڑی خدمت کی۔ اس کو تمام تر زیراثر ممالک میں مقبول بنادیا۔ آرامی زبان کے کتبے خط کورائج کر دیا تھا۔ انہوں ان اس خط کی بڑی خدمت ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے راجہ اشوک (۳۲۳–۳۳۳ق م) کے بعض ایران، ترکستان، افغانستان اور پاکستان میں دریافت ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے راجہ اشوک (۳۲۳–۳۳۳ق م) کے بعض کتبے آرامی زبان میں ہیں۔

ا-نوشته مائے کہن افغانستان، طبع کابل ۵۰ ۱۳۵۰، ص ۷۵،

#### 🏠 پېلوي خط

۲۲۶ قبل مسیح میں ایران میں ساسانی خاندان برسر اقتدار آیا۔ انہوں نے آرامی خط سے پہلوی خط اخذ کیا۔ اس کو سرکاری خط بناکر ساری مملکت میں رائج کر دیا۔ قدیم ایران سے متعلق جو پچھ کتبے، سکے اور تحریریں آج دستیاب ہوئی ہیں وہ سب کی سب پہلوی خط میں ہیں۔ یہ خط عربی فتوعات تک رائج رہا۔

#### 🖈 دين د بيره

پہلوی خطیں ۲۵ حروف تھے۔اعراب کاکوئی نظام نہیں تھا۔ جس کی وجہ سے پڑھنے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔
اس مقصد کے لئے ایک نیا خط چھٹی صدی عیسوی میں اختراع کیا گیا۔اس کو دین دبیرہ کہتے ہیں، ایران کی نہ ہبی کتاب اوستمااس
دین دبیرہ خط میں تحریر شدہ ہے۔اس کتاب کا قدیم ترین نسخہ ۱۳۲۵ عیسوی کا تحریر کردہ کو پن ہیگن ڈنمارک کی جامعہ میں موجود
ہے۔ دین دبیرہ خط میں آرامی، پہلوی اور یونانی الرات صاف نمایاں نظر آتے ہیں۔

#### 🏠 مانوي خط

ایران کا ایک ند ہی رہنماہ انی تھا۔ (۲۱۵-۲۷۱ء) یہ ایک نے ند بب کا بانی تھا۔ اس نے ایک خط بھی ایجاد کیا تھا۔ یہ خط پہلوی اور آرائی سے ماخوذ تھا۔ ایران کے علاوہ ترکتان میں یہ خط بہت مقبول رہا۔ ۱۸۹۰ء میں چینی ترکتان کے شہر تور خان سے مانی کے ند بہ سے متعلق کما بیں وستیاب ہوئی تھیں۔ مانی بہت خوش نولیں تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں تصویریں بھی بنائی تھیں۔ اس وجہ سے فارسی اور ارد وادب میں وہ ایک معیاری مصور کی حیثیت سے شہرت رکھتا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں سے تھیں۔ اس وجہ سے فارسی اور ارد وادب میں وہ ایک معیاری مصور کی حیثیت سے شہرت رکھتا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں سے نفش نانے بہت طائر باغوش رقیب کی مائے عادی مانی مائے

#### 🖈 اولغور خط

مشر تی ترکتان کا او بینور خط در اصل مانوی خط سے ماخوذ تھا۔ چنگیز خانی حکمر انوں کے عروج میں یہ خط ایران میں بھی رائج ہو گیا تھا۔ لیکن نصف صدی بعد سلطان ابوسعید جلائیر (۲۱۷–۳۳۵ھ) نے اس خط کو منسوخ کر دیا۔اس کے بعد سے یہ خط فنا ہو گیا۔

#### 🖈 براہی خط

یہ خط ہندوستان اور سیلون میں رائج تھا۔ آٹھ سو سال قبل مسیح میں بابل کے آرای تاجروں نے آرامی خط کو

ہندوستان میں رائج کیا۔ آرامی سے یہ خط ماخوذ ہے۔ غالباً آرامی تاجر بحری راستہ سے ہندوستان آئے تھے۔اس لئے براہمی خط کے قدیم نمونے جنوبی ہندوستان میں ملتے ہیں۔ ہندوستان کا قدیم خط بھی ہے۔ قدیم کتبات ای خط میں ملتے ہیں۔ راکل ایشیانک سوسائی بنگال کے ایک ممبر جیس پرنسپ (James Princep) نے ۱۸۳۸ء میں اس خط کو پڑھ ڈالا۔(۱)

## 🖈 خروشتھی خط

خراسان میں آرامی خط سے ایک نیا خط نکالا گیا، جس کا نام خروشتھی ہے۔ خروشتہ آرامی زبان میں لکھنے کو کہتے ہیں۔
اس کا آغاز ۵۰۰ قبل میں ہے اور یہ ۰۰ ابعد میں تک رائج رہا ہے۔ سکندر کے بعد یونانی حکر ان اس خط کو استعال کرتے تھے۔ یہ
افغانستان اور پاکستان میں ایک زمانے میں بڑا مقبول رہا ہے۔ شہباز گڑھی اور مانسمرہ میں اشوک کا کتبہ بھی اس خط میں مکھا ہوا
ہے۔ پرنسپ ۱۸۳۴ء میں اس خط کو پڑھ لیا۔

### 🖈 ناگرى خط

یہ ہندوستان کا مشہور و معروف خط ہے۔ ہندی زبان اس خط میں لکھی جاتی ہے۔ یہ خط براہمی سے ماخو ذہے۔ اس کے آغاز کا زمانہ گیارہ صدی بیں ہوا ہے۔ آج کل اس کو دیوناگری آمد کے بعد اٹھار ہویں صدی میں ہوا ہے۔ آج کل اس کو دیوناگری کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے سب سے پہلے اس خط کا آغاز سندھ کے شہر گر (گرپار کر) میں ہوا تھا۔ اس لئے اس کو ناگری خط کہتے ہیں۔ ہندی اور سنسکرت کی کتابیں اس خط میں لکھی جاتی ہیں۔

#### 🕁 نط مسند

یمن جزیرة العرب کا جنوب مغربی گوشہ ہے۔ یہ علاقہ مون سون ہواؤں کی زوییں ہے۔ یہاں سالانہ خاصی مقدار میں بارش ہوتی ہے۔ یہ علاقہ بڑا زر خیز ہے۔ یمن میں ڈیڑھ ہزار سال قبل مسیح ایک متمدن حکومت قائم ہو گئی تھی۔ معین، سبا اور حمیر یہاں کے حکمران قبائل شے۔ ان حکمرانوں کی زبانیں تو قدرے مختلف تھیں گر خط تحریر سب کا ایک تھا۔ اس کو خط مند کیج ہیں۔ قدیم دورکی عمارت ایک شکتہ بند (سدمار ب) ہے۔ اس عمارت پر خط مند میں کتبات موجود ہیں۔ وہاں سکے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ڈنمارک کے سیاح نیمیو ہر نے سب سے پہلے ۱۳۳۵ء میں ان کتبات سے بورپ کوروشناس کر ایا۔ اس و قت سب سے پہلے ۱۳۳۵ء میں ان کتبات سے بورپ کوروشناس کر ایا۔ اس و قت سب سے پہلے ۱۳۳۵ء میں ان کتبات سے بورپ کوروشناس کر ایا۔ اس و قت سب سے پہلے ۱۳۳۵ء میں ان کتبات سے اورپ کوروشناس کر ایا۔ اس خط کو پڑھ سے اس کے پڑھنے کی کوششیں جادی ہو گئیں۔ بالآخر تھامس آر نوڈ (Thornas Arnaud) نے ۱۸۳۳ء میں اس خط کو پڑھ ذالا۔ عہد روال کے سلمان اس خط سے بخو بی واقف تھے۔ ابوالحن احمد الحمد انی نے ملوک حمیر پر ایک کتاب "ال کلیل" ککھی شال نے رسم الخط کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مخطوط بائلی پوریٹنہ کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب لائیز کے حمیم

ا- تاریخ نوشته بائے کہن افغانستان، از بوبا، عبدالحی حبیبی، طبع کابل، ۱۳۵۰ براہمی خط، ص ۱۲، خروشتھی خط، ص ۲۱ ناگری خط، ص ۲۱،

ے ١٨٤٩ء ميں طبع بھي ہو چكى ہے۔ بہت ممكن ہے كہ اہل فرنگ نے اس كتاب كى مدد سے يہ خط پڑھا ہو۔

یہ خط قوم معین نے آرامیوں سے براہ راست ایک ہزار قبل مسے میں حاصل کیا تھا۔ انہوں نے اس میں تر میم کر کے خط مسند نکالا۔ مسند سے چھر لحیانی (مکہ) شمودی (تبوک) اور صفوی خط نکالے گئے ہیں۔ (۱) صدیوں اس خط کو عرب میں فروغ حاصل رہاہے۔ انہوں نے آرامی حروف میں چھ حروف کا اضافہ کیا۔ شخذ، ضطغ، ان کو حروف روادف کہتے ہیں۔ خط مسند سے میہ حروف عرف خط میں منتقل ہوگئے۔

#### 🏠 خط نبطی

دہلی ایک عرب قوم تھی جو موجو دہ اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کا دارا کیکو مت سلع تھا، جس کو یونانی میں پٹر ا (بطر ۱) کہتے ہیں۔ یہاں اہل غسان کی حکومت تھی۔ یہ شہر مسجیت کا علمی مرکز تھا۔ بھر گی، جرون، حوران وغیرہ ان کے متمدن شہر تھے اور تہذیبی مراکز تھے۔ دوسری صدی عیسوی میں ان کی ریاست کو بڑا عروج حاصل تھا۔ ۱۰۲ عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹراجن نے اس ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ دوسری صدی قبل مسے میں انہوں نے آرامیوں سے اپنا خط حاصل کیا تھا۔ جس کو نبطی خط کہتے ہیں۔ بعض محققین کی رائے کے مطابق عربی خط نبطی خط سے ماخوذ ہے۔ عربی تحریر کے قدیم آثار ان کے علاقے میں ملتے ہیں۔

### 🖈 خط بونی

قدیم زمانہ میں فیفقیوں کی ایک شاخ افریقہ کے ساحل پر آباد ہوگی تھی۔ قرطاجہ (Carthage) ان کا دار الحکومت تھا۔ بحر روم پر ان کی بالادستی قائم تھی۔ پھر اطالیہ میں رومی نمودار ہوگئے۔ ان کے مابین مشہور جنگیں ہوئی ہیں، جن کو بوئی جنگیں (Punic Wars) ہوئی ہیں، جن کو بوئی جنگیں (۱۸۳–۲۳۵ – م) (Punic Wars) کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا حکمر ان قدیم تاریخ کا ادلوالعزم فاتح ھنی بعل جنگیں (Hannibal) تھا۔ وہ ہاتھیوں کا ایک فشکر لے کر آبنائے جبل الطارق عبور کر کے ہیائیے میں داخل ہوا۔ وہاں سے پر نیز اور آپس کے بہماروں کو عبور کر کے اطالیہ چنچ کر روم پر حملہ آور ہوگیا۔ اس کا یہ کارنامہ تاریخ قدیم کا محیر العقول کارنامہ سے۔

نویں صدی قبل مسے میں اس قوم نے آرامیوں سے اپنا خط حاصل کیا تھا۔ جس کو خط بونی (Punic Script) کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ خط آرامی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ افریقہ میں اس خط کو بڑا عروج حاصل ہوا۔

یہ لوگ عظیم جہازران تھے۔ یہ بھی ان کا عظیم کارنامہ ہے کہ بحراثلا نکک کو عبور کر کے برازیل میں انہوں نے اپنی بستیاں آباد کردی تھیں۔اور وہاں متمدن زندگی کو فروغ دیا تھاتہ خطہ بوتی میں تحتج میر شدہ ایک کتبہ برازیل میں دریافت ہوا ہے۔ یہ کتبہ ۱۳۵ قبل مسیح کا تحریر کردہ ہے۔(1) آرامی خط سے منتعب ہوئے ان مخلف خطوط کو صدیاں بیت گئی ہیں۔ اس عرصے میں یہ ہزار ہا قتم کے تغیرات سے دو چار ہوئے ہیں۔ لیکن ان انقلا بات اور تغیرات کے باوجود یہ خطوط زبانِ حال سے اب بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی ور خت کے بعد اور اب بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی ور خت کے بعد اور اب بھی اعلان کر رہے ہیں ہیں۔ مختلف ملکوں اور مختلف آب و ہوا میں پروان چڑھنے اور فروغ پانے کے بعد اور اب برحایا طاری ہو جانے کے باوجود ان خطوط کے چرے مہرے میں باہمی مشابہت صاف حجملکی نظر آتی ہے، اس مشابہت کی چند ایک مثالیں اور نمونے ہم ذیل میں چیش کرتے ہیں۔

### ا- صوتی مشابهت

عربی، انگریزی اور ہندی تنین دور در از ملکوں کی زبانیں ہیں۔ ان کے رسم الخط بھی مختلف ہیں۔ نگر تنیوں زبانوں میں حروف حبی کا پہلا حرف ہم صوت ہے۔ ایک ہی آ دازر کھتا ہے۔

> عربی ا الف انگریزی A اے ہندی آ

#### ۲- ترتیمی مشابهت

ر ومن الفياءاور عربی ابجد میں تر تبیب بھی تقریباً یکساں ہیں۔

عربي رومن

ا \_ ع د A B C D

کا تلفظ آج تو ت کے مشابہہ ہے۔ گر قدیم زمانے میں سے جے مشابہہ تھا۔ یہی وجہ ہے عربی لفظ جمل (اونٹ) انگریزی میں کیمل بن گیا۔اصل میں جیمل تھا۔

FG 290 -Y

HIJ ح ط ی

لا کا تلفظ قد یم زمانے میں ی سے مشابہہ تھا۔ای وجہ سے عربی کا برو عظم انگریزی میں Jerusalem بن گیا۔

KLMN

۔ ک ل م ن

O P

۵- س ع ف ص

QRST

۲- ق ړ ش ت

ا- محاضرات الموسم القافي ، ٢٠١٧-١٩٤١ء، صفحه ١٠١، مطبوعه حكومت ابوطهبي ،

## ۳- تحریری مشابهت

رومن خط اور عربی خط میں گزشتہ ادوار میں بہت زیادہ تغیرات آئے ہیں۔ گر اس کے باوجود بعض حروف میں تحریری مشابہت آج بھی باتی ہے۔

> عربی(واهنی طرف) رومن (بائیں طرف) ل م

واضح رہے کہ رومن خط یونانی خط سے ماخوذ ہے۔ یونانی آغاز میں توداہی طرف سے لکھتے تھے۔ پھر چند صدیوں کے بعد انہوں نے بائیں جانب سے لکھنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے حروف کے رخ بدل گئے اور شکلوں میں فرق آگیا۔ اس سب کے باوجود نہ کورہ بالا مشابہتیں آج تک باقی ہیں۔

آرامی خط کویہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کی تمام نہ ہی کتابیں خط آرامی یا آرامی سے منتعب خطوط میں لکھی تمی ہیں۔ ا- صحف ابراہیم: محققین کے خیال کے مطابق یہ صحف آرامی کنعانی خط میں لکھے گئے تھے۔ ان کا زمانہ ووہزار قبل مسیح تبویز کیا گیا ہے۔

۲- تورات: تورات حضرت موئ عليه السلام پر نازل ہوئی تھی۔اس کو خط عبرانی میں لکھا گیا۔اس کا زمانہ چودہ سو
 قبل مسیح ہے۔

۳- زبور: زبور حضرت داؤد علیه السلام پر نازل موئی۔اس کو عبر انی خطیس لکھا گیا۔اس کا زمانہ ایک ہزار قبل مسیح ہے۔

سم- انجیل: انجیل حضرت عیسیٰ علیه السلام پر نازل ہوئی۔ اور سریانی خط میں لکھی گئی۔ آج سے تقریباً دو ہزار سال قبل نازل ہوئی،

۵- اوستا: ادستاایران کے پیشوازر تشت کی طرف منسوب ہے۔ بخانمش خاندان کے دور (۲۰۰۰-۵۵-ق) میں
 آرامی خط ایران کاسر کاری خط تھا۔ اس لئے گمان غالب یہی ہے کہ موجودہ آرامی خط میں انکھی گئی تھی۔
 موجودہ نسخہ اوستادین دبیرہ خط میں نکھی ہوئی ہے۔ قد یم ترین نسخہ ۱۳۲۳ء کا مکتوب ڈ نمارک کی جامعہ کو بن ہیکن میں موجود ہے۔

۲- وید: وید ہندوؤں کی مقدس الہامی کتاب ہے۔ یہ دیوناگری خطیس لکھی ہوئی ہے۔ جو آرامی سے ماخوذ ہے۔

البیرونی (۱۰۴۸-۹۷۳ء) نے کتاب الہند میں لکھا ہے کہ وید برہموں کو زبانی یاد تھے۔ میری آمد سے ایک صدی قبل ان کو صبط تحریر میں لایا گیا ہے۔

ے ۔ گو تمایدم: یہ گوتم بدھ (۳۸۸-۸۲۵ق م) کی مقدس کتاب ہے، اور پالی زبان میں تکھی گئی ہے۔ جو برہمی ہے اخوذ ہے۔

۸-ار تنگ: ار تنگ مانی (۲۷۱-۲۱۵) کے ند ب کی مقدس کتاب ہے،اس کے لئے مانی نے ایک خاص خط اختر اع کیا تھا۔ یہ پہلی ند ہبی کتاب تھی جو مصور تھی۔ خط مانی بھی خط آرامی سے ماخوذ تھا۔

9- قرآن مجید: قرآن مجید آخری آسانی کتاب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پرنازل ہوئی (۱۱۰ء) میہ عربی خط میں لکھی گئی ہے۔

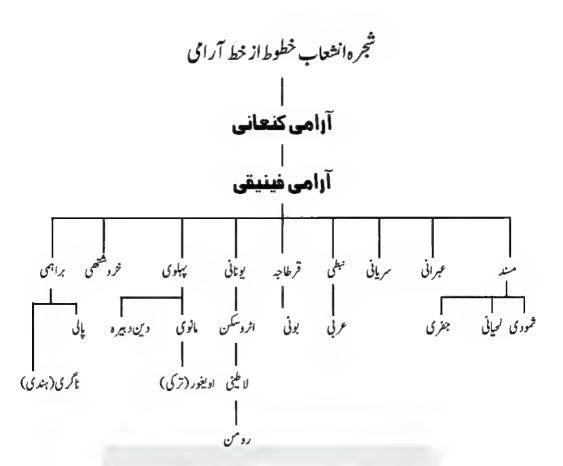

# مختلف خطوط كاتقريبي زمانه

| ۲۰ قبل کسی آرای کنعانی                        | •• —I   |
|-----------------------------------------------|---------|
| ۱۳ قبل مسیح آرای فیتقی                        | ••      |
| ١٢ قبل مسيح                                   | •• -1"  |
| ۱۰ قبل میچمند حمیری                           | ۰۰ –اب  |
| •ا قبل مسیح یونانی                            | •• -à   |
| ۸ قبل مسیح مسیح مسیح مسیح مسیح مسیح مسیح مسیح | ۰۰ -۲   |
| ۸ قبل کسیح ۸ میل کسی براهمی                   | •• -∠   |
| ۵ قبل مسیحخرو همتهی                           | ++ -A   |
| ۴ قبل مسیح                                    | ۵۰ –۹   |
| ۲ قبل مسیح                                    | ·· -I•  |
| ۲ بعد مسیح                                    | ** -!!  |
| ۲ بعد مسیح                                    | ۵+ -۱۲  |
| ۵ بعد مسیح                                    | )•• -I" |
| ۵ بعد مسیحدین دبیر ه                          | ۱۳ -۱۳  |
| العدميح يناكري                                | -1a     |

#### 0000000000000000



ې پاپ

# عربی خط کا آغاز

عربی خط کے ماخذاور سر چشمے کے متعلق قدیم علماء، جدید محققین اور مستشر قین کے در میان بڑااختلاف ہے۔ ساری بحث و تحقیق کا خلاصہ ڈاکٹر صلاح الدین المنجد (بروزن مزمل) نے یہ بیان کیا ہے۔ عربی خط کے ماخذ کے متعلق تین نظریات پیش کئے جاتے ہیں۔

عربی خط سریانی خط سے ماخوذ ہے۔
 خط عربی انبار سے جیرہ اور پھر وہاں سے مکہ پہنچا ہے۔
 خط عربی خط مند سے مشق ہے۔
 خط عربی خط مند سے مشق ہے۔

اسلام سے قبل کے تحریر کردہ عربی خط کے جو کتبات اب تک دریافت ہو چکے ہیں ان کے مطالعے اور تجزیئے سے ہی سے ممکن ہے کہ ندکورہ بالا نظریات کی صحت و سقم کے متعلق کوئی رائے قائم کی جائے۔ کسی نظریئے کی تائید ہیں محض کسی قدیم کتاب کا حوالہ کافی شبوت نہیں ہے۔ عربی قدیم کے تمام کتبات بطرا (Petra) بطیوں کے علاقے سے ملے ہیں۔ اس زمانے میں وہاں سریانی کا اثر بالکل نہیں تھا۔ سریانی کا غلبہ جیرہ کی ریاست میں تھا۔ وہ ایک عیسائی ریاست تھی۔ گر آج تک وہاں سے کوئی عربی کتبہد دریافت نہیں ہوا ہے۔ خط مند اور خط عربی میں بہت بڑا فرق ہے۔ الفہر ست کے صفحہ ۸ پر ابن ندیم لکھتا

''اہل یمن کے عمر رسیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خط مند میں الف باتا عربی الف باتا سے مختلف تھی۔'' اس جملے سے یہ فرق واضح ہے، اب واضح نظریہ یہ باقی بچا کہ عربی خط نبطی خط سے مآخوذ ہے، قدیم عربی خط کے نمونے بھی نہطی خط کے علاقے سے بی وریافت ہوئے ہیں۔(۱) موجودہ اردن کے علاقے میں قدیم زمانہ میں ایک عربی ریاست قائم تھی۔ یو تانی اس کو (Petra) (عربی، بطرا اور تدمر) کہتے تھے۔ یہ ریاست کی بلی صدی قبل عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ اس ریاست کے بانی نبطی تھے۔ جو نسلاً عرب ہی تھے اور عربی نظر اشال میں اور حجر اور مدائن صالح جنوب میں۔ اور عربی زبان کا ایک خاص لہجہ ہو لئے تھے۔ ان کے دومر کزی شہر تھے۔ سلع یا بطر اشال میں اور حجر اور مدائن صالح جنوب میں۔ سند ۸۵ ق میں انہوں نے سلوقیوں (۱) سے دمشق کا تاریخی شہر بھی حاصل کر لیا تھا۔ تجارتی شاہر او پر واقع بصر کی (۲) ان کی تقارتی منذی تھا۔

یہ ایک سرسبر اور شاداب علاقہ تھا۔ یمن سے روم (ترکی) جانے والی بین الا توامی تجارتی شاہرہ یہاں سے گزرتی تھی۔ ہندوستان وغیرہ سے آمدہ مال اس راستے سے یورپ منتقل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہاں تجارت کو بردا فروغ حاصل تھا۔ تجارت کی برکت سے یہ قوم بردی آسودہ حال تھی۔ تہذیب و تمدن نے بھی یہاں ترقی کی تھی۔ ۲۰۱ء بیں یہ ریاست رومی سلطنت بیں ضم ہوگئی تھی۔ گراس کے بعد بھی وہاں تمدن کو فروغ حاصل ہوتار ہا۔ فنِ تقییر میں بھی انہوں نے بردی مہارت حاصل کی تھی۔ بہاڑوں کو کاٹ کریے مکانات بناتے تھے۔ ان کاذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔

وَتُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِيْنَ ۞ (٣)

تم بہاڑ تراش کر فخریہ عمار تیں بناتے ہو۔

تجارتی ضروریات نے ان کو تحریر کی ضرورت کا احساس دلایا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے علاقے میں رائج آرامی خط کو استعال کیا۔ پھر پچھ مدت کے بعد انہوں نے ایک نیاخط اختراع کرلیا۔ اس کو خطے نبطی کہتے ہیں۔

نبطى خط كى بعض خصوصيات برى نمايان بين:

- بہلی حروف جبی کے چند حروف پوری طرح ترکیب قبول کرتے ہیں، یعنی واصل بھی ہوتے ہیں اور موصول بھی۔

المركور المرك

جیسے ب، ک، م وغیرہ۔ ۲- بعض حروف جزئی ترکیب قبول کرتے ہیں۔ یعنی صرف موصول

بنتے ہیں جیسے ، دال ، ذ،ر، ز، و، وغیر ہ

۳- بعض حروف کی شکل لفظ کے آغاز میں ایک ہوتی ہے اور آخر میں دوسری ہوتی ہے جیسے مہم، مد، یہ، ہی، وغیرہ،

ا۔ سکندر یونانی کے مرجائے کے بعد اس کے مشرقی مقبوضات، شام، ایران اور پاکستان پر اس کا ایک جزل سلوکس (Selucus) محران بن کیا تھا۔ اس کے غاندان میں حکومت ۱۳۱۲ق مے شروع ہو کر ۱۲۳ق م تک جاری رہی۔ ۲-یہ وہی شہر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل نبوت بجین میں اپنے بچھا ابوطالب کے ساتھ ایک تجارتی سفر افقیار کیا تھا۔ ۳۰سور و شعراء، آبت ۱۲۹،

- ٣- تائے تانبیف کو بھی تائے مبسوطہ تکھتے ہیں۔امۃ کوامت لکھتے ہیں۔
  - ۵ الف کے اسفل میں دائن جانب جھکاؤر کھتے ہیں۔
- ٧- بعض الفاظ ميں ہے الف كو حذف كرديتے ہيں۔ جيسے رحن، اسمعيل،



ALLANDER SON RESIDENTS OF THE STANDER STANDER

امر القیس کی قبر کا کتبہ چھٹی صدی عیسوی

بطیوں کے تجارتی قافلے اندرون عرب میں جاتے تھے۔ عرب قبائل سے ان کے گہرے رابطے تھے ان کی اپنی زبان بھی عربی کا بی ایک لہجہ تھی۔ ان اسباب کی بنا پر عربی زبان کے لئے بطیوں کا خط اختیار کیا گیا۔ جس کا سب سے برا جُوت تو یہ ہمی عربی خط کی امتیاز کی خصوصیات عربی خط میں موجود ہیں۔ ووئم عربی تحریر کا قدیم ترین کہتہ ام الجمال کا کہتہ ہے۔ جس کا زمانۂ تحریر ۲۵۰ عیسوی ہے۔ اور آخری کہتہ چھٹی صدی عیسوی کا ہے۔ یہ دونوں کتے نبطیوں کے علاقے سے دستیاب ہوئے ہیں۔ (۱)

ان شواہد کی بنا پر یہ رائے قرین صواب ہے کہ عربی خط در حقیقت نبطی خط سے ماخوذ ہے۔ عربی خط کا مولد و منشا

ا- دراسات في الخط، ص ٢٠-٢١،

نبطیوں کا علاقہ ہے۔ (۱) بہت ممکن ہے کہ نبطی عربوں نے ہی حجازی عربی کو تحریر میں لانے میں سبقت کی ہو۔

قدیم مورخ بلاذری نے تکھا ہے کہ عربی خط حمرہ سے دومۃ الجندل آیا۔ وہاں سے حرب بن امیہ کے ذریعے مکہ میں داخل ہوا۔اس بیان کو آ عارکی تائید حاصل نہیں ہے۔ جمرہ کے علاقے میں آج تک عربی زبان کا کوئی کتبہ نہیں ملا ہے۔ بہر کیف اتنی بات یقینی ہے کہ عربی خط مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل داخل ہو چکا تھا۔ 19۔ کا افراد وہاں لکھنا پڑھنا جائے تھے۔ ابن ندیم نے الفہر ست میں اس خط کو کمی محط کا نام دیا ہے۔

#### 

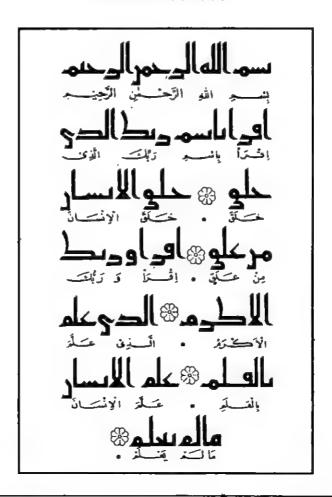

# ۵ باپ

# کی اور مدنی خط

مکہ مکرمہ قدیم زمانے میں بھی عرب کا مشہور ترین شہر تھا۔ حرم کعبہ کا ج کرنے کے لئے دور دراز علا قوں سے چل کر عرب یہاں آتے تھے۔ ہماں کی جب یہاں آتے تھے۔ ہمام قبائل کعبہ شریف کا احترام کرتے تھے۔ ہے ۵ء میں یمن کے حبشی باد شاہ ابر بہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اشکر کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ وہ کعبہ کو مسمار کرنا چا ہتا تھا۔ آسانی آفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ و ہر باد کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے حرم کعبہ کی عظمت اور تقد س میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔

مکہ شریف یمن سے شام تک جانے والے تجارتی قافلوں کی شاہراہ پرواقع تھا۔ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ ہمسابیہ ممالک کے لوگ تجارت کی غرض سے یہاں آتے تھے۔ مختلف نسلوں، حبثی، ایرانی، رومی اور مختلف ند بہوں، یہودی، عیسائی اور مجودی، لوگ یہاں پائے جاتے تھے۔ بڑی حد تک اس دور میں بھی یہ ایک بین الا قوامی شہر تھا۔ اس وجہ سے مکہ میں عربی خط کے علاوہ حبثی، پہلوی، عبرانی، سریافی اور رومی خطوں کے جانئے والے موجود تھے، ام المومنین خضرت خد یجة الکبری رضی اللہ عنہا کے پچازاد بھائی ورقہ بن نو فل تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ یعنی وہ عبرانی اور سریانی زبانیں جانتے تھے۔

حضرت محمد صلی الله علیہ و سلم کی بعثت مبار کہ (۲۱۰ء) اہلی مکہ کی زندگی میں اور سارے عربوں کی زندگی میں ایک انتقاب انتقاب کی طاقتور اہریں مکانی طور پر بتدر تک انتقاب انتقاب کی طاقتور اہریں مکانی طور پر بتدر تک بحر الکابل سے لے کر بحر اطلس تک و سبح ہو شکئی، اور آج بھی یہ دائرہ و سعت پذیر ہے اور زبانی طور پر ڈیڑھ ہزار سال سے انتقاب کی یہ لہریں اقوام عالم کو متاثر کر رہی ہیں اب تک ان کی انتقاب انگیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔

اس انقلاب انگیز تعلیم کا آغاز نزول و حی البی کے ساتھ شروع ہوا۔ و حی البی کو تحریر کے ذریعے محفوظ کرنے کا اہتمام اوّل روز سے رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم نے فرمایا۔ مکہ معظمہ میں اس وقت کئی خطر رائج تھے۔ آپ علی ہے نے عربی خط کو اختیار فرمایا۔ اس طرح عربی خط اسلام کا خط بن گیا۔ اس طرح میہ مسلمانوں کا خط بن گیا۔ جہاں اسلام گیا وہاں ساتھ ہی عربی خط بھی گیا۔اس طرح عربی خط کی ترقی، تحسین اور توسیع کی بنیاد رکھ وی گئی۔ مسلمانوں نے اس خط کو فروغ دینے میں پھر کسی کو سشش ہے در بغ نہیں کیا۔

حضرت علی رضی اللہ عند بن ابی طالب، حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند وغیر وان لوگوں میں سے بیں۔اس لئے وحی عند وغیر وان لوگوں میں سے بیں۔اس لئے وحی اللہ عند وغیر وان لوگوں میں سے بیں۔اس لئے وحی اللہ کی اولین کتا بت انہی بزرگوں نے فرمائی ہوگ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آتے تو وہاں وحی اللہ کی کتا بت ابی بن کعب رضی اللہ عند اور زید بن ثابت رضی اللہ عند اور آخر میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عند اور آخر میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عند اور کے۔

اى (ان پڑھ) قوم كاى بى پرسب سے پہلے وحى جونازل ہوئى ووبي ہے! افْرَأْبِاسْم رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۞ الَّذِى عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ ۞ (١)

" پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے ،انسان کو ایک خون کے لو تھڑے ہے۔ پڑھ اور تیر ارب بڑا کر یم ہے۔ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے وہ سب سکھا دیاجو وہ نہیں جانیا تھا۔"

> اس کے بعد دوسری و حی جونازل ہوئی دہ ہے! نّ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۞ (٢)

" ت قشم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔"

ان اولین آیات میں تعلیم کی اہمیت کاذکر ہے۔ جو ناخواندہ عربوں کے ماحول میں ایک نئی می بات نظر آتی ہے۔ ان آیات سے متعقبل میں تعلیم سے متعلق سر گرمیوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مکہ میں اسلام پر ابتلاء کا دور تھا۔ ابتداء میں اسلام کی تعلیم مخفی انداز میں دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ جاتے۔ وہاں قدیم اور جدید مسلمان آپ عباق سے ملاقات کرتے۔ وہاں آپ عباق مسلمانوں کو قرآن مجید کی آیات سناتے تھے، اور اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ دار ارقم اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ کی دور کے تیرہ سالوں میں اس سے زیادہ پکھ نہ ہو سکا۔

جرت کے بعد آپ علی میں میں اگے۔ سب سے پہلے آپ علی کے مجد نبوی تغییر کی۔ مجد کے ساتھ ایک صفہ (چوترا) بنایا گیا۔ وہاں اسلام کا دوسر الدرسہ قائم ہوااور نو مسلموں کے لئے اسلام کی تعلیم کا انتظام فرمایا گیا۔ صفہ کے مدرسے میں تحریر اور کتابت کا انتظام مجمی فرمایا گیا تھا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت کے مدرسے میں تحریر اور کتابت کا فن سکھاتے تھے۔ سن مجری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ قریش کے جولوگ قیدی

ا-سور وعلق، آیت ا- ۱۲، ۲- سور و تلم، آیت ا،

بنائے گئے تھے ان میں ہے بعض لوگ تحریر کافن جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قید یوں کو رہائی کے لئے زر فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ وس وس طالب علموں کو کتابت سکھا دیں اور رہائی حاصل کرلیں۔(۱) دنیا کی تاریخ میں الی کوئی دوسر ی مثال نہیں ہے کہ دولت حاصل کرنے کے مقابلے میں اشاعت علم کو ترجیح دی گئی ہو۔ اس طرح بڑی تیزی سے فن کتابت جانے والے سارے عرب میں پیدا ہوگئے۔ سارے عرب میں عربی خط کھیل گیا۔ وہ خط جو پہلے کلی کہلا تا تھااب وہ مدنی کہلانے لگا۔

ابن نديم نے الفہر ست ميں مدنی خط کی مندرجہ ذيل خصوصيات بتائی ہيں۔

ا- تحریر بالکل سادہ ہے۔ کسی قشم کا تصنع، تکلف اور آرائش اس میں نہیں ہے۔

۲- الف خاص خصوصیت کا حامل ہے الف کا سرشاخ دار ہے۔ الف کا زیریں حصہ داہنی طرف جھکا ہوا بلکہ مژا ہوا ہے۔

۳- تحریر کی سطریں سید ھی متنقیم نہیں ہیں۔ حروف بھی بالکل سیدھے عمود می نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں خفیف ساتر چھا پین ظاہر ہو تاہے۔

### 🖈 آثارِ متبرکہ باقیہ

عبد رسالت باسعادت کے چند تح ریی آثار آج تک موجود ہیں۔



مدینہ کے قریب کوہ سلع پر دوکتبات کا انکشاف ڈاکٹر کھر حید اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے ان کا زمانہ غزوہ خندق لیعنی چار ہجری مقرر کیا ہے۔ ان کتبوں پر کوئی تاریخ درج نہیں ہے۔اس وقت من ہجری کا استعال جاری نہیں ہوا تھا۔ پہلے کتبے پر

علی بن ابی طالب کانام کندہ ہے،اور دوسرے کتبے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے نام کندہ ہیں۔ بلاشبہ مدنی خط کے بیاولین نمونے ہیں۔(۲)

ا- منداحمہ بن حنبل، تخ تج شاکر عدو حدیث ۲۲۱۷،واضح رہے کہ اس زمانے میں ایک قیدی کازر فدیہ عام طور پر چار ہزار درہم ہو تا تھا۔ معارف،این قتیبیه، سلم۔ دراسات از ڈاکٹر صلاح الدین، ص• ۳-۳۱، صلح حدید ہے ہے ہے۔ اللہ علیہ وسلم کو داخلی مشکلات سے قدرے سکون ملا تو آپ علیہ وسلم کو داخلی مشکلات سے قدرے سکون ملا تو آپ علیہ کے اشاعف اسلام کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ علیہ نے ہمسایہ ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ خوش قسمتی ہے ایسے چھے خطوط محفوظ رہے اور اب دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ سب ہرن کی کھال کی جھلی پر تح پر شدہ ہیں۔

امه مبارک بنام منذر بن ساوی باد شاه حیره

یہ خط د مثق سے حاصل ہوااور جر منی کے رسالے 2DMG جلد کا، سال ۱۸۶۳ء میں پہلی مرتبہ شاکع ہوا تھا۔

تامر مبارك ينام منذرين ماوي باوشاه يره

المرر به ساوى سلاه فده هاى حجد الله
المرر به ساوى سلاه فده هاى حجد الله
المرر به ساوى سلاه فده هاى حجد الله
الله وابهه سده ورس معما حد قالى اسم
الله وابهه مباه وسد والعالم و بالله و بنا عرب فحد الله و بالله و بنا عرب فحد الله و بالله و ب



المه مبارک بنام نجاشی شاہ حبشہ یہ خط حبشہ یہ خط حبشہ کے ایک کلیسا ہے دریافت ہوا، رسالہ راکل ایشیا نک سوسائٹ لندن نے جنوری ۱۹۳۰ء میں پہلی مر شبہ اس کوشائع کیا ہے۔



سو- نامہ مبارک بنام مقوقس شاہ مصر بید خط الحمیم مصر کے ایک کلیسا سے دستیاب ہوا ہے۔ اور مجلّہ البلال قاہرہ میں ۱۹۵۸ء میں پہلی مر تبہ شائع ہوا ہے۔

نامہ مبادک بنام کرئی شاہ ایران ۳- نامه مبارک بنام کسری پرویز شاه ایران

اس خط کو صلاح الدین المنجد نے دریافت کیاہے اور رسالہ ''الحیاق'' بیر وت میں پہلی مرتبہ ۲۲۲ر مئی ۱۹۲۳ء کو شائع کیا۔

یہ سب خطوط مدنی رسم الخط کے طرز پر ہیں۔ان کے اندروہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ جن کی جانب ابن ندیم نے اشارہ کیاہے۔

۵۔ نامہ مبارک بنام ہر قل قیصر روم
 یہ نامہ مبارک اردن کے شاہ حسین کو ایٹ دادا سے ما تھااس کی اصل ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک فرانسسی رسالے Arabica میں ۱۹۵۵ء میں شائع کرائی تھی۔ (۱)

ا- خطوط بادئ اعظم، سيد قصل الرحمن، زوار اكيدى يبلي كيشنز، ٩٥ م، كرا جي

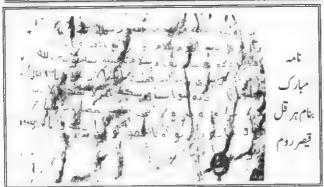

# ۲- نامهٔ مبارک بنام عبدوجیفر پسران جلندی

یہ نامہ مبارک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو پیرس میں ۱۹۸۰ء میں تیونس کے ایک اخبار کے تراشے سے ملاقھا، یہ عکس الوٹائق الیساسیہ کے پانچویں ایڈیشن میں موجود ہے۔(۱)

## 🖈 قرآن مجيد

قرآن مجید عربی زبان کی پہلی تحریری کتاب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ و جی کا مجموعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ نعلیہ وسلم نے آغاز ہی ہے وجی کی حفاظت اور کتابت کا اہتمام فرمایا۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی آپ علیہ اس کو کا تب ہے تحریر کرالیتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ بالکل نایاب تھا۔ اس لئے آپ علیہ تھے۔ اس زمانے میں کاغذ بالکل نایاب تھا۔ اس لئے آپ علیہ تھے۔ اور پھر اس کو ایک مجھور کے چھلکے، چوڑی ہڈی یا مٹی کے شکرے پر تحریر کلھا لیلتے تھے۔ اور پھر اس کو ایک مجھوت کے یہ دونوں طرفے جاری ان آیات کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ حفاظت کے یہ دونوں طرفے جاری سے ان آیات کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ حفاظت کے یہ دونوں طرفے جاری سے حال کی مدت میں جب قرآن مجید مکمل ہوگیا تو وہ ایک طرف سے سینوں میں مجموظ تھا۔ حضرت ابو ہر صدیق رضی اللہ عنہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ حضرت ابو ہر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ٹابت

سماله الرحم الرحم على عردرسي الاله المرحمر في العالم الدي العامة والم الحمو عمانة على الاسلام إسلم سالع الالا

نامه مبارک بنام عبدوجیفر پسر ان جلندی

والمالات المالي المالي

انصاری رضی اللہ عنہ کا تب وحی کو اس کام پر مامور فرمایا کہ وہ دونوں ذرائع استعال کر کے قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کریں۔ اس طرح بید ایک کتاب کی صورت میں مرتب ہو گیا۔ اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع تر ہو تا گیا۔ نئی نئی اقوام دائرہ اسلام میں داخل ہو تی گئیں۔ اس وقت ضرورت محسوس کی گئی کہ لوگوں کے پاس قرآن مجید کا ایک مستند نسخہ ہو تا کہ غلطی یا تبدیلی راہ نہ یا گئی راہ نہ میں داخل ہو تی گئیں۔ اس وقت ضرورت محسوس کی گئی کہ لوگوں کے پاس قرآن مجید کا ایک مستند نسخہ ہو تا کہ غلطی یا تبدیلی راہ نہ یا سکے۔

اس ضرورت کا حساس کر کے حضرت عثان رضی الله عنه نے ۴ ساجری میں پھر حضرت زید بن ثابت انصاری رضی الله عنه کو مامور کیا که وه چارپانچ متند ننخ تیار کرلیں۔ جو صوبائی مر اگز کوفه ، بھر ہ، و مثق اور مدینه منورہ کی مساجد میں رکھ



دیئے جائیں، اور لوگ ان سے مقابلہ

کر کے اپنے اپنے مصحفوں کی اصلاح

کر لیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا

ہے کہ مکہ، یمن، اور بحرین میں بھی

ایک ایک نخہ بھیجا گیا تھا۔ مزید
امتیاط کے لئے ان شنوں کے ساتھ

دار الخلافہ سے متند قاری بھی روانہ

کئے گئے تھے۔ تاکہ وہ صحیح تلفظ اور
صحیح لہجہ سکھا ویں۔ مدینہ کے قاری

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، مکہ کے قاری عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ، شام کے قاری مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، کوفہ کے قاری ابوعبدالر حمٰن رضی اللہ عنہ، بھرہ کے قاری عامر بن عبد قیس مقرر ہوئے تھے۔

بعض روایات سے ظاہر ہو تا ہے کہ ایک نٹے دھرت عثان رضی اللہ عنہ نے خاص اپنے گئے تیار کرایا تھا۔ جس کو وہ امام کہتے تھے۔ جو شہادت کے وقت ان کی گود میں تھااور خون کے قطرے اس آیت ہر رڑے تھے۔ فَسَیکُفیکُفیکُ اللّٰہ (۱)

یہ قرآن کریم ۱۱۳ سور توں پر مشمل اللہ تھا۔ سور توں کے درمیان حدفاصل بسم اللہ المرحمن المرحمن المرحمن المرحمن المرحمن المرحمن المرحمن المرحمن و نصف وغیرہ کے دوسر بنتانات تھے۔ یہ بالکل سادہ قرآن تھا۔ کسی فتم کی آرائش اور زیائش اس میں نہیں تھی۔

یہ قر آن مجید کے نیخے اونٹ کی کھال کی جھلی پر سیاہ روشنائی سے اور خوش خط قلم سے لکھے گئے تھے۔اس خط میں خط نبطی کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔

حفزت ابو بكرصديق رضى الله عنه سے منسوب قر آن مجيد كاا يك ورق



حفزت عمرفار وق رضی الله عنه ہےمنسوب قر آن مجید کاایک ورق(۲)

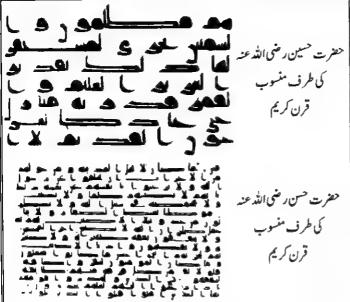



اس وقت دنیا میں چار قرآن مجید ایسے ہیں جن کے متعلق وعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مصاحف عثانی کے اولین نسخ ہیں۔

ا- تاشفند میوزیم تر کتان میں ہے۔
۲- مشہد حسین قاہرہ میں ہے۔
۳- وار الآثار فتطنطنیہ میں ہے۔

۳- توپ کاپی سرائے استنبول ترکی میں موجود ہے۔

عام طور رپر علما ان کو قدیم ترین مصاحف کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں گر جدید مخفقین کی رائے ان کے خلاف ہے۔ ان کی نظر میں ان میں سے کی ایک کا خط بھی مدنی خط نہیں ہے۔ مدنی خط کی خصوصیات سے یہ قرآن مجید عاری ہے۔ ان کا خط بعد کے دور کا ترتی یافتہ خط ہے۔ اس لئے ماہرین ان کو دور عثانی کے مصاحف تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔(۱) اس طرح دنیا کے عجائب خانوں اور کتب خانوں میں خلفا راشدین شمول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے منسوب قرآن مجید موجود ہیں۔

مگر ماہرین کے نزدیک وہ سب بھی بعد کے زمانہ کے تحریر کر دہ ہیں۔(۲)

قرآن مجید دین اسلام کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر گھر میں اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اس کتاب سے بے حد محبت ہے۔ حفاظ اس کویاد کرتے ہیں۔ قراءاس کی قرائت کرتے ہیں۔ خطاط اس کو حسین و جمیل طریقے سے لکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے جملہ علوم وفنون کا سر چشمہ قرآن مجید ہے۔ اس ایک کتاب سے صد ہاعلوم مسلمانوں نے استنباط کئے ہیں۔ اس ایک کتاب نے قریش کی زبان عربی کو عالمی زبان بنادیا۔ جہاں جہاں اسلام پہنچا وہاں قرآن

ار دراسات في تاريخ خط العربي، دُاكثر صلاح الدين المنجد، ص ٥٥، ٢- ايضاً، ص ١١،

مجید بھی پہنچ گیا۔ وہاں عربی خط بھی پہنچ گیا۔ اس ایک کتاب نے مدنی خط کو عالمی خط بنادیا۔ عربی خط کی ترقی، توسیع اور تحسین بالواسطہ یا بلاواسطہ قرآن مجید کا فیضان ہے۔ یہ ایک انقلاب آفریں کتاب ہے۔ علم و فضل کے سوتے اس کتاب سے پھو شح ہیں۔ ذہنوں کی آبیاری کے لئے اس کی زر خیزی اور شادابی آج بھی ای طرح موجود ہے۔

### 🖈 آثارباتيه

خلافت راشدہ کے دور کے دوکتبات آج بھی موجود ہیں۔ ایک بردی کاغذیر تحریر ہے۔ یہ مصر کے شہر اصنی سے دستیاب ہواہے۔ اس پر یونائی اور عربی تحریریں موجود ہیں۔ عربی تحریر پرس کتابت درج ہے۔ یعنی ۲۲ ہجری۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ ٹائی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ واضح رہے کہ مصر سن ۲۰ ہجری میں فتح ہواہے۔ یہ فتح مصر کے دو سال بعد کی تحریر

ین سرائے رو ماں بحد می رہے ہے۔
ہے۔ یہ تحریر آسٹریا کے دارالحکومت دیانا (Vienna) کے عبائب خانے میں محفوظ ہے۔ (۱) عبد اسلامی کی میہ قدیم ترین تحریر ہے۔ خصوصیات کے لحاظ ہے یہ خط مدنی سے پوری طرح مشابہہ تصنع اور تکلف ہے۔ مگر دو باتیں افسان کی ہیں۔ اس تحریر میں الف التیازی ہیں۔ اساس تحریر میں الف سیدھا لکھا ہوا ہے۔ الف میں دور سیدھا لکھا ہوا ہے۔ الف میں دور





(گولائی) کی جانب رجحان نظر آتا ہے۔ جس کو عربی میں لین کہتے ہیں۔ ۲- مگر عجیب تربات یہ ہے کہ نون، شین، زا، ذال،اور خا پر نقطے موجود ہیں۔ یہ بہت اہم انکشاف ہے۔

دوسری تحریرایک کتبہ ہے۔ جواب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ پیے کتبہ ایک قبر کا ہے۔ جس پر اسس بن



ہجری ورن ہے۔ یہ حفرت عثان
رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ
ہے۔ یہ عبدالر حمٰن بن خیر کی قبر
کا کہتہ (شاہد) ہے۔ یہ کہتہ بند
اسوان مصر کے پاس دریافت ہوا۔
اس کو ۱۹۴۹ء میں حسن آفندی
ہواری نے وریافت کیا ہے۔ یہ
خط کھر درااور غیر پختہ ہے۔ شاید
خط کھر درااور غیر پختہ ہے۔ شاید
گھر پر کندہ ہونے کی وجہ سے یہ
گھر دراین پیدا ہوگیا ہو۔ اس میں

خطیا کس (سطح) ہے۔ دور بالکل نہیں ہے۔الف سیدھاہے نہ خمرار ہے اور نہ داہنی طرف ماکل ہے۔ یہ قدیم ترین علّی کتبہ ہے جو اب تک دریافت ہوا ہے۔(1)





# ال پریہ عبارت تح برہے

- ا بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر
- لعبد الرحمن بن خير الحجرى اللهم اغفوله
- ۳ـ وادخله في رحمة منك
   و إيانا معه
- الكتاب المتعفولة الفاقواء هذا الكتاب
  - ۵۔ وقا امین وکتب ہذا
  - ٧ ـ الكتاب في جمادي الآ
    - ك خرمن السنة احدى و
      - ٨\_ ثلثين

اپ ۲

# عربی خط کی تشکیل اور تکمیل

خلافت راشدہ (۱۱- ۲۳ اس ۱۳۲۲) کے دور میں اسلامی مملکت نے بوی وسعت اختیار کرئی۔ نے نئے ممالک اسلامی ریاست میں شامل ہوگئے۔ فوجی ضرورت کے تحت خلیفہ عائی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایران کی سرحد پر دو چھاؤنیاں آباد کیوں۔ بھر ہ ۱۳ اور ۱۳۵ میں آباد ہوا۔ بید دونوں شہر صوبائی دارا محکومت بھی تنے۔ صحابہ کرائے اور مختلف عرب قبائل یہاں آکر آباد ہوگئے۔ سب سے پہلے خط نے بھرہ میں ترقی کی۔ بعض کتابوں میں خط کوئی کی طرح خط بھری کا بھی نام ملتا ہے۔ وہاں کے ایک کاتب بہت مشہور ہیں۔ امام حسن بھری جو حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ممتاز تنے۔ تصوف کا سلسلہ ان سے چلا ہے۔ وہ بڑے کا تب بھی تنے اور شروع میں امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھرہ کے حاکم رکتے بین زیاد کے کا تب رہے ہیں۔ وہ خط کا ابتدائی دور تھا۔ کو فہ گرم بازاری شروع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قاضی اور معلم بناکر بھیجا گیا۔ انہوں نے کو فہ کی مسجد میں علم کی گرم بازاری شروع کر دی۔ ان کے فیض عام کا اندازہ اس امرے لگایا جاستا ہے کہ ہیں سال بعد خلیفہ چہارم حضرت علی رضی گرم بازاری شروع کر دی۔ ان کے فیض عام کا اندازہ اس امرے لگایا جاستا ہے کہ ہیں سال بعد خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کو فہ کو دار الخلافت بنایا اور انجی آئد سے رونق بخش۔ وہاں وسیع پیانے پر علم کا چہ چاد کھا تو فرایا!

قدیم عربی بادشاہ جرہ کا دارالسلطنت کو فہ کے قریب تھا۔ ایرانی تمدن کے بڑے مر اکز اصطحر اور مدائن بھی کو فہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس لئے سریانی کھنے والے عیسائی ایرہ دور نہیں تھا۔ اس لئے سریانی کھنے والے عیسائی اس شہر میں آکر آباد ہوگئے۔ یہ ایک مین الا توامی شہر بن

كيا- جہال مخلف اقوام اور ملل كے افراد آكر بس محے (١)

صحابہ کرائم کے زمانے میں خط مدنی ہی استعال ہو تارہا۔ کوئی خاص تغیر اس میں واقع نہیں ہوا۔ متمدن اقدام کے خلط ملط ہو جانے کے بعد بعض لوگوں نے خط مدنی کی اصلاح کی، نوک پلک درست کی۔ یہ اصلاح یافتہ مدنی خط بعد میں خط کو فی کہلایا۔ جلد ہی خط کوئی وسیج اسلامی مملکت میں رائج ہوگیا۔ سندھ سے لے کر مر اکش تک ہر جگہ خط کوفی پھیل گیا۔

خط کوئی کے متعلق عام طور پر میہ بات مشہور ہے کہ خط کوئی میں صرف سطے ہے۔ دور نہیں ہے۔ لینی اس خط میں حروف خط محود کی اور خط افقی بناتے ہیں۔ الن کے اندر گولائی بالکل نہیں ہے۔ خط کوئی میں ہند سے (جیو میٹری) کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ کوفہ میں سریانی تکھنے والے مسیحی آباد تھے۔ سریانی خط میں ہندسی خط سے پوری مشابہت موجود ہے۔ وہاں سے ہندسی مشابہت کا تصور مسلمان تھم کاروں نے اخذ کر لیا اور پھر خط کوئی کو ہندسی شکل پر ڈھال لیا، حتی کہ آج عمودی خط موثی خط ، زاویہ قائمہ کی ہندسی شکلیں ہی خط کوئی کی اقبیازی خصوصیت قرار دی جاتی ہیں۔

یہ بات شہرت ضرور رکھتی ہے۔ گریہ تمام حقیقت نہیں ہے۔ خط کو فی میں بلکہ اصل خط مدنی میں بھی دونوں طریقے رائج تھے۔ سطح کا طریقتہ اور دور کا طریقہ۔ فن خطاطی کا امام اور حجت ابن مقلہ متو فی ۳۲۸ھ لکھتا ہے کہ خط کو فی گئ طرز پر لکھا جاتا ہے، جن میں دواقسام خاص ہیں۔

ا- خطیابس یعنی مبسوط جس میں سطح ہی سطح ہوتی ہے دور ہالکل نہیں ہوتا ہے۔ ۲۔ خط لین لینی متد ریر جس میں دور (گولائی) ہوتی ہے۔ (۲)

یہ اس مخف کا قول ہے جو فن خط کا مسلم الثبوت امام ہے۔ جس کا قول جمت ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خط کوئی میں سطح اور دور دونوں طریقے رائج تھے۔ جدید زمانے میں محتقین نے ۱۳۳ھ کا تحریر کردہ بردی کا غذ پر ایک تحریر دریافت کی میں سطح اور دور دونوں طریقے رائج تھے۔ جدید زمانے میں محتقین نے ۱۳۳ھ کا تحریر کردہ بردی کا غذ پر ایک تحریر میں بلکہ شاید خط ہے۔ یہ خط مدنی میں ہے مگر اس کے اندر دور ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ خط یابس کشر الاستعمال تھا۔ اس لئے اس کے نمونے وافر مقد ار میں ملتے ہیں اور خط لین قلیل الاستعمال تھا۔ اس لئے اس کے نمونے کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔

آگے بڑھنے سے قبل خط کی دواصطلاحیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ عربی خط میں حروف دو قتم کے ہیں۔ ایک تو وہ حروف ہوں ان حروف ہوں ہے جو میں ان حروف کو بھی حروف ہیں ان حروف کو بھی محروف ہیں ہوتے ہیں۔ جسے کہ ان دوسری قتم حروف کی دہ ہے جن کا آدھا حصہ سطر شامل کرلیاجا تاہے جو عمودی افتی خطوط سے مرکب ہوتے ہیں۔ جسے ک، ل، دوسری قتم حروف کی دہ ہے جن کا آدھا حصہ سطر سے نیچے اثر آتا ہے۔ اس قتم طانی کے حروف میں اگر دور نہیں ہوتا تو ان کو یابس یا مبسوط یا سطح دار کہتے ہیں اور اگر قتم طانی کے

ا۔ کو فہ اور بھر ہ کی اہمیت کو سب سے بڑا نقصان زنجی کی بغاوت سے پہنچا۔ جب شہر کولوٹا گیااور کھنڈر بنادیا گیا۔ پھر وہ بھی اپنی سابقہ عظمت حاصل نہ کر سکا۔ اہل فن اور اہل علم سب نے بغداد دارالخلافہ کارخ کرلیا۔ ۲۔دراسات فی تاریخ الخط العربی، دکتور صلاح الدین، المنجد، ص ۷۹، الصبح الاعثیٰ فلتصدی، جسم ص ۳۸، حروف گول ہیں یا دائرے کی جانب میلان رکھتے ہیں تواس کولین، یا مشدیر کہتے ہیں۔ گولائی کو دوریا تقویر کہتے ہیں۔ گویا سطح پر پھیلا کر لکھے جانے والے حروف متدیر اور مقور ہیں۔ اس لحاظ سے خط کونی کویا بس اور خط نستعلق کولین کہتے ہیں۔

اس وقت حروف پر نہ نقطے ہوتے تھے اور نہ اعراب، اس لئے اسے پڑھنے میں وشواری پیش آتی تھی۔ عہد بنی امیہ میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ خط عربی میں وہ کیا اصلاحات کی جائیں کہ عربی خط کے پڑھنے میں آسانی ہو اور وہ درست پڑھا جائے۔ تحریر کے نقطہ نظر سے اس دور کی سب سے بڑی کا میا بی اعراب کی ادر لفظوں کی ایجاد ہے۔ تمام تذکر سے اور تاریخیں اس بات پر متنق ہیں کہ اعراب لگانے کا آغاز ابوالا سود و کلی متونی ۲۹ھ / ۱۸۸ ء نے کیا اور اس کی تکمیل ان کے دولائق شاگر دوں نصر بن عاصم بھر می ۹۹ھ / ۸۹ ہے اور کی بن میر عدوانی قاضی خراسان ۲۹ ھے / ۲۵ ہے۔ نے کی ہے۔ یہ کام جاج بن پوسف کے زمانے میں ہوا ہے۔

نقط کی ایجاد سے متعلق قد یم نظر ہے کو جدید تحقیقات نے غلط تا بت کر دیا ہے۔ ۱۸۳۸ء میں G.C.Miles نظط کی ایجاد سے متعلق قد یم نظر ہے کو جدید تحقیقات نے غلط تا بت کر دویا ایک کتبہ تحریم ہے۔ حسن انفاق سے اس پر تاریخ ۵۸ ہے دری ہے۔ عبد بنی امیہ کابیہ قد یم ترین کتبہ ہے۔ خط سطح دار ہے اور حروف ہند بی ہیں۔ اس اس پر تاریخ ۸۵ ہے دری ہے۔ جا سکے بیں۔ اس سے مشابہ ہے۔ نی بات جو اس کتبے میں ہے وہ نقطوں کا وجود ہے۔ اس کتبے میں ب ت ن ف ن پر نقط دیے ہوئے ہیں۔ اس سے مشابہ ہے۔ نی بات جو اس کتبے میں ہے وہ نقطوں کا وجود ہے۔ اس کتبے میں برای ایک تحریم ہوں ہیں۔ اس اس سلسطے میں خطیب بغدادی نے ایک قلی کتاب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا تب و تی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ حروف پر نقطوں کا وجود وہ ہے۔ اس) ان وہ مصنفوں کا بیان اور جدید دریافت شدہ کتبات کہ جب عہد عثان میں مصحف کو نقطوں کا وجود عبد رسالت میں بلکہ شاید اس سے قبل ہی موجود تھا۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے بہ نظر احتیاط مصحف کو نقاط سے خالی رکھا گیا۔ اس جید قرآن مجید کے پڑھنے میں غلطی واقع ہونے گئی تو کچر لوگ محمل ہے کہ وہ نظر احتیاط مصحف کو نقاط سے خالی رکھا۔ جب قرآن مجید کے پڑھنے میں غلطی واقع ہونے گئی تو کچر لوگ مجود ہوں کہ بید بر آس صدیوں تک بہت سے اہل علم نے اول مر بتہ قرآن مجید میں نقاط لگائے کو بیس موجود ہیں مالک نے اعراب لگائے کو بیل کر بیت کے مربہ سے گئی سے موجد نہیں بیں۔ عزید برآس مدیوں تک بہت سے اہل علم نیقہ کو قبول نہیں کیاوہ اس کو بدعت خیال کر سے تھے مگر بندر تن سارے اسلامی ممالک میں نقاط اور اعراب کا طریقہ رائے ہوگیا۔ امام مالک نے اعراب لگائے کو بیل کر سے تھے مگر بندر تن سارے اسلامی ممالک میں نقاط اور اعراب کا طریقہ رائے ہوگیا۔ امام مالک نے اعراب لگائے کو بدعت کہا ہے۔

مختقین نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خط عربی میں یہ نقطے آئے کہاں ہے؟ وہ اس نتیج پر پنچ ہیں کہ یہ نقطے سریانی خط سے ماخوذ ہیں۔ان کااستدلال اس واقعے سے ہے کہ کو فیہ اور بھر ہ کے ارد گر داس زمانے میں سریانی خط بھیلا ہوا

ا الدارسات، ص ۱۰۱-۱۰۲، ۲ الد راسات، ص ۲۲۱، سر النشر في قر أت العشر، لا بن جزري، ج١، ص ۲۲،

تھا۔ اس نظریے کے قبول کرنے میں میہ امر مانع ہے کہ اب تک قدیم نقطے والی تحریریں مصراور حجازے دریافت ہو کی ہیں، ان علا قول میں خطِ سریانی کا اثر نہیں تھا، کو فد کے پاس جو نقطے والی تحریریں دریافت ہو کی ہیں وہ بہت بعد کی ہیں۔ اس لئے سریانی خط سے نقطے اخذ کرنے کا نظریہ واقعاتی شہادت سے محروم ہے۔

تاہم اس بیان سے کوئی مخص میہ گمان نہ کرے کہ نقطوں کا استعال تح بر میں عام تھا بلکہ حقیقت ہیے ہے کہ تح بریں نقطے موجود نقطوں سے خالی ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ ہائے مبارک جو دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں نقطے موجود نہیں ہیں۔ اس لئے نہیں جارت عثان رضی اللہ عنہ نے نامہ ہائے مبارک کی پیروی میں بی قرآن مجید میں نقطے نہیں لکھے۔ اس لئے بغیر نقطے والی تح بریں پڑھنے میں غلطیاں سر زو ہوتی رہتی تھیں۔ اوب کی کتابوں میں ایسے لطیفے بہت مرقوم ہیں۔

حروف پر نقطے لگانے کاکام نفر بن عاصم اور یکیٰ بن یعمو نے انجام دیا ہے۔ جو حروف زوج زوج ہے، ان میں سے پہلے حرف کو خالی رکھا اور دوسرے حرف کو نقطہ لگا دیا۔ چیے د ذ، ر ز، ص ض، ط ظ، ع غ، / س ش، میں ش کے تین و ندانے ہوتے ہیں۔ اس لئے اس پر تین نقطے لگا دیئے، ب، ت، ث، ن، ک، وہ حروف ہیں جو کشرت سے استعال ہوتے ہیں اور اکثر یکجا ہوتے ہیں۔ ان سب کو نقطہ دار بنادیا تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو۔ اصلاح خط کا یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، حتیٰ کہ ظلیل بن احمد فراہیدی (۱۵-۱۰-۱۰ه) نے اعراب کا موجودہ طریقہ اختراع کیا۔ فتح، ضمہ، کسرہ، سکون، شد، مد، صلہ، ہمزہ سب فلیل کے ذبمن کی اختراع ہیں۔ اعراب کی اختراع کے بعد عربی تحریر کا پڑھنا بہت آسان ہو گیا۔ سہولت قرأت کے لحاظ سے عربی خط دنیا کاسب سے بہتر خط شار ہو تا ہے۔

عبدالملک بن مروان (۸۷ھ/۵۷ء) نے اپنی پوری مملکت میں عربی زبان کو سرکاری زبان بنا دیا۔ اس سے قبل ایران میں پہلوی، عراق اور شام میں سریانی اور مصرمیں قبطی زبانوں میں سرکاری مراسلت ہوتی تھی۔ جدید اعرائی نظام کو بھی اس نے قبول کر لیااور پوری مملکت میں رائج کر دیا۔ اس طرح عربی زبان اور اصلاح یافتہ عربی خط سارے عالم اسلام میں پھیل اس نے قبول کر لیااور پوری مملکت میں رائج کر دیا۔ اس طرح عربی زبان اور اصلاح یافتہ عربی خط سارے عالم اسلام میں تھیل کے سے جو تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ (۱۷۵ھ) آخر تک ای مسلک پرکار بندر ہے۔ مخالفت سیجھتے تھے اور اس کو پیند نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ (۱۷۵ھ) آخر تک ای مسلک پرکار بندر ہے۔

00000000000000000

# ل پاپ

# كتابت كے لئے اشيا

مختلف ملکوں میں تحریر کے لئے مختلف اشیاء استعال کی جاتی تھیں۔ یہ بات پہلے باب میں مذکور ہو چکی ہے کہ قدیم مصری تحریر کے لئے بردی گھاس کا موٹا کاغذ استعال کرتے تھے، اور قدیم سومری (بابل) گل پختہ بطور کاغذ استعال کرتے تھے۔

#### 🏠 جھوج پتر

ایران، ترکتان، افغانستان، پاکتان اور ہندوستان میں بھوج پتر کا غذ کے طور پر کتابت کے لئے استعال ہو تا تھا۔
فاری میں اسے برگ توز کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو (Birch Tree) کہتے ہیں۔ ایران اور کشمیر کے پہاڑوں میں آٹھ نو ہزار
فٹ کی بلندی پر در خت توز آگتا ہے۔ اس کے پتے تیج پات کے نام سے بازار میں ملتے ہیں، پلاؤ میں ڈالے جاتے ہیں۔ بھوج پتر
اس در خت کی چھال ہے۔ اس چھال میں پیاز کے پرت کی طرح ورق نگلتے ہیں۔ ملائم اور مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ورق نہ گلتے ہیں
نہ سرتے ہیں۔ ان پر تح یہ صدیوں تک محفوظ رہتی ہے۔ ان اور اق پر فولادی قلم سے تح یر لکھتے تھے۔ پھر ان کو دھا گئے میں
پروکر رکھتے تھے۔ بہت سے مقامات سے کھدائی میں بھوٹ پتر کی تح یریں پر آمد ہوئی ہیں، انگریزی لفظ (Library) کی اصل
لاطینی لفظ (Liber) ہے۔ جس کے معنی در خت کے چھالے کے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ لاطینی تح یر بھی کسی دشم کے کھیکوں پر لکھی جاتی تھی۔ اس سے بھی یہی فلا پر بہو تا ہے کہ آغاز میں کسی دشم کے در خت کی چھال کو بطور کاغذ استعال کیا جاتا تھا۔

ورق (عربی) پتا (ہندی) (Library) (انگریزی) متین انتظ میہ طاہر کر رہے ہیں کہ در خت کے بتوں کو تحریر کے لئے استعال کرتے تھے۔

## 🖈 ناریل اور تھجور

جنوبی ہندوستان میں تھجور کے پتے تحریر کے لئے استعمال کرتے تھے۔ ناریل کے پتے پر تحریر لکھتے تھے۔ ان کو خاص طور پر تیار کیا جاتا تھا۔ پتوں کی کتاب بناتے تھے۔ پتوں کے نتج میں سے ایک دھاگا گزارتے تھے اور اس کو بائدھ کرر کھتے تھے۔ اس کو ہندو پو تھی کہتے تھے۔

#### 🖈 كمال

جانوروں کی کھالوں کو دہاغت کر کے ان پر تحریریں لکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجوسیوں کی مقد س کتاب ژنداوستا ہارہ ہزار بیلوں کی کھال پر تحریر شدہ تھی۔ یہ ایرانی پائے تخت اصطحر میں رکھی رہتی تھی، جس کو سکندر یونانی نے اپنے حملے میں جلا کر راکھ کر دیا۔

ہندی میں کتاب کے لئے لفظ "لیتک" ہے جو پوست کھال سے ماخوذ ہے۔ پہلی صدی قبل مسے میں موجودہ ترکی کے شہر میں چری کا غذوں کو انگریزی میں (Parchment) شہر میں چری کا غذوں کو انگریزی میں (Parchment) شہر میں چری کا غذوں کو انگریزی میں (Parchment) کہتے ہیں۔ بکری یا ہرن کی کھال کو چاقو سے حصیلتے چھلتے باریک جعل سی بنالیتے تھے۔ پھر اس کو بطور کا غذاستعال کرتے تھے۔ بیر مالک ملائم اور مضبوط ہو تا تھا۔ بعض دفعہ ایک تحریر چھیل کر مٹاویتے تھے۔ اور دوسری تحریر اس پر لکھ لیستے تھے۔ بحر روم کے ممالک میں ان چری کا غذوں کا خوب چلن تھا۔

عربی زبان میں اس کورق کہتے ہیں۔ قر آن مجید میں اس کاذکر آیا ہے۔ نامہ ہائے مبارک اور مصحف عثان سب اس رق پر تح میر شدہ تھے۔

#### 🖈 سل

پھروں کی چٹانوں پر بھی تحریر لکھتے تھے۔ پھروں کی سلوں پر بھی لکھتے تھے۔ دھات کی تختیوں پر بھی لکھتے تھے۔ان پر وہ تحریریں لکھی جاتی تھیں، جن کی حیثیت اعلان یا فرمان کی ہوتی تھی۔ جن کو تادیر باقی رکھنا مقصود ہوتا تھا۔ مصریے لے کر ہندوستان تک سب جگہ پھر کی سلیں استعال ہوتی تھیں۔

#### € وهات

مختلف دھاتوں خصوصاً تانبے کے پتروں پر بھی تحریر کندہ کرنے کا روائ تھا، خصوصاً ہندوستان میں ان پر شاہی فرامین لکھے جاتے تھے۔

#### کاغذ کاغذ

کنی صدی قبل مسیح سے چین میں تحریر کے لئے کاغذ کا استعال جاری ہے۔ وہ اس کو ایک قتم کی گھاس سے بناتے تھے۔ کاغذ کا لفظ چینی ہے۔ عالم اسلام میں کاغذ کا استعال عہد بنی عباس میں شروع ہوا ہے۔ اس کاذکر بعد میں آئے گا۔

قرآن مجید میں قرطاس کا لفظ کاغذ کے معنی میں استعال ہوا ہے۔(۱) غالبًا اس سے مصری طرز کا کاغذ بردی مراد ہوگا۔ لفظ قرطاس (Caratis) یونانی نظر آتا ہے گر ڈاکٹر مہدی حسن پروفیسر ڈھاکہ یونیورٹی نے بالکل نئی تحقیق پیش کی ہے۔ وہ کہتے تلب کہ یہ لفظ کے CHI, TAN, TSZ ہوگا۔ اس کے اس کے اس کا تلف QIR, TA, S ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق قرطاس چینی لفظ ہے۔(۲)

#### ن مرب

جابلی دور میں عرب تہذیب و تدن سے دور تھا۔ وہاں تحریر و کتابت کارواج بھی نہیں تھا۔ وہاں مختف اشیء کتابت کے لئے استعال ہوتی تھیں۔

اکتاف ....اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی،

لخاف ..... سفید پتحرکی سل،

تب ساونٹ کی کاشمی کی ککڑی،

عسیب مجور کی شاخ، تیمال،

اوم السده كمال،

قلم .....ورخت كى سزرشان كاث كرموئے قود كا قلم بناتے تھے۔

اس کا قط خچر کے ۴۴ بالوں کے برابر ہو تا تھا۔جو برابر برابر عرض میں رکھے ہوں۔

## 🖈 قلم

قدیم زمانے میں چو مکد سخت اشیاء پر لکھتے تھے اس لئے لوہے کے قلم استعال کرتے تھے۔ البتہ مصر میں جہاں کاغذ استعال ہو تا تھاوہاں نرکل کا قلم استعال کیاجا تا تھا۔ اہل چین بالوں کا برش استعال کرتے تھے۔ اس کو موقلم کہتے تھے۔

#### 00000000000000000



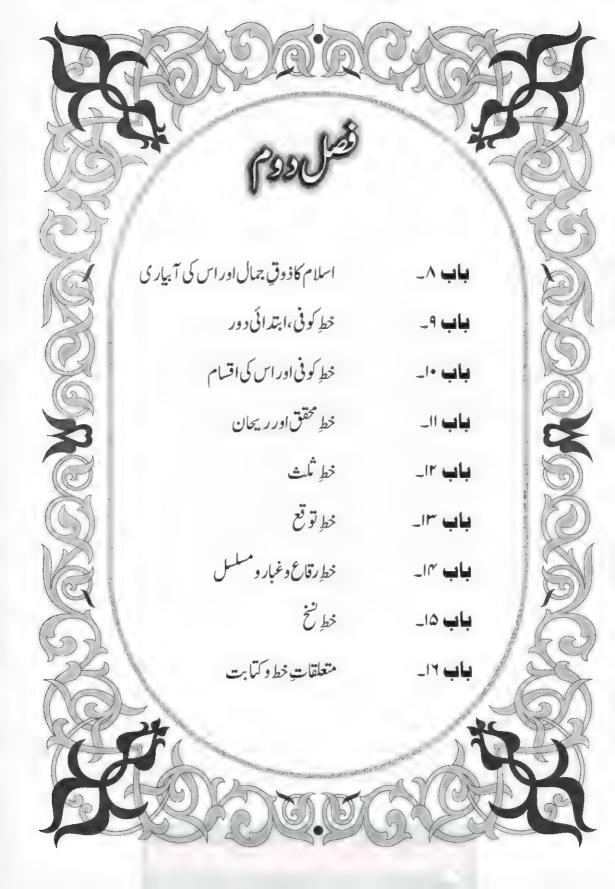

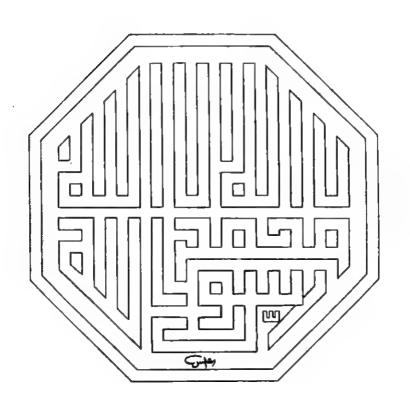

ړڼ ۸

# اسلام کاذوقِ جمال اور اس کی آبیاری

آگے قدم برھانے سے قبل ایک سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ دیا کی صدا قوموں کے پاس اپنار سم الخط اور اپنا طرز نگارش ہے۔ ان کے یہاں رسم الخط کا مقصد تحریر زبان ہے اور بس۔ صدیوں سے وہ ایک خاص مقام پر کھڑے ہیں۔ اپنے رسم الخط میں انہوں نے کوئی خاص تغیر نہیں کیا۔ مسلمان قوم کا معاملہ ان سب سے مخلف ہے۔ اس کونہ صرف ہد کہ خط چاہیے بلکہ حسین خط چاہیے، زیبا اور و ککش خط چاہیے۔ اس مقعد کے حصول کی خاطر صدیوں سے جس برے بیانے پر مسلمان قوم ایخا عی کو ششیں کرتی رہی ہے وہ حیرت انگیز ہیں، ایک مرتبہ خط کو حسین بنانے پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ حسین تر اور مزید حسین بنانے کی ایک مسلمل کو شش جاری ہے۔ خط مدنی سے خط نخ، خط نخ سے خط رقاع، خط ریحان پھر خط تعلیق ایجاد ہوا۔ پھر خط نشعیتی ایجاد ہوا۔ وی مشل کو شش حدن و لطافت ہل من مزید کا نحرہ لگاتی رہتی ہے اور جس استقلال اور مداومت سے وہ بد کام انجام دے رہی ہے وہ مزید موجب جیرت ہے، لطافت و نقاست حسن ور عنائی کے جس اعلی مرتبے پر مسلمانوں نے اپنے خط کو پہنچادیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حسن خط کا جو ذوق ایک مسلمان کو ہے، رعنائی خط سے جس قدر لذت و مسرت ایک مسلمان کو عاصل ہوتی ہے، دوسری اقوام اس کا ادر اک اور شعور کرنے سے قاصر ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ اس ذوقی جمال آرائی کی اصل کہاں عاصل ہوتی ہے، دوسری اقوام اس کا ادر اک اور شعور کرنے سے قاصر ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ اس ذوقی جمال آرائی کی اصل کہاں سے ہے؟

مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو کتاب اللی قرآن مجید کی ساختہ پر داختہ ہے۔ روزانہ پانچ وقت نمازوں میں مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کر ناایک مسلمان کالائحہ عمل اور وظیفہ حیات ہے۔ قرآن مجید اس کا دین ہے، قرآن اس کی عبادت ہے، قرآن اس کا قانون ہے۔ اس کے طور طریقے، انداز فکر، انداز نظر سب قرآن کی روشنی میں متشکل ہوتے ہیں۔ اس کی انفراوی زندگی کی تربیت قرآن کر تاہے۔ اس کی اجتماعی زندگی کی آبیاری قرآن کر تاہے۔ قرآن اس کے ول و دماغ میں رچا بسا ہو تا ہے۔ مسلمانوں کا اجتماعی ذبن اور قومی مزاج قرآن کا تشکیل دادہ ہے۔

" یہ د نیاا پی بقا کے لئے ان تمام ر نگار گیوں اور گل کار یوں کی محتاج نہیں تھی جو اس کے ہر گوشے میں نمایاں ہیں، لیکن قدرت نے اس نیاضی کے ساتھ اس کے اندر اپنی شائیں د کھائی ہیں تو اس لئے د کھائی ہیں کہ انسان کی وہ حس لطیف جو قدرت، حکمت، حس، فیض اور کرم سے الرپذیر اور بیدار ہو تی ہے، وہ بیدار ہو اور اس چن کے ایک ایک ہے پر جو در س حکمت شبت ہیں وہ ان کو سکھے اور سمجھے۔ اس گاڑار کی ایک ایک پیکھڑی جس طرح حسن و جمال اور رفعت و کمال کی مرقع ہے اس کی تو قیر کرے اور شحسین کرے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ خالق نے انسان کے اندر توجہ اور انا بت کی جو صلاحیت ود لیت فرمادی ہے وہ اس کو بروئے کار لائے۔"(ا)

"جس قدرت نے ہمیں زندگی دی اس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ زندگی کی سب سے بوی نعمت، حسن وزیبائی کی کشش سے بھی ان کو مالا مال کر دیا جائے۔"(۲)

قرآن کی تعلیمات نے مسلمان کے اندر شعور الوہیت کو بیدار کیا۔ شعور اخلاق کو پروان پڑھایا۔ شعور روحانیت کی آبیاری کی۔ ای طرح قرآن مجید نے مسلمان کے اندر شعور حسن و ذوق جمال کو بھی پروان چڑھایا۔ مسلمان کے اندر حسن و جمال کی قدر شناس پیدا کی۔ جمالیاتی حس کواجاگر کیا۔ حسن نظر کی دولت بخش دی \_

> غبار راہ کو بخٹا گیا ہے ذوقِ جمال خرد بتا نہیں علق کہ مدعا کیا ہے (اقبال)

ایک مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو بہت سی آیتیں فطرت کی حسن آرائی کی طرف اس کی توجہ مبذول کراتی رہتی ہیں۔ نظارہ حسن کی اس کو دعوت دیتی ہیں۔اس کے اندر محسین جمال اور توقیر حسن کے جذبے کو ابھارتی ہیں۔اس کے اندر قدر شناس کی نگاہ کو بیدار کرتی ہیں۔اس طرح چیٹم بینا میں حسن نظر کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (٣)

"بير سارى چيزيں آئىسيں كھولنے والى اور سبق دينے والى بيں ہر اس بندے كے لئے جو رجوع كرنے والا ہو\_"

مجھی انسان کو تاروں مجری رات کا نظارہ کرایا جا تا ہے۔

إِنَّازَيْنًا السَّمَّآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُواَكِبِ (٣)

ا۔ تذہر قر آن، این احسن اصلاحی، ۲۔ ترجمان القر آن، ابوالکلام آزاد، جلد ا، ص ۷۳، ۳ سے سور ۂ ق ، آیت ۸، ۴ سے سور ۂ صافات، آیت ۲،

ہم نے دنیا کے آسان کو تاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا ہے۔

تمجمی عالم نباتات میں رنگ و بو کے حسین مناظر کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِ آأَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ

زَوْجِ بَهِيجِ ۞ (١)

اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سو تھی پڑی ہے۔ پھر جہاں ہم نے اس پرمینہ برسایا وہ یکا یک لہلہا اٹھی اور پھول گئی۔اس نے ہر قتم کے خوش نمانیا تات اگلنے شر وع کر دیے۔

مجى عالم جمادات كى نير كى كى طرف توجه منعطف كرا تاہے۔

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدًا بِيْضُ وَ حَمْرٌ مُنْعَلِفٌ ٱلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُودٌ ٥(٢)

(کیا تم دیکھتے نہیں) اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ کمبری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں، جن کے مختلف رنگ ہیں۔

سمجی جانور وں اور چوپایوں کے حسن و جمال کی طرف انسان کو متوجہ کر تاہے۔

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالُ حِيْنَ تُوِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ٥ (٣)

اور ان جانوروں کے (منظر) میں تہاری (نگاہوں کے لئے) حسن و جمال ہے جس صبح تم

ان کوچرنے کے لئے روانہ کرتے ہواور شام کوانہیں واپس لاتے ہو۔

مجھی دہ خود عالم انسانیت کی طرف متوجہ کر تاہے۔

وَّصَوَّرُ كُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ (٣)

جس نے تہاری صورت بنائی اور بڑی حسین صورت بنائی ہے۔

مجمی وہ عالم نسوانیت کی طرف انسان کو متوجہ کرتاہے۔

فِيْهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ 0 (۵)

ان نعموں کے در میان خوبصورت اور خوب سیرت بویال مول گا۔

قرآن مجھی خود انسانوں کو آرائش اور زیبائش اختیار کرنے کی تلقین کرتاہے۔

يَبْنِي آدَمَ خُذُو ازِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ - (٢)

اے بی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو۔

قر آن مجید صرف ظاہری اور مادی حسن کی طرف ہی رہنمائی نہیں کر تابلکہ معنوی حسن، اخلاق جیلہ اور سیرت طیبہ کی طرف بھی توجہ ولا تاہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً خَسَنَةً - (١)

اور حقیقت میں تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر گی میں ایک حسین نمونہ ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ آخْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً -(٢)

اللّہ کارنگ اختیار کرو،اس کے رنگ سے زیادہ حسین کس کارنگ ہو سکتا ہے۔ کا ئنات میں حسن و جمال، رعنائی ود لکشی اس لئے ہے کہ اس کا خالق خود حسین و جمیل ہے۔

فَتَبَارُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ -(٣)

پس براہی بابر کت ہے اللہ جو حسین خلاق عالم ہے۔

زبان رسالت نے اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

ان الله جميل يحب الجمال (٣)

الله تعالی خود مجمی حسین ہےاس لئے حسن و جمال کو پیند کر تاہے۔

قرآن مجید کے دبستان میں تربیت پاکر مسلمان قوم حسن و جمال کی شیدائی بن گئی، آرائش و زیبائش کی قدر دان بن گئی، رعنائی ولطافت کی خواہال بن گئی، اے جنت نگاہ بھی چاہیے اور فردوس گوش بھی چاہیئے۔

حسین من ظراور حسیس نقوش کی جنت نگاہ اور وکش آواز اور جاذب نغمہ کی فردوس گوش کو عملی و نیا میں دریافت کرنے اور شخقیق کرنے کا نام فنونِ لطیفہ ہے۔ فنونِ لطیفہ حسن نقوش کو عالم رنگ وصورت میں اور دکش اصوات کو عالم سخن و نغمہ میں تخلیق کرنے کا نام ہے۔ ہر ملک نے اور ہر قوم نے فنونِ لطیفہ میں تخلیقات بہیش کی ہیں۔ یہ تخلیقات سب سے زیادہ اثر پذیر ہوتی ہیں۔ اس قوم کے مسلخ علم ہے۔اس آخری عامل اثر پذیر ہوتی ہیں۔ اس قوم کے مسلخ علم ہے۔اس آخری عامل نے شوع اور اس قوم کے مسلخ علم ہے۔اس آخری عامل نے شوع اور نیر تگ کے ساتھ ساتھ جداجدارا ہیں متعین کردی ہیں۔ یہی باعث ہے کہ کسی قوم نے بت گری اور مجسمہ سازی میں کمال حاصل کیا اور کسی قوم نے عریانی اور رقاصی میں نام پیدا کیا۔ مسلمان قوم کا معاملہ بالکل دوسر اسے

اپٹی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمگ

اللد تعالى قرآن مجيد مين فرما تابي!

ا ـ سورهٔ احزاب، آیت ۲۱، ۳ ـ سورهٔ بقره، آیت ۱۳۸، سیسورهٔ مومنون، آیت ۱۴، سیسمسلم /ج۱/ ص ۹۳، رقم ۹۹، دارالکت العلمیه، بیروت، ۹۸،

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ -(1) بَوْلَ كَانِ -(1) بَوْلَ كَانِ مِنْ الْأَوْثَانِ -(1)

اسلام نے بت پر تی، بت گری، جسمہ سازی، تصویر سازی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس ایک تھم نے مسلمان کو جہم اور مادے کی قدید سے نجات و لائی۔ رفعت خیال اس کے اندر پیدا کر دی۔ تجریدی فکر کی طرف اس کو ماکل کر دیا۔ مادیات سے نظر ہٹا کر معنویات کا شناسا بنادیا۔ مجسمہ سازی کے بعد مخص فد کور مقد س اور محتر م بن جاتا ہے۔ اس کے گرد تقد س اور عظمت کا ہالہ تن جاتا ہے۔ بعد میں آنے والے افراد کی عقل و فکر اس کی عظمت کے سامنے خود کو پست اور کمتر سجھنے گئی ہے۔ یہاں سے ذہن غلامی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے مجسمہ سازی اور تصویر غلامی شروع ہو جاتی ہے۔ ذہنی غلامی، جسمانی غلامی ہے بھی بدتر ہے اور عباہ کرنے والی ہے۔ اسلام نے مجسمہ سازی اور تصویر سازی کی مخالفت کر کے انسان کو ذہنی غلامی ہے رہائی دلائی ہے اور حقیقی آزادی کی نعمت لازوال سے انسان کو بہرہ مند بنادیا ہے۔ اسلام کا بیہ عظیم الشان انقلائی اقدام تھا۔ اس اقدام کی وسعت، رفعت اور ابھیت کا صبح شعور آن تک مسلمان نہ کر سکے۔ اسلام کا بیہ عظمت و جروت کے بادان انسان اس نعمت کی قدر نہ کر سکے۔ انہوں نے قبروں اور آستانوں کی تقدید سے نام پر پھر جگہ جگہ عظمت و جروت کے بادان انسان اس نعمت کی قدر نہ کر سکے۔ انہوں نے قبروں اور آستانوں کی تقدید سے نام پر پھر جگہ عظمت و جروت کے باد بان دیے جی اور انسانوں کو پھر ذبخ نی فلامی میں مکر دیا ہے۔ بہر کیف اس آبت نے اسلامی ذبن کو معنویات اور تجرید کی فکر نے مسلمان کو جو محبت اور تعلق خاطر ہو تا ہے، اس کا ذکر اوپر آپکا ہے۔ ان دو ہاتوں نے طلم کر جو اسلامی ذبن تھکیل دیا ہے اس کا محور و مرکز قرآن مجید ہے۔ تجوید قرآت قرآن ہو متنویات اور حسن تغیر مساجد پر خلاقات حسن مسلمانوں کے بہاں مرکوز ہیں اور مخصر ہیں حسن قرآت قرآن پر حسن خط قرآن پر اور حسن نعط قرآن پر اور حسن نوط قرآن پر اور حسن نوط قرآن پر اور حسن نوط قرآن ہیں ور مساجد پر جماعیات ہے۔

یبی وجہ ہے کہ اسلامی فنون لطیفہ میں مشغول فن کار سیجھتے تھے کہ ہم کار عبادت کررہے ہیں۔ ثواب حاصل کر رہے ہیں۔اس سے ان کو جوروحانی مسرت حاصل ہوتی تھی اس کاادراک آج کے فن کار نہیں کر سکتے۔ان کا مطمع نظر بلند تھا۔وہ عالم مادیات سے بلند ہوکر حقیقت کبرگی تک رسائی حاصل کرناچاہتے تھے اور اس حضوری میں مگن رہتے تھے۔

## 🖈 حسن قرأت

اسلامی ذوق جمالیات کا ایک مظہر قر آن مجید کی تلاوت سے متعلق ہے۔ دنیا میں کتنی ہی کتابیں ہیں جن کو ان کے مانے والے انتہائی عقیدت اور احترام سے پڑھتے ہیں۔ گر مسلمانوں نے تلاوت قر آن مجید کو ایک فن کا درجہ دیدیا۔ حسن تر تیل اور حسن قر اُت کا ایک نیافن ایجاو کر ڈالا۔ یہ قر آن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ اور دکش آواز میں پڑھنے کا فن ہے۔ قر اُت کے مختلف انداز اور طریقے ہیں۔ جن میں سے سات طریقے معروف ہیں اور تین طریقے غیر معروف اور شاذ ہیں۔ مسلمانوں نے جس محنت اور ریاضت سے قر اُت کے ان طریقوں کو مرتب اور مدون کیا ہے وہ ان کے حسن عقید ت اور جذب و

ا-سور ۽ حج، آيت • ٣٠،

شوق کا مظہر ہے۔ کوئی صاحب کمال قاری جب قرآن مجید کی علاوت کرتاہے تو قلب وروح میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں قرآن مجید کی علاوت کرتے تھے۔ ہمسایہ گھروں میں بھی یہ آواز جاتی تھی تو قریشیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو علاوت سے منع کر دیا جائے، ہماری عور تیں اور نیچ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض نو مسلموں نے لکھا ہے کہ اوّل اوّل ہم نے کسی مجد میں قرآن مجید کی علاوت سی تھی جس سے اسلام کی طرف کشش پیدا ہوئی۔

#### 🖈 حسن خط

اسلامی ذوق جمالیات کا دوسر امظہر قرآن مجید کی کتابت سے متعلق ہے۔ یہ قرآن مجید کو حسین اور جاذب نظر انداز میں کھنے کا فن ہے۔ یہ قرآن مجید کو بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت اور حسین سے حسین تر لکھنے کا فن ہے۔ یہ مسلمانوں کا خاص امتیازی فن ہے۔ فن خطاطی کا آغاز دراصل کتابت قرآن مجید سے ہواہے۔ قرآن مجید نے کلمہ طیب کی مثال شجر طیب سے دی ہے۔

ضَرَبَ اللّهُ مَفَلاً كِلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ - (1)
الله تعالى نے كلمه طيب كى مثال اچھ تتم كور خت سے وى ہے۔
ايك دوسرے مقام پر قرآن مجيد كو "نور مين" كها كيا ہے۔
وَ اَنْوَ لُناۤ اِلْيُكُمْ لُورًا مِّبِينًا - (۲)
اور ہم نے تمہارى طرف دوش نور بھيجا ہے۔

ان دوواضح آیات سے کسب فیض کر کے مسلمان قلم کاروں نے قرآن مجید لکھنے ہیں شاخوں اور پھولوں کی آمیزش سے گلزار کھلائے ہیں اور نور اور روشن کی آمیزش سے بینارے اور ستارے بنائے ہیں۔ مسلمانوں کا قرآن مجید کی تزئین اور زیبائش کی طرف متوجہ ہونا خود قرآن مجید کے لطیف ارشادات کے باعث تھا۔ قرآن سے بی مستبط تھا۔ فن خطاطی میں مسلمانوں نے نہایت اعلیٰ قلکار پیدا گئے۔ جنہوں نے نہایت حسین انداز میں قرآن مجید کی کتابت کی ہے۔ و نیامیں کسی قوم نے کسی کتاب کو است حسین انداز میں مسلمان فن کاروں نے لکھا ہے۔ ان کے ہاتھ کسی کتاب کو استے حسین انداز میں مسلمان فن کاروں نے لکھا ہے۔ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نئے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اعلیٰ قدرو قیت کے حامل ہیں۔ فن خطاطی کے ان اعلیٰ نمونوں کو اہل مغرب بڑی قدر کی نقدر کی نقدر کی نظاطی پر مزید معلویات آئندہ ابواب میں ملیں کری قدر کی نقدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بڑی بڑی قیمتوں میں ان کو خرید تے ہیں۔ فن خطاطی پر مزید معلویات آئندہ ابواب میں ملیں گی۔

# 🖈 حسن تغمير

اسلامی ذوق جمالیات کا تیسر امظہر مجد سے متعلق ہے۔ مسلمانوں نے مساجد کو حسین اور پر شکوہ انداز میں لتمیر کیا ہے۔ مسلمانوں کی مساجد اور جمارات کا انداز تقریباً ایک جیسا ہے۔ اندلس ہو، مر اکش ہو، فنطنطنیہ ہو، اصفہان ہو، لا ہور ہو، دبلی ہو سب کا ایک بی انداز ہے۔ مقامی غیر اہم اختلا فات کو نظر انداز کر کے دیکھتے تو وہی عظمت و شوکت، وہی جمال و جلال، وہی وسعت ور فعت ان عمار توں سے ظاہر ہوتی ہے، جو اسلام کے نصور حقیقت کبری سے مستعار ہے۔ عقائد و نظریات، افکار و تصورات کو سنگ و خشت کی صورت میں متشکل کرنے میں جس قدر کامیابی فن تقمیر کے اندر مسلمان فن کاروں کو حاصل ہوئی ہو۔ ہے، شاید ہی وہ کسی اور قوم کو حاصل ہوئی ہو۔

آج کے مشینی دور میں بعض افراد خطاطی اور خوش نولی کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں۔ دہ تحریر کی ضرورت کو تو سلیم کرتے ہیں لیکن محسین خط اور خوش نولی پر اس قدر محنت اور دفت صرف کرنے کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ تحریر کے نقطہ نظر سے بہترین خط دہ ہے جس میں مندرجہ ذیل تین خوبیاں بدرجہ اتم پائی جائمیں۔

اسان خوانی ..... اس خط کی تحریرین آسانی سے پر حمی جاتی ہوں۔

۲- آسان نویی ..... اس خطیس تحریری آسانی سے اکسی جاتی ہوں۔

اس خط کی تحریری دیکھنے میں خوش نما نظر آتی ہوں۔

خط کی سے بنیادی اقدار ہیں۔ اسلامی خط کی تاریخ در حقیقت ان تین اقدار کو حاصل کرنے کی سعی ہیم او جہد مسلس کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ خط کو نی ہیں نہ کورہ بالا اقدار کا اظہار ہو تا تھا۔ خط کو فی خوش نما نظر آتا تھا۔ اس لئے لوگوں میں مقبول عام تھا۔ امتداد زمانہ سے پھر ذوق نظر میں ترقی ہوئی۔ ایک نیاخط شخ وجود میں آیا۔ اس میں نہ کورہ بالا اقدار کا اظہار بہتر انداز میں ہو رہا تھا۔ لوگوں میں یہ خط مقبول ہو گیا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ پھر ذوق نظر میں ترقی ہوئی۔ پھر ایک نیاخط نستعیلتی اختراع ہو رہا تھا۔ لوگوں میں ان اقدار کا اظہار زیادہ بہتر انداز میں ہوا۔ اس لئے وہ لوگوں میں مقبول ہو گیا۔ اس طرح ذوق نظر اور تلاش حسن کا سفر مسلسل جاری ہے۔ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ سعی و جہد، اختراع وا بتکار کا سلسلہ لا تمانی ہے۔ ہمی تک ختم نہیں ہوا۔ سعی و جہد، اختراع وا بتکار کا سلسلہ لا تمانی ہے۔ ہمی تک ختم نہیں ہوا۔ سعی و جہد، اختراع وا بتکار کا سلسلہ لا تمانی ہے۔ ہمی تا یہ شارے کہ مرا پیش نظر میں آیا۔

خوش نگارے ست ولے خوشتر ازاں می باید (اقبال) ہے جبتو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اب دیکھئے تشہرتی ہے جاکر نظر کہاں (حالی)

فہم و فراست، عکمت و دانائی کی طرح ذوق جمال اور حسن نظر کی نعمت بھی تمام انسانوں میں یکساں نہیں ہے۔ جہال بعض افراد غیر معمولی حساس اور دراک ہوتے ہیں۔ وہاں بعض افراد بے حس اور غبی ہوتے ہیں اور ان دونوں انتہاؤں کے در میان صدہاور جات اور مدارج ہیں۔ ہر در ہے اور مرتبے کے افراد نوع انسانی میں پائے جاتے ہیں۔ حسن نظر کے سلسلے میں ہر شخص سے یکسال تو قعات وابستہ نہیں کی جاسکتیں۔ ذوتی حسن معروضی نہیں ہے، موضوی ہے۔

قابل قدر ہیں وہ خطاط جو اپنی الگلیوں کی آہنی گر دنت سے قلم کو جنبش دے کر حروف کی نوک پلک نکالتے ہیں، جو دیدہ ریزی اور جگر کاری کرکے حروف کے مجموعے کو باغ و بہار ہناویتے ہیں۔ جن کود کیچہ کر نظریں ٹھٹک کر رہ جاتی ہیں۔ جن کو دیکھنے سے عجب قتم کاسر ور اور کیف حاصل ہو تاہے۔

حسن خط حسن اخلاق کی پشت پناہی بھی کرتا تھا۔ اسلامی دور میں امر اء اور شوقین لوگ اپنے مکانوں کو تھویروں کی بجائے خوبصورت قطعات سے آراستہ کیا کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے بالعوم قطعات کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ جہاں کہیں کی ایجھے خوش نولیں کے ہاتھ کا لکھا ہوا قطعہ مل جاتا تھا، اس پر لوگ پروانہ وارگر پڑتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اس سے معاشرے کو توبہ فائدہ پنچتا تھا کہ اخلاقی اصول، ناصحانہ فقرے، حکیمانہ اشعار ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتے تھے۔ ہر وقت گھر میں اخلاقی سبق ملتار بتا تھا اور خوش نولیں کو یہ فائدہ پنچتا تھا کہ گھر بیٹھے اس کو روزی مل جاتی تھی۔ اس لئے خوش نولیوں اور میں اخلاقی سبق ملتار بتا تھا اور خوش نولیں کو یہ فائدہ پنچتا تھا کہ گھر بیٹھے اس کو روزی مل جاتی تھی۔ اس لئے خوش نولیوں اور خطاطوں نے اپنے کمال کو قطعات نولیں تک محدود کر دیا تھا۔ جو عمدہ اور آبدار وصیلوں پر لکھ کر تیار کرتے تھے۔

گراب معاشرے سے قطعات اور کتبوں کاروان اٹھتا جارہاہے اور ان کی جگہ تصویروں نے لے لی ہے۔اس وجہ سے اگلے زمانے کا نفیس اور مہذب ذوق آرائش مث رہاہے اور ساتھ ہی خوش نولیک کی قدر و منزلت بھی تھٹتی جارہی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ لکلاہے کہ اب کا تب تومل جاتے ہیں لیکن خوش نولیس کمیاب ہوگئے ہیں۔

0000000000000000

٩ پڸ

# خطِ کو فی -ابتدائی دور

بنی امیہ کی حکومت (۴۰۰-۱۳۱۲ م ۱۹۲۲ - ۷۵۰) خلافت راشدہ سے بہت سے امور میں مختلف تھی۔ خلفاء بنی امیہ شام کے متدن ملک میں رہتے تھے۔ دمشق ان کا دار الخلافہ تھا، جس کی عمر اس وقت تین ہزار سال تھی۔ اس لئے انہوں نے بہت سے ملوکیت کے لوازمات اور تدن کے مظاہرات اختیار کر لئے تھے۔ قلقشند کی بیان کرتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لئے ایک خاص موٹے قط کا قلم مخصوص کر لیا تھا۔ کسی دوسر نے فرد کو اس قلم کے استعال کرنے کا حق نہیں تھا۔ اس کو قلم جلیل کہتے تھے۔ اس زمانے میں مصر سے کاغذ برد کی بر آمد ہوتا تھا۔ سالم شختے کو طومار کہتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طومار پر قلم جلیل سے دستخط کرتے تھے۔ (۱)

عربی زبان اور عربی خط کی خدمت عبدالملک بن مروان نے کی ہے۔ اس نے ساری مملکت اسلامیہ میں عربی زبان اور عربی خط کی خدمت عبدالملک بن مروان نے کی ہے۔ اس نے ساری مملکت اسلامیہ میں عربی زبان اور عربی خط کو نافذ کر دیا۔ تمام سرکاری مراسلت عربی خط میں ہونے لگی۔ عربی زبان کے کا تبوں کی طلب بردھ گئی۔ طلب کو پورا کرنے کے لئے عربی کا تبوں کی کثیر تعداد بیدا ہو گئی۔ اس طرح پیشہ ورکا تبوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ پھر ان کے اندر مسابقت اور برتری کا جذبہ امجرا۔ انہوں نے کتا بت میں جد تیں اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اس جذبے نے کا تبوں کو تحسین خط اور تزئین کتا بت کی طرف مائل کر دیا۔

اس دور میں کتابت کی دو روش رائج تھیں۔ قلم جلیل یاطوماراور قلم دقیق یا قرمط یعنی موٹا خط اور ہاریک خطہ قلم جلیل کی تعریف امام خطابن مقلہ نے بیہ بتائی ہے کہ ''قلم طومار مبسوط (سطح دار) ہے اس میں استدارہ (گولائی۔ دور) بالکل نہیں

ا۔ بعد کے سلاطین نے بھی امیر معاویہ راضی اللہ عنہ کی پیروی کی۔ فرامین پر وہ موٹے قلم سے دستخط کرتے تھے۔ اس زمانے میں دستخط کے لئے نام لکھنے کے بجائے ص لکھاجاتا تھا۔ موٹے قلم سے ص لکھنے کاطریقہ آخری مغل بادشاہ کے زمانے تک رائج رہا ہے۔ راقم السطور نے بعض مغل فرامین دیکھیے ہیں۔ ہو تا۔ اس کے خطوط عمودی ہوتے ہیں۔ وہ مقام اتصال پر زاویہ قائمہ بناتے ہیں۔''اس کو خط کو ٹی یا بس بھی کہتے ہیں۔ عہد عباسیہ میں پھراس کو خط محقق کہنے گئے۔(۱) گویایہ جلی خط تھااور پورے صفحہ پر لکھاجا تا تھا۔

ایک دوسر اقلم بھی تھا جس کو دقیق کہتے تھے۔ حضرت عمرین عبدالعزیزؒ نے اپنے کا تب کو تھم دیا تھا کہ وہ زیادہ کاغذ ضائع نہ کرے اور باریک خط سے لکھے۔ اس سے قبل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے کا تب کو تھم دیا تھا کہ وہ باریک خط یعنی قرمط لکھے۔

تحسین خط میں جس شخص نے سب سے اول کو شش کی وہ عبد الملک بن مروان کا کا تب خاص قطبہ بن شہیب الطائی تفا۔ جو المحرر کے اس نے حروف کی پیائش اور ساخت کے تفا۔ جو المحرر کے اس نے حروف کی پیائش اور ساخت کے لئے نوک قلم کو پیانہ مقرر کیا۔ یہ پیانہ کا تبول میں آج تک استعال ہو تا ہے۔ اس نے قلم طومار یعنی جلیل کو نئی روش دی، جس کے نوک قلم کو پیانہ مقرر کیا۔ یہ پیانہ کا تبول میں آج تک استعال ہو تا ہے۔ اس نے قلم طومار یعنی جلیل کو نئی روش دی، جس کی وجہ سے وہ خط کو فی سادہ سے متاز ہو گیا۔ قطبہ کی تحریر کا کوئی نمونہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ قطبہ کا انتقال ۱۹۰ سے جو طور پر میں ہوا ہے۔ یہ بات صحیح طور پر میں ہوا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ قطبہ نے خط طومار سے چار قلم کا اشخراج کیا تھا۔ لیکن وہ قلم کیا تھے ؟ یہ بات صحیح طور پر

معلوم نہیں ہے۔

جس مخص نے قرآن مجید کو سب سے پہلے خوبصورت انداز میں لکھا وہ طیفہ ولید بن عبدالملک کا اتب خاص خالد بن ابی البیاح تھا۔ ولید کی تعیر کردہ معید نبوی میں محراب پر اس نقی مار کا قلم جلی تھا۔ دور سے پڑھنے میں آتا تھا۔ مجد نبوی کی بی بار مر مت ہوئی ہے۔ افسوس اس میں وہ کتا ہے۔





قرآن مجید لکھ کر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ (۱۰۲ھ) کی خدمت میں پیش کیا، گروہ اس کا فیمتی ہدیہ ادا نہ کر سکے۔ اس لئے اس کوواپس کردیا۔

ظیفہ ہشام بن عبدالملک (۱۰۵۱۲۵) کا کاتب شعیب بن حمزہ تھا۔ اس
دور میں مالک بن دینار تابعی (۱۳۵)
مشہور کاتب تھے۔ وہ لوگوں کو اجرت پر
قرآن مجید لکھ کر دیا کرتے تھے۔ افسوس
ان کا تبوں کے آثار آج ناپید ہیں۔

ونيا مين مختلف ملكون مين

دارالآ ٹار قائم ہیں۔ جن میں قدیم قرآن مجیدر کھے ہوئے ہیں۔ قسطنطنیہ کے عجائب خانے میں اس دور کے دو قرآن مجید محفوظ ہیں۔ ایک کا تب خدیج بن عامر کا ہے اور کتابت کی تاریخ ۵۲ھ درج ہے۔ دوسرے کا کا تب خدیج بن معاویہ ہے جو فاتح افریقہ عقبہ بن نافع کا کا تب تھا۔ اس پر سنہ کتابت ۲۹ھ درج ہے۔ یہ دو نسخ تصدیق شدہ ہیں۔

حال ہی میں ایک قدیم ترین قرآن مجید کا نسخہ معجد صنعاء یمن کی دیوار کے اندر سے حاصل ہوا ہے۔ اس پر ۲۰ھ / ۱۸۰ء تحریر ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ یہ آخر سے نامکمل ہے۔(۱) علاوہ ازیں اہل بیت کرام کے نام سے بہت سے قرآن مجید مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ محققین فئی بنیادوں پر ان کو درست نشلیم نہیں کرتے ہیں۔(۲)

یہ خط کا ابتدائی دور تھا۔ اس خط کے مختلف علا قائی نام طبتے ہیں۔ مثلاً بھری، کوفی، واسطی، مصری، شامی، قیر وانی، قرطبی، آج یہ بات معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے کہ کیا فی الواقع ان خطوط کے در میان کوئی فرق تھا جس کی وجہ سے علیمدہ نام رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی یالوگوں نے محص سہولت کی خاطر اپنے علاقے کے مرکزی شہر سے اس کو موسوم کر دیا، اور فرق کوئی خاص نہیں تھا۔ (۳)

علوم و فنون کو حکمر انوں کی دلچپی ہے بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے۔ ہر نئی حکومت علم و فن کی سر پرستی میں سابق حکومت پر سبقت کے جانا چاہتی تھی۔ حکومت کی سر پرستی سر پرستی کے زیراٹر علماء نے نئے نئے علوم میں قابل قدر کتابیں تصنیف کیں اور فن کاروں نے فن کے نادر نمونے پیش کئے۔ اس طرح قلمکاروں نے خط میں نئی نئی جد تیں نکالیں اور نئے نئے انداز اختیار کئے۔ حق بیرے کہ عربی خط کے ارتقاء میں، تحسین و تزئین میں حکومتوں نے بڑااہم کردار اداکیا ہے۔

اسلام آیا، مکہ سے خط مدینہ پہنچا، وہاں خط مدنی کہلایا۔ خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں کوفہ کی چھاؤنی آباد ہوئی۔ دیکھتے اللہ Muslim. Worldکر اچی ۴۲؍ جون ۱۹۸۵ء، ص ۲۰، ۱۹۸۵ء، ص ۲۰، ۱۹۸۵ء، ص ۱۹۰۳، ۱۹۸۵ء، صور عبای (دوسر اخلیفہ بنی عبس) کے دور کاسکہ (ڈیپر بالہ) سے راقم (مؤلف) کو حاصل ہوا، بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر،

و کھتے ایک بڑا شہر بن گیا۔ چوتھے خلیفہ نے اس کو دار الخلافہ بنالیا۔ یہاں دوسرے علوم کے ساتھ خط نے بھی ترتی کی۔ اس کانام خط کوفی ہو گیا۔ اس لئے خط نے بڑی ترتی اور بڑا عروج حاصل کیا۔ پھر شام میں بنی امیہ نے اپنی حکومت قائم کی۔ لوگوں نے اس کو شامی کہنا شروع کر دیا۔ بنی عباس نے بغداد میں اپنی خلافت قائم کی۔ یباں خط نے ترتی کی۔ نئے، رقاع، ریحان وغیرہ خطوط بیدا ہوئے۔ افریقہ میں اسلام کا اولین مرکز قیروان تھا۔ وہاں خط پہنچا تو قیروانی کہلایا۔ وہاں سے اندلس میں پہنچا تو قرطبی کہلایا۔ تاریوں کے بعد اسلامی حکومت کامرکز تیروان تھا۔ وہاں خط تعلق وجود میں آیا۔ امیر تیمور نے سمرقد کوم کر حکومت مقرر کیا۔ ہرات میں بیٹے تو قرطبی کہلایا۔ کیا، وہاں خط الحی اور کیا، وہاں نے خطاطی اور کیا، وہاں خط سنتعلق وجود میں آیا۔ تیمور کے جئے نے ہرات کو متعقر حکومت مقرر کیا۔ ہرات میں بیٹے کر تیموریوں نے خطاطی اور کئون لطیفہ کی جو خدمت کی ہے، جو فروغ دیا ہے شاید ہی د نیا میں کہیں اس کی مثال موجو ہو وہ بے مثال تھی۔ بہر کیف سلطنوں کے دون لطیفہ کی جو خدمت کی ہے، جو فروغ دیا ہے شاید ہی د نیا میں اس کی مثال موجو ہو وہ بے مثال تھی۔ بہر کیف سلطنوں کے روبدل سے جہاں دوسر سے علوم وفنون کو فائدہ پہنچاوہ ان خط اور خطاطی کو بھی خوب خوب فوب فائدہ پہنچاوہ ان کو فائدہ پہنچاوہ ان خط اور خطاطی کو بھی خوب خوب فائدہ پہنچاور فروغ حاصل ہوا۔

عربی تحریر کے وسط میں اگر ایک متنقیم خط فرض کر لیا جائے تو نظر آئے گا کہ بعض حروف اس خط کے اوپر رہ جاتے ہیں اور بعض اس خط کے بینے جاتے ہیں۔ اس فرضی خط کو کتا بت کی اصطلاح میں کری کہتے ہیں۔ کری کے اوپر کے حصے کو دوریا تقویر کہتے ہیں۔ عرب مصنفین سطح کویا بس اور دور کولین یا استدارہ کہتے ہیں۔

#### ال پریہ عبارت تح برے

بقيداز صغحه كزشته



در میان پین محمد رسول الله اور اطراف پین به تحریر ہے۔ ضرب هذالدینر سنة ثمان و خمسین مُه، (بید دینار ۱۵۸ه پین ضرب ہوا۔) لا الله الا الله



درمیان میں ہے۔ لا اله الا الله وحده لا شریك له اوراطراف میں ہے۔ هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لِیُظهره علی الدین كله، ا اردو نطین حروف بسطاب تث پٹ طاک گ ف دلاء۔

۲۔ اور حروف دورج چی خوڈ ذرٹر ٹیسٹ مس شع غ ق ل من وی سے ہیں۔

عربی خط سطح ہے دور کی جانب سفر کر رہا ہے۔ آغاز میں کو فی خط ہے اس میں دور بالکل نہیں تھا۔ اب نستعلیق ہے اس میں دور ۲/۵ حصہ ہے۔

#### المي خط معقلي

اس اعتبارے غور کریں تو سب سے پہلا خط خطِ معقلی ہو ناچاہئے۔اس لئے کہ خطِ معقلی میں سطح ہی سطح ہے دور بالکل نہیں ہو تا۔ یہ ہند سے کی اشکال مر لع اور مستطیل سے عبارت ہو تا ہے۔ عمارات، مزارات پر کتبات اسی خط میں ملتے ہیں یا بعض کتبے اور طغرے مل جاتے ہیں۔ کوئی تحریریا کتاب اس خط میں نہیں ملتی۔اس وجہ سے اس کو خط بنائی یا عمارتی بھی کہتے ہیں۔ (۱) خط کی تاریخ کیسے والے لوگ ضروریہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اوّل خط معقلی ہے۔اس کے بعد خط طومار ہے۔ خط معقلی حضرت ادریس بلید اسلام نے ایجاد کیا تھا۔ سلطان علی مشہدی صراط السطور میں کیستے ہیں۔

سر بخطے کہ خامہ فرسودے خط عبری و معقلی بودے

میر علی ہروی نے بھی یہی کچھ لکھا ہے۔اس نظریے کو قبول کرنے میں مشکل میہ ہے کہ تاریخی طور پر خط طومار سے قبل خط معقلی کا کوئی شمونہ آج تک کہیں دریافت نہیں ہوا۔

#### کے خط طومار

خط طومار میں ۸ / ۷ سطح ہے اور ا / ۸ ، دور ہے۔اس کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

ا- ا،ب، ج، د،را،ک،ن-خواومفرد ہول یام کب اگر اول لفظ میں آئیں توان کے سر کو نمایال کرنا ہو تاہے۔

۲- ص،ط،ف،ق،م،ه،واورلای گره کود باناصح نبیس ہے۔

الف مفرد کاسر زیریں قدرے داہنی جانب جھکا ہوا ہو تاہے اور سر بالائی قدرے ہائیں جانب مائل ہو تاہے۔

۳- نط جلیل میں حروف کا نمایاں نہ کرنائسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

۵- تمام حروف عمودی لکھے جاتے ہیں اور زادیہ قائمہ بناتے ہیں۔

حروف کی بیائش کامعیارالف تھا۔ جس قدر چوڑاخط ہواسی قدر لمباالف بنایا جاتا تھا۔

حروف کی پیائش الف کی نسبت ہے متعین ہوتی تھی۔ طومار کے قلم کا قط نچر کے ۲۴ بالوں کے برابر ہوتا تھا۔ عام طور پر خط کا جتناعر ض ہوتا تھااتنا ہی الف کا طول مقرر کرتے تھے۔

#### 0000000000000000

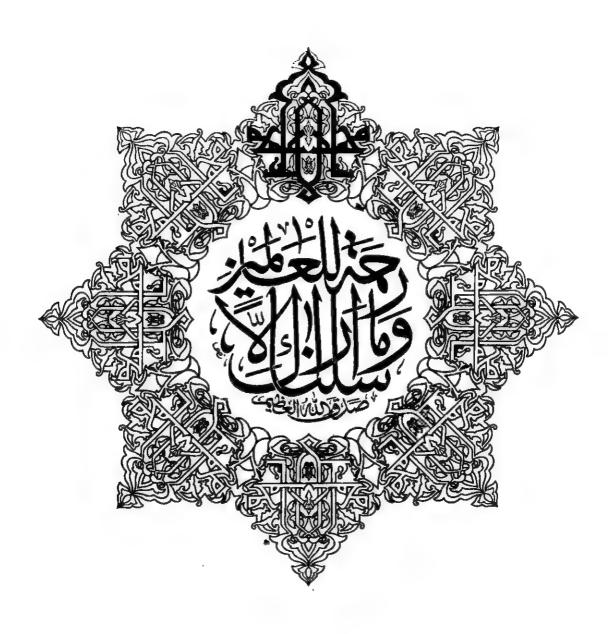

# ا • جالِ

# خط کو فی اور اس کی اقسام

# 🔅 خط کو فی مغربی 💸

#### الله خط کوفی بسیط

عہد بنی امیہ میں تمام شالی افریقہ اور اندلس فتے ہوگیا تھا۔ اسلامی مملکت کا جزو بن گیا تھا۔ بنی امیہ کے فاتے کے بعد افریقہ کا بہت ساعلاقہ مرکزی عباسی حکومت کے ماتحت نہیں رہا۔ وہاں آزاد ممکتیں قائم ہو کیں، اور تہذیب و تمدن کو فروغ حاصل ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نئے مفتوحہ افریقی ملک کے لئے ایک نیاشہر قیر وان ۵۰ھ / ۲۷۰ع میں آباد کیا گیا۔ یہ نئی حکومت کا وارا کیکومت مقرر ہوا۔ ومشق میں اس وقت خط کو فی کی جو شکل رائج تھی وہ قیر وان میں کینچی۔ وہ ابتدائی طرز کا خط کو فی تھا۔ چو نکہ نئی حکومت کے قیام کی وجہ سے افریقہ کا تعلق شام و عراق کی اسلامی حکومت سے کٹ گیا۔ اس لئے مشرقی خط میں جو اصلاحات رائج ہو کیں، ان کا اثر افریقہ پر نہیں پڑا۔ خصوصاً ابن مقلہ کی اصلاحات قیر وان یا اس سے آگ اثرانداز نہ ہو سکیں۔ وہاں وہی پرانا خط رائج رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی خط مشرقی خط کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ نظر نہیں آتا۔ خط نے جو ترقی مشرق میں کی وہ مغرب میں نہ ہو سکی۔

## 🖈 خط قير واني

قیروان کے قیام کے بعد وہاں خاندان اغلبیہ کی حکومت (۹۰۹/۹۰۹ء) قائم ہو گی۔ دمشق سے آئے ہوئے خط کو فی نے وہاں ایک نئی شکل اختیار کرلی۔اس وجہ سے اس کا نام خط قیروانی ہو گیا۔اس کو خط مغربی بھی کہتے ہیں۔ قیروان سے یہ خط اند لس میں پہنچا۔ وہاں اس کو قرطبی کہنے گئے۔ خط قرطبی وہی خط قیر وانی ہے البتہ قیر وان کے مقابلے میں اس کے اندر استدارہ زیادہ ہے۔ اند لس کی نباہی کے بعد یہی خط مر اکش میں آگیا۔ وہاں اس کو مغربی یا مر اکشی کہنے گئے۔ جدید دور میں مغربی خط کا سب سے بنا اہم خطاط محمد بن افی القاسم القندر س المراکشی گزراہے۔ وہ ۱۸۲۱ھ میں فوت ہواہے۔ وہ خط کا بزا ماہم تھا۔ اند نس میں قرطبہ ، طلیطلہ ، دسیہ ، غرناطہ خطاطی کے بڑے بڑے مر اکز تھے۔ خط مغربی کی خصوصیات سے ہیں۔

- ا تحریر میں عمودی خطوط بالکل سید ھے نہیں ہوتے ہیں، قدرے لرزہ ہو تا ہے۔
- ۲- اب ت ث کی تر تیب مشرق سے مختلف ہے۔ ہماری ف ان کا ق ہے اور ف کے پنچے نقطہ دیتے ہیں بجائے اوپر
   دینے کے۔ ان کی تر تیب اس طرح ہے۔

ابتشچ ح فروز رزط ظ ک ل من ص ض ع غ ف ب س ش و لای \_

- ۳- آخری حرف کو نقطے نہیں دیتے ہیں۔
  - ۴- حروف کے دائروں کو لمبا کھینچتے ہیں،
- ۵- قرآن مجید میں قدیم تقشیم پانچ آیات اور دس آیات کی انجی تک رائج ہے۔

قیروانی خط بالکل ابتدائی تھا۔ ابن خلدون کے بیان کے مطابق الموحدون (۱۲۶۹–۱۱۳۰) کے عہد میں اس خط کا استعال متر وک ہو گیا۔

## 🛠 تونسي

قیروانی خط ہے جو پہلی شاخ نکل وہ خط تو نسی ہے۔ خط تو نسی میں قدرے خط ننخ کی چاشن نظر آتی ہے۔ حروف میں صفائی آگئ ہے۔الفاظ بھی مجرے ہوئے ہوتے ہیں-الفاظ کے در میان فاصلہ مجسی برابر ہو تاہے۔ حروف کی تر تیب مغربی ہے۔

#### 5/17. 🕸

اس خط کارواج الجزائر کے شہر فتطنطنیہ اور اس کے اطراف میں زیادہ ہے۔اس خط میں حروف فربہ نظر آتے ہیں۔ شکل حروف درشت ہے۔لام نون متند پر ہیں۔خط مغربی سے بہت قریب ہے۔

#### 🖈 فاسی(۱)

یہ بھی قیروانی سے ماخوذ خطہ۔مراکش کے شہر فاس (Faz) میں اس نے فروغ پایا ہے۔اس لئے فاس کہلاتا ہے۔ اس کے اندر!!

ا۔ فاس، مراکش کا مشہور شہر ہے۔ انگریزی میں اس کو (Fez) کہتے ہیں۔ ہمارے اخبارات بھی انگریزی کی تھلید میں اس کو فیفل لکھتے ہیں۔ حالا نکد صبح نام فاس ہے۔

- ا- حروف دائرہ کے دائرے نبتاً بہتر ہیں۔اس لحاظ سے یہ متاز ہے۔
  - ۲- پیر سارے مغرب اقضیٰ میں متداول ہے۔
  - اس میں ایک خاص قتم کی سادگی یائی جاتی ہے۔

خط فای خط قرطبی سے ماخوذ ہے۔ در حقیقت ان سارے خطوط کے در میان فرق علاش کرنا مشکل ہے۔

#### 🖈 سوڈانی، تکروری

خط مغربی کی ایک شاخ خط سوڈانی ہے۔ یہ خط موٹا ہے اور بھاری ہے۔ اس میں نظامت اور لطافت بہت کم ہے۔ حروف کے زاویئے بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں۔ مالی میں جب ایک آزاد حکومت ۱۲۱۰ھ / ۱۲۱۳ء میں قائم ہوئی تویہ خطر دہاں مرائج ہوا۔ شبکٹو وہاں کا دار لحکومت تھا۔ ایک زمانہ میں سارے صحر ائے اعظم کو بلاد السودان کہتے تھے۔ اس وجہ ہے اس خط کو سوڈانی کہتے ہیں۔ اس خط کو سکرور ایک علاقے کانام ہے جو مر اکش کے جنوب میں اور سینےگال کے مشر ق میں ہے۔ اس خط نے دہاں رواج پایا اور سارے بلاد السودان میں چیل گیا تھا۔

ایک فوص بات سے ہے کہ قدیم زمانہ سے الجزائر اور مراکش میں ہند سے انگریزی استعال ہوتے ہیں۔ لیخی 4.3.2.1 عبد الرحمٰن ناصر کا ۳۱ ھے نمان ، خطاط ، وراق ، فد ہب ، نقاش وغیر ہ۔ ان میں سلیمان بن محمد معروف بہ ابن الشیخ (ف ۴۳۰ھ) نے خاصی شہر سے حاصل کی تھی اس کے علاوہ ابن رهبیق قیر وانی ، عبد العزیز محمد القرشی ، محمد بن یمی عبد السلام قرطبی ، عباس بن عمر صقلی اس دور کے بڑے بڑے خطاط گزرے ہیں۔ مستشرق ورزی نے لکھا ہے کہ محمد بن اسمنعیل قرطبی انتاز ودنویس تھا کہ دوہفتے میں یورا قرآن مجید لکھ لیتا تھا۔ (۱)

# 🏟 خط کونی بغدادی 🏟

۱۳۲ ھ/ ۵۵۰ عباس کی قائم ہوئی۔ (۱۳۳ تا ۱۳۲ ھے ۱۳۲ ھے ۱۳۳ ھے میں بنی امیہ کی سلطنت بنی عباس کی قائم ہوئی۔ (۱۳۳ تا ۱۳۳ ھے ۱۳۵ ھے ۱۳۵۸ھ / ۱۳۵۰ء) مرکز خلافت بھی ومشق سے بغداد منتقل ہوگیا۔ جو قدیم مرکز علم کوفہ سے قریب ہے اور قدیم متمدن ملک ایران کا سرحدی شہر ہے۔ اس لئے یہاں علوم وفون، تہذیب و تمدن، تفنن و تنوع، ایجاد واختر اع نے خوب سرگر می وکھائی۔ اسلامی خط نے بھی یہاں آکر ترقی کی ہوی ہوی منزلیس طے کیس۔

انتقالِ حکومت کے بعد تمام اہلِ علم اور اہل فن ومشق سے بغداد منتقل ہوگئے اور علوم و فنون کی یہاں داغ بیل

ا- اندلس مغربی ص ۱۷۵، ۱۵۷، ۲۰، ۴۸، ۲۰، خط قیروانی اصلی ص ۱۵۸، قذوی، ص ۱۲۸، ۱۵۳، ۷۳، ۴۰، ۴۰، وزاز The Splendour of Islamic Calligraphy، عبدالکبیر خطیب محمد سمحلای لندن ۱۹۷۹ء، خط قیروانی، اطلس خط، ص ۱۳۵، خط مغربی ۱۳۵۵، اندلسی ص ۱۳۷، تکروری، ص ۱۳۷۵، ڈالی۔ جس کے بعد یہاں علوم وفنون نے خوب خوب ترقی کی۔ ابوعبداللہ سفاح کی خلافت (۱۳۲-۱۳۱ھ) کے زمانے میں ضحاک بن محبلان خلیفہ کا کا تب خاص تھا۔ قطبہ محرر کے خط پر اس نے اضافہ کیا۔ دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور (۱۳۲-۱۵۸ھ) کا کا تب خاص اسحاق بن حماد (۱۵۴ھ) تھا۔ اس نے خط طومار میں نئی نئی جد نیں اختیار کیں۔ اس کے زمانے تک خط طور مار میں ۱۳ قلم رائج ہو تھے تھے۔

اسحاق بن حماد اپنے زمانے کا امام فن اور مقبول استاد تھا۔ اس کے شاگر د بہت ہیں۔ مثلاً شجر کی براد ران ، ابو یوسف معروف بہ لقوۃ الش عر ، احمد النکسی کا تب مامون ، صالح خراسانی ، شاء جار ہید۔ ان سب میں شجر کی براد ران نے بردی شہر ت حاصل کی۔ انہوں نے فن کی بردی خدمت انجام دی۔ ابراہیم شجر کی نے قلم جلیل (طومار) سے پہلے قلم خلین اخذ کیا اور پھر قلم مگث اخذ کیا، قدم مُلث خط کو فی کے بعد اعلی در ہے کا خط شار ہو تا ہے۔ خلین اور ثلث۔ دو تہائی اور ایک تہائی کی وجہ تسمیہ کے متعنق صحیح بات معلوم نہیں۔ عام طور پر ہیا بات مشہور ہے کہ طور مار میں قلم کا قط ۲۲ بال خچر کے برابر ہو تا تھا۔ قلم مُلیشن میں ۱۱ بال کا قط ہو تا تھا۔ اس کا انتقال (۲۰۰ / ۸۱۵) میں ہوا ہے۔ ابراہیم کا بھائی یوسف شجر کی بھی بردا باک خط طور تا تھا۔ اس کا تقارت اور لطیف قلم ایجاد کیا، جس کو مدور کیر کہتے ہیں۔ وہ خلیفہ مامون باک کی وزیر اسکے خط کا بہت بردا مقبل میں سہل فروالریا ستین (۲۰۰ / ۸۱۸) کے دربار سے وابستہ تھا۔ وزیر اس کے خط کا بہت بردا قدر دان تھا۔ وزیر کے نام پر اس کے خط کو ریاس کہتے ہیں۔ وزیر کی قدر دان تھا۔ وزیر کے نام پر اس کے خط کو ریاس کہتے ہیں۔ وزیر کی قدر دانی کے بعد خط مقبول ہو گیا۔ تمام سرکاری مراست میں قلم جلیل کی بجائے اب قلم ریاسی استعال ہونے لگا۔ یوسف شجری کا انتقال (۲۰ / ۲۱۸ء) میں ہوا ہے۔

ابراہیم شجری کا ایک شاگر و ابراہیم احول سجمتانی تھا۔ یہ دراصل خاندان براکمہ (۵۰ تا ۹۰۹ء) کا غلام تھا۔ یہ اپنے وقت کا زبر دست کا تب تھا۔ فن کتابت میں امامت کے درجے پر فائز تھا۔ استاد احول نے اور اس کے بیٹوں، پوتوں نے خط کی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ اسحاق ابوالحن اس کے جیٹے تھے۔ اسحاق کے جیٹے اسلیسل عبداللہ تھے۔ کئی پشتوں تک اس کے خاندان میں فن کتابت کا مشغلہ جاری رہا۔ اسحاق بن ابراہیم احول خلیفہ مقتدر (۲۹۵-۳۲۰ھ) کا استاد رہا ہے۔ اس نے فن کتابت پرایک رسالہ تحفہ رامق کے نام سے لکھاتھا۔ (۱)

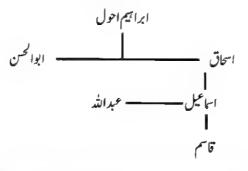

استاداحول نے کی قلم اختراع کے بیں۔ مثلاً خفیف ثلث، خط مسلسل، خط غبار (الحلبہ خط مو آمر ات، خط فقص، خط خور د۔ اس کے خط کی شان سے تھی کہ ''خلیفہ مامون کی طرف سے استاداحول کی تحریر جب قسطنطنیہ قیم روم کے پاس بہنجی تو حسن و جمال کا نمونہ قرار دے کر دہاں صومعہ (گرجا) کے دروازے پر آویزاں کر دی گئے۔ ایسا ہی طرزِ عمل خلیفہ معتمد کی ایک تحریر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عربوں کی کسی شے پر ہمیں اتنار شک نہیں آتا جتنا کہ ان کی خوبصورت تحریر پر آتا ہے۔''(۱)

قلم تراشنے میں اس کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ یہ گندے ادر میلے کپڑے پہنتا تھا۔ اس کے زبانے میں وجہ العجہ کا تب اس کا حریف تھا۔ خط جبیل اس سے بہتر کھتا تھا۔ اس طرح محمد بن معدن قلم نصف اس سے بہتر کھتا تھا۔ بہر کیف اس کے استاد فن ہونے میں کو کلام نہیں ہے۔ مخلف اقلام کی دستہ بندی اس نے کی ہے اور خط میں بعض اصلاحات اس کی رائج کے استاد فن ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ مخلف اقلام کی دستہ بندی اس نے کی ہے اور خط میں بعض اصلاحات اس کی رائج

ابن ندیم کی کتاب الفہر ست (۷۷سھ) اور احمد قلقشندی کی تالیف صبح الاعثیٰ (۹۱سھ) سے معلوم ہوتا ہے کہ مامون عباسی تک عربی خط میں ۳۵ قلم وجو دمیں آ کیکے تھے۔

افسوس ان کا تبول کی تحریریں اور ان مختلف اقلام کے نمونے آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ ابن مقد کے زمانے میں ہی ہیں بہت سارے خطوط متر وک اور نامعلوم ہو چکے تھے۔ (۲)

ابن مقدہ وزیر لکھتا ہے۔ "خط کی مختلف الواع اور اقسام تھیں۔ لوگ ان سے واقف تھے اور اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ بعد میں لوگوں کی دلچیں کم ہوگئے۔ بہت سے اقلام متر وک اور معدوم ہوگئے۔ سب سے اہم خط شلثین تھا۔ جو ہادشاہ اور امراء استعمل کرتے تھے۔ پھر تھیل طومار تھا۔ جس کو قلم بطاقہ (پرچہ نوسی) بھی کہتے تھے، پھر قلم مدارات اور مفتح شامی تھے۔ یہ عہد بنی امیہ میں مستعمل تھے۔ بنی عباس نے قلم نصف کو اختیار کرلیا اور بقیہ سب متر وک کردیئے۔

مکا تبات سلطانی قلم نصف اور قلم ریای میں ہوتی تھی۔ دوسرے لوگ سلاطین کو قلم خفیف نصف اور خفیف ریای میں لکھتے تھے۔ وزراء عمال کو قلم منشور یا منشور میں لکھتے تھے۔ وزراء عمال کو قلم منشور یا منشور یا منشور میں لکھتے تھے۔ سابق عہد میں قلم مفتح شامی میں لکھا کرتے تھے اور بید وو قلم مو آمر ات اور رقاع کہ دراصل صغیر ثلث ہیں داد خوبی اور فریاد ورک کے لئے ختص ہوگئے ہیں۔ قلم جلہ اور غبار الجلہ اور ان سے بھی خفیف کو مخفی امور لکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، چو کبوتروں کے بازوؤں میں باندھ دیا جاتا ہے گر آج کے زمانے کے جیشتر لوگ ندان خطوط کو بہچانے ہیں نہ ان کی ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ آج کل قلم مو آمر ات اور صغیر شکث (رقاع۔ پرچہ) لوگوں میں متداول ہے۔ " (۳) ابن مقلہ کے اس بیان سے بہت ساری یا تیں معلوم ہو جاتی ہیں۔

ا- عبد مامونی میں لوگوں کو خط کا شوق بہت زیادہ ہو گیا تھا گر بعد میں سے شوق کم ہو تا چلا گیا، حتی کہ لوگ بہت ہے قلموں کو فراموش کر بیٹھے۔ ۲- ورنہ قدیم زمانے میں ہر خط کی خاص تحریر تھی، اور خاص خاص کا مول کے لئے مخصوص تھا، لیکن ابن مقلہ کے زمانے میں یہ تر تیب ختم ہو چکی تھی۔

91

- س- آن ان خطوط کے صرف نام کتابوں میں باتی ہیں۔ ان کے نمونے فراموش ہو چکے ہیں۔
  - اج خط کاسلسلہ کھاس طرح ہے!

جلیل که دیباج که طومار که هملتین و مختصر طومار که نصف نکث که تلث خفیف آج صرف قلم نمک متداول اور متعارف ہے۔

۵۔ بری اہم بات اس بیان سے بیہ معلوم ہوتی ہے کہ بنیادی خط توایک ہی تھا۔ جلیل یا طومار البت جلی خفی اور اخفی کھنے کے طریقے رائج تھے۔ جن کو جداگانہ قلم کا نام دے دیا گیا ہے۔ جس سے آج لوگ بڑی غلط فہمی میں ہتلا ہیں۔ اصل بات سے ہے کہ جتنا بڑا آدمی ہو تا تھا، اتنا ہی جلی خط وہ لکھتا تھا، جتنا ادنیٰ در ہے کا آدمی ہو تا تھا۔ اتنا ہی خفی خط وہ لکھتا تھا۔ گویا س طرح معاشر تی ورجہ بندی کا پیہ چل جاتا تھا۔

مزیدا بن مقلہ لکھتاہے کہ ''خط کو فی لکھنے کے کئی طریقے رائج تنے۔ان میں سے دوخاص تنے۔

ا- خطيابس مبسوط

اس میں کوئی شے متد ر (دوروالی) نہیں ہوتی تھی۔

۲- خط لین متد بر

اس میں دور والے حروف ہوتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے (۲۲ھ) کی تحریر بردی کا غذیر مصرے حاصل ہوئی ہے۔اس میں بعض حروف مسدیر ہیں۔اس سے ابن مقلہ کے بیان کی تائید ہوتی ہے۔ عزید بر آن اس سے بیہ قیاس کرنادرست ہوگا کہ جب اس ابتدائی دور میں بھی تذویر موجود ہوگا۔ جس سے عربی خط ماخوذ ہے۔ بہر کیف خط کو فی کے دو طریقے تھے۔ لین اور یابس سسانہی دو قلموں کو ترقی دے کر بعد میں آنے والے خطاطوں نے محقق اور لئخ کے خط اختراع کئے ہیں۔

ابوعلی ابن مقلہ کہتا ہے کہ خط کو فی میں در حقیقت دو بنیادی خط تھے۔ خط غبار الحلبہ، پہلا خط سارا مبسوط ہے، کو ئی حرف خمیدہ یا دور والا نہیں ہے۔ اور صدیوں ہے ایک ہی طریقے پر لکھا جاتا ہے۔ دوسر انحط سارا متندیر ہے کو ئی حرف متنقیم نہیں ہے۔ کو فی خط کے بقیہ چو دہ خطوط کچھ حصہ طومار کااور کچھ حصہ غبار کالے کربے ہیں۔(1)

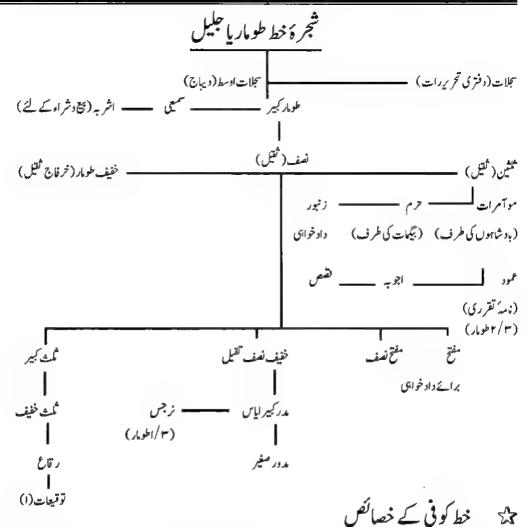

اس دور میں خط با قاعدہ فن بن چکا تھا۔ اس کی اصطلاحات وضع ہو چکی تھیں۔ حروف کی امتیازی خصوصیات متعین ہو چک ہیں۔امتیازی خصوصیات کے نظرانداز کرنے کو عیب خط شار کیا جاتا تھا۔ ان ضوابط کی پابندی کرکے ایک قابرکار ماہر خطاط بنآ تھااور پھرانی تحریر میں انفرادی شان پیدا کر تا تھا۔

ا-ترولیس ..... (آغاز حرف کو نقطے سے شروع کرنا)،ا،ب،ج،د،ر،ط،ک،ل،کو نقطے سے شروع نہ کرناچاہئے۔

۲- تجلیف ..... (جوف داربنانا)ف، و، م کی گره کواندرے خالی ر کھنا۔

٣- حمس ..... (منح كرنا، دبانا) ص، طا،ع،غ،ف،م،ه،واو، لام،الف، كي گره كودبانا نهيں چاہئے،واضح لكھناچاہئے۔

اقہ ..... (دائر ہُ حروف) جم کودائرہ ندویا جائے۔ خ کے سر کو کشش زیریں (نیم دائرہ) سے ہر گزند ملایا جائے۔

خط کونی میں بعض حروف کی شکلیں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔اس التباس کی وجہ سے خط کوئی کو پڑھنے میں

اله منقول از اطلس الخط ، حبيب الله فضائلي ، ص ٢٢٣ ،

و شوار می پیش آتی ہے۔

وسط کلمات میں ع غ ف ق اور م کاسر باہم مشابہ ہو تاہے۔اس لئے التباس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں کا تب کا فرض ہے کہ لکھتے وقت حتی الوسع اس التباس کو دور کر دے۔ دال کو چھوٹا لکھے اور ک کو بڑا لکھے وغیر ہ۔ (۱)

خط کوئی قرن اولی کا مشہور و معروف خط ہے۔ ایک زمانے میں یہ ساری قلم واسلامی میں مستعمل تھا۔ اند لس ہے لے کر سندھ تک یہی خط استعمال ہو تا تھا۔ قدکار وں نے اس میں نئی نئی جد تیں نکالیں۔ افریقہ میں تو یہ خط اپنی سابقہ حاست پر ہی قائم رہا۔ لیکن مشرق میں خطاطوں نے نئے نئے انداز ہے اس کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں اس کے لکھنے کے پچاس سے زیادہ انداز ملتے ہیں۔ بہر کیف دو قلم تو بالکل نمایاں ہیں۔ ا-بتائی معقلی، ۲-تزیمنی مشجر۔

則則問

المحتلج خطبتنائي يامعقلي

بیہ بات او پر بیان ہو چکی ہے کہ خط کونی میں سطح بہت زیادہ اور

خط معقلی، کوفی بتائی کے مختلف نمونے



# 

خط بنائي متوسط ميں كلمه طبيبه،



کو فی بنائی متوسط میں محمد (صلی القد علیہ وسلم )حیار بار

استدارہ بہت کم ہے۔ بعض خطاطوں نے تمام حروف کو عمودی خط اور افتی خط سے لکھا ہے۔ حروف مر بع یا مستطیل کی صور ت میں لکھے جاتے ہیں۔ ان میں دور بالکل نہیں ہے۔ ایسی تحریر عمار (بناء) میں لکھے جاتے ہیں۔ ان میں دور بالکل نہیں ہے۔ ایسی تحریر عمار ان استعال کرتے تھے، اس لئے اس خط کو بنائی کہنے گئے۔ اس خط کانام معقلی کے معنی متعین کرنے میں بڑاا ختلاف ہے۔ البت یہ معنی قریب الفہم ہیں کہ معقلی کے معنی قلعہ کے ہیں چو نکہ قلعوں کے دروازوں پر یہ طرز تحریر استعال ہوتا تھا اس لئے اس کو معقلی ہمی کہنے گئے۔ ہندی شکلوں میں خطاطوں نے بڑے کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ خط معقلی کی تین قسمیں ہیں۔ ا- سادہ، ۲۔ مقالی ہمی کہنے تقسیم پڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ وہ جو آسانی سے پڑھا جا سکے اور وہ جو مشکل سے پڑھا جا سکے۔ (۲)

🛠 خطرتز کیٹی یا مشجر

خط تزیمنی خط کوئی کی وہ قتم ہے جس میں حروف کی ساخت کے قواعد و ضوابط کی پیروی کی طرف کم توجہ ہوتی ہے۔ اصل توجہ خط کی زینت اور زیبائش کی طرف ہوتی ہے،اس کو جاذب نظر اور دل پیند بنانے کی طرف ہوتی ہے۔ حروف کو مختلف شکلوں میں لکھا جاتا ہے۔ بھی در خت کی شاخ کی طرح، بھی در خت کے بتوں کی طرح، بھی پھول اور غنچے کی طرح بہر صورت

ا-اطلس نط، ص ۱۹۰، ۱۹۰ اطلس نط، ص ۱۲۵، ص ۱۲۵ تا ۱۷۱ نظر معلقی کے متعلق بیان باب ۸ میں مجمی گزر چکا ہے۔

نط كوفى ينائى ساده يس لا اله الا الله

# 本作件件

ماده معقل مين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، يا محمد



اس کو پر کشش اور نظر نواز بنایا جا تا ہے۔ خط تز کنی کی یوں تو سینکڑوں قشمیں ہیں مگر بعض اہم اقسام درج ذیل ہیں۔

ا- مشخر ..... اس خط میں عمودی حروف (الف، لام) کو بعض او قات واو اور نون کو بھی در خت سے مشابہہ بنایا جاتا ہے۔ بیل بوٹوں کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔

۲- مورق .....اس میں حروف کو ورق (پیوں) کی شکل میں تکھاجاتا ہے۔

۳-مز طر .....اس میں حروف اور کلمات کو غنچے اور کلی کی شکل دی جاتی ہے۔

سم معقد .... اس خط میں لام، الف اور الف کے وسط میں ایک گرہ اور کھی دوگر ہیں لگادیتے ہیں۔اس کو معشق اور متشابک بھی کہتے ہیں۔ محمد علی ہروی نے

اس کو کو فی قفل لکھاہے۔

۵-مظفر ....اس خطیس در ق ادر شجریس مزید حسن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ۲- موشح ..... کلمات اس انداز سے لکھے جاتے ہیں کہ تحریر پر نقش یا تصویر نظر آتی



الكالككالكالكالكالكالكالكالكالكالكا

ہے۔اس لئے اس کو مصور اور مزین بھی کہتے ہیں۔ مثل نہ ہو توان خطوط کو پڑھنا بڑاد شوار ہو تاہے۔(۲) خط کونی صدیوں تک عالم اسلام کا مقبول خط رہاہے لیکن جب خط لنخ میدان میں آگیا تب اس کی مقبولت میں کی آنا نثر وع ہوگئی۔ پانچویں صدی ہجری سے خط کونی روبہ زوال نظر آتاہے اور ابن مقلہ کے خط منسوب یا خط کنے کا عروج نظر آتاہے۔

ا \_مُشَجَّرْ، در خت کی شکل والا \_مُوَرَّقْ، ﷺ کی شکل والا \_شجر در خت کواور ورق ہے کو کہتے ہیں۔ ۲ \_اطلس خط ،ص ۱۹۰۶،۲۱۰

### خط تزئینی یا مشجر کے نمونے



حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا جب خط کوئی عام خط کی حیثیت سے عالم مشرق سے ختم ہو گیا۔ تاہم اس زمانے میں بھی خط بنائی اور خط تزکینی کا استعال جاری رہا۔ دوسر سے خط جن کاذکر آکندہ آئے گا، ان کا غلبہ اس قدر ہو گیا تھا کہ خط کوئی کی حیثیت ایک گم شدہ خط کی سی ہوگئی تھی۔ خاص طور پر ساتویں صدی ہجری کے بعد۔ چود ہویں صدی ہجری کے آغاز میں استاد کبیر یوسف احمد نے قاہرہ مصرمیں دوبارہ خط کوئی کو زندہ کیا ہے اور مقبول بنانے کی کوشش کی ہے۔

ہند وستان اور پاکستان میں بھی صدیوں سے خط کو فی بالکل مفقود ہو گیا ہے۔ مشہور خطاط سید یوسف سدیدی نے مسجد منصورہ لا ہو رمیں نہایت جلی قلم سے خط کو فی میں قر آنی آیات لکھی ہیں۔چھ سات صدیوں کے بعد اس ملک میں خط کو فی لکھنے ک میر پہلی کو شش ہے اور بڑی کا میاب کو شش ہے۔

۔ پندر ہویں صدی ہجری کے آغاز پر دنیا کے بہت سے ملکوں نے قر آن مجید کے قلمی اور نادر نسخوں کی نمائش کی تھی۔ وہاں ہر صدی کے نسخے رکھے گئے تھے۔ ہر صدی کے ان نسخوں کو دیکھنے سے خط عربی کا ارتقاء پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔

باپ ۱۱

# خط محقق وريحان

خط کونی کے بعد جو پہلا خط اختراع ہواہے وہ خطر محقق ہے۔ علم الخط کے قدیم ترین مؤرخ ابن ندیم نے اپنی کتاب اللم ست میں خط محقق کا ذکر خط کونی کے بعد اور خط ثکث سے قبل کیا ہے۔ یہ مستقل بالذات خط ہے۔ بعض محققین کے خیال کے مطابق کونی کی وہ قتم جس میں سطخ زیادہ ہے اس سے ترتی پاکر خطر محقق وجود میں آیا ہے۔ پیائش کے نقطہ نظر سے اس میں۔ دُیڑھ جے داس طرح یہ خط محقلی اور بنائی سے قریب ہے۔ دُیڑھ جے داس طرح یہ خط محقلی اور بنائی سے قریب ہے۔

ابن ندیم کے بیان کے مطابق عہد مامون (۱۹۸-۲۱ه) میں خط ہے دلچیں اور شوق عام طور پر پھیل گیا تھا۔ تحسین خط کی قدر دانی بہت زیادہ کی جاتی تھی۔ پیشہ ور کا تبوں کا ایک طبقہ وجود میں آگیا تھا۔ جن کو وراق کہتے تھے۔ وہ کتابوں کو نقل کرتے تھے۔ جلد باندھتے اور پھر فروخت کرتے تھے۔ اس پیشے ہے ان کی روزی وابستہ تھی۔ ان کے پیشے کا تقاضا تھا کہ ایک طرف وہ زود نویس ہوں تو دوسری طرف خط صاف اور واضح حروف کھیں تاکہ پڑھنے میں کوئی و شواری پیش نہ آئے اور پھر ان کی نقل کردہ کتاب جلدی فروخت ہوجائے۔

اس ضرورت کے تحت یہ ور اق مجبور ہوئے کہ خط کوئی سادہ سے ایک نیا خط اختراع کریں، جو صاف ہو، واضح ہو اور خوش خط ہو۔ ان درا قول نے یہ خط محقق اختراع کیا ہے۔ اس خط کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حروف کی شکلیں، انفرادی حالت اور ترکیبی حالت دونوں میں قواعد کے مطابق تھے جاتے ہیں۔ ضا بطے کی پوری طرح ہیروی کی جاتی ہے۔ حروف کی پیائش کا پورا پورا خوال کے مطابق اس خوال میں مطابق کے جرح ف واضح ہو تا ہے اور دوسرے حروف سے اشتہاہ ہیدا ہونے نہیں دیا جاتا البتہ اس خط میں ل کوک کی طرح افقادہ لکھا جاتا ہے۔ ممودی حروف (الف، ک، ل) کا خط بلند تر ہو تا ہے۔ گرہ دار حروف (عر، ط، ہ، ہہ) کی گرہ کو وضاحت سے بنایا جاتا ہے۔ الف اور لام کے سروں پر قدرے خم دیا جاتا ہے۔ چونکہ حروف کی بناوٹ تحقیق سے کی جاتی

ہے اس لئے اس خط کو محقق کہتے ہیں۔

محقق کے کائی عرصے بعد خط ریحان وجود میں آیا ہے۔ خط ریحان ور حقیقت خط محقق ہی ہے۔
البتہ زیادہ دقیق ہے۔ اس وجہ سے اس کوریحان کا نام دیا گیا ہے۔ ریحان ناز بو کے در خت کو کہتے ہیں۔ اصول و قواعد میں خطر ریحان اور خط محقق میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ البتہ کی کا دور ریحان میں محقق کے مقابلے میں قدرے بڑا ہو تاہے چو نکہ خطر ریحان میں اطافت اور میں قدرے بڑا ہو تاہے چو نکہ خطر ریحان میں اطافت اور

خط ریحان تح بر۲۱۱ه

المُرُولِكُ اللهِ وَيَسْوَلُفُ لَمْ وَالْفَالِمُ الْمُرْوِلُكُ اللهِ وَيَسْوَلُفُ لَمْ اللهِ وَالْفَالِمُ اللهِ وَالْمُعْفِلُونَ اللهُ الل

وَلَهَالَكَ بَيْنِ الْإِنْكَالَ الْتِعِينِ

الديطورانهم لأفوايهم

خوشنمائی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کو ناز بو (ریحان)(ا) کانام دیا گیاہے۔

اس خط کو مہذب، منتخام اور معروف بنانے میں ابن بواب نے برئی کو مشش کی ہے اور پھر اس کے بعد یا قوت مستعصمی نے بھی اس کو فروغ دیا ہے۔ عربی خط کے مشتد چھ خطوں میں اس کا شار ہو تا ہے۔ فن میں استادی کا مرشبہ اس قلم کار کو ملتا تھا جو ان چھ خطوں کے لکھنے میں ماہر ہو تا

پانچ صدیوں تک قرآن مجید اور دیگر کتابیں خط محقق میں الکھی جاتی رہی ہیں۔ بعض شخ اس دور کے لکھے ہوئے عائب خانوں میں مل جاتے ہیں، لیکن پھر بندر یج خط شخ



(قر آنِ كريم خط ريحان ميں به قلم يعقوب مستعصمي)

ممیشه تابه بهاران بوا بسخه ُ باغ برار نقش نگاران زنطِ ریحان غالب آگیا اور خط محقق متر وک ہو تا چلا گیا۔ محط ثلث جب میدان میں آگیا تو محقق اور ریحان بتدریج متر وک ہوتے چلے گئے۔(۱)

#### خطِ محقق به قلم احمد بن سبر ور د ی، ۲۰۷ه ،







خط ریحان میں قر آن کریم کا قلمی نسخہ ، تیسر می صد می جمر می میں تحریر کیا گیا۔ کراچی عجائب گھر میں موجود ہے۔



## باپ ۱۲

# خطِ ثلث

یہ بات پہلے ند کور ہو پھی ہے کہ کوئی خط اصلاً خط جلیل تھا۔ جب اس خط ہے لوگوں کا شغف زیادہ بڑھااور کا تبوں کا اس میں زیادہ انہا کہ ہوا تو اس کے اندر تفریع اور تنوع کا پیدا ہونا لاز می امر تھا۔ ابراہیم شجری اپنے زمانے میں بہت مشہور و معروف خطاط تھا۔ وہ بہت ذہین اور طباع بھی تھا۔ اس نے خط جلیل ہے ایک نیاخط شلشین نکالا اور پھر پھھ عرصے کے بعد مزید طباعی دکھائی اور ایک نیاخط شلث نکالا۔ ابراہیم شجری کالائق اور قائق شاگر و ابوالعباس احول سجستانی تھا۔ اس نے محنت کر کے اس خط کو مہذب کیا اور فروغ دیا۔ آغاز میں تو خط شکٹ خط جلیل کا ایک قلم ، ایک انداز نگارش معلوم ہو تا تھا گر بعد کے کا تبوں کی جانفثانی اور جدت طرازی کے سب یہ بالکل نیازط بن گیا۔ جو خط جلیل سے بالکل جداگانہ خط ہے۔

اس خط کو خط شکث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق روایات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور عام رائے یہ ہے کہ خط جیس یا خط طومار کاغذ کے پورے تیختے پر موٹے قط کے قلم سے لکھا جاتا تھا۔ خط جلیل کے معنی ہیں بڑا خط۔ خط جلیل میں قلم کا قط خچر کے ۲۳ بالوں کے برابر ہوتا تھا۔ جو عرضاً برابر برابر رکھے ہوئے ہوں۔ اس رائے کے مطابق خط شکشین وہ تھا جس فلم کا قط دو تہائی یعنی ۱۲ بالوں کے برابر ہوتا تھا۔ اس رائے میں قلم کا قط ۸ بالوں کے برابر ہوتا تھا۔ اس رائے کے مطابق طرز نگارش میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ سارا فرق قلم کے موٹے یا پہلے ہوئے ہوئے سے بیدا ہوتا تھا آگر چہ یہ رائے عام طور پر بیان کی جاتی ہے مگر محققین کے نزدیک میر رائے درست نہیں ہے۔

فن خطاطی کا امام ابو علی بن مقلہ وزیر نے اس کے متعلق دوسری بات بیان کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ''خط کو فی میں اوّل روز ہے دو طرز نگارش چلی آر ہی ہیں۔ خط طومار اور خط غبار الحلبہ (میدان کی گرد) خط طومار سارے کا سار ابسط ہے، سطح ہے۔ اس میں دور بالکل نہیں ہے۔ (بیمی خط ترقی پاکر خط محقق کہلایا) خط غبار میں دور بی دور ہے۔ بسط اور سطح بالکل نہیں ہے۔ فن خطاطی میں آئندہ جتنے بھی خطوط اور خط غبار دونوں سے ترکیب پاکر پیدا ہوئے ہیں۔ اب جس خط میں بسط دو تہائی ہے اور دور ا یک تبائی ہے تو وہ شنٹین کہلاتا ہے اور جس خط میں بسط ایک تبائی ہے اور دور دو تبائی ہے وہ ٹکٹ کہلاتا ہے۔ یہ رائے حقیقت کے بالکل مطابق ہے۔اہل فن نے اس رائے کو قبول کیاہے۔(۱)

# خط ثلث کی خصوصیات

خط منث كي خصوصيات حسب ذيل بين!

ا خط ثلث میں دو دانگ (حصہ ) سطح ہے اور حیار دانگ دور ہو تا ہے۔ لینی ۱/ سطح ہے اور ۴/۴ دور ہے۔ قط ثلث میں خط محقق کی نسبت دور زیادہ ہے۔

٢- خط ثلث ك قلم كاقط محرف يعني ثيرُ ها مو تا ہے۔

۳- ۱، ب، خ، و، ر، ک، ر، ل، ن، میں سر کو نمایاں لکھاجا تا ہے۔ خواہ پیہ حروف مفرو ہوں یاتر کیب میں اول حرف واقع موں۔ آغاز میں ذراسا شوشہ بناتے ہیں۔

س- ص،ط،ع.ف،ق،م،ھ،و،ک<sup>گ</sup>ره کونمایاں کیاجاتا ہے۔

۵- اس خط میں ایک د شوار می ہیے کہ بعض حروف قریب قریب میساں شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔اس سے ان کو پڑھنے میں دفت پیش آتی ہے۔



۲- کاتب لوگ خط ثلث کو ام الخطوط کہتے ہیں۔ جس سے ان کی مرادیہ بوتی ہے کہ جس شخص نے خط ثلث لکھنے میں ا۔ شبح الماعثیٰ، ص۵۹،

كمال حاصل كرايا،اس كے لئے پھر دوسرے تمام خطوط لكھنے سہل ہو جاتے ہيں۔

موجد خواہ اس خط کا کوئی بھی ہو۔ اس کو قواعد و ضوابط کے تحت منضبط کرنے والا ابن مقلہ خطاط ہے۔ اس نے اس کو ہاتا تا عدہ خط کی شکل دی ہے۔ اس کے بعد سے بیاب تسلیم کرلی گئی ہے کہ کوئی شخص خط شکث کو جانے بغیر خطاط نہیں بن سکتا۔ ہر ملک میں اور ہر دور میں خط ثکث کے اساتذہ بیدا ہوتے رہے ہیں۔ خط ننے نے میدان میں آکر اگر چہ خط ثکث کی مقبولیت کو متاثر کی ہے لیکن خطاط بد ستور اس خط کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ کتبے اور عنوانات تو آج تک خط ثلث میں نہایت خوبصور ت طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ (1)



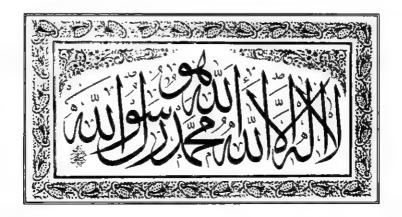

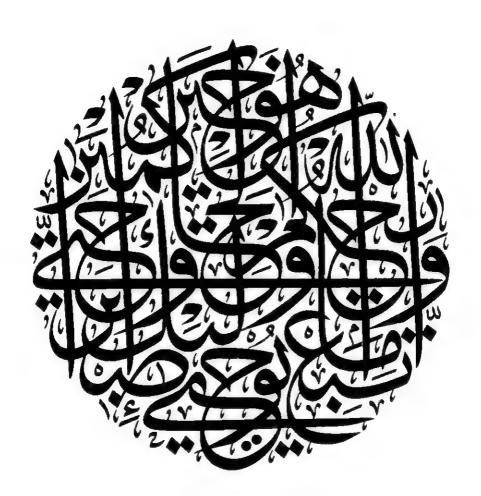

## باب ۱۳

# خطِ تو قبع

الفہر ست اور صبح الاعثیٰ دونوں کا بیان ہے کہ خطیے تو قیع خط ثلث کے بعد پیدا ہواہے۔

لغت میں توقیع کے معنی ہیں ایک شے کو کسی دوسری شئے میں ڈالنا، اضافہ کرنا، تحریروں اور دستاویزوں پر بادشاہ اور و وزراء طغراء لگاتے تھے اور دستخط کرتے تھے۔ اس کو توقیع کہتے ہیں۔ پھر جس خاص طرز سے وہ توقیع کلصتے تھے اس کو بھی خط توقیع کہنے میں۔ پھر جس خاص طرز سے وہ توقیع کا مخترع بھی یوسف شجری ہے۔ خط ریاس میں مزید تغیرات پیدا کر کے اس نے خط توقیع ایجاد کیا ہے۔ دوسری صدی ہجری کے اختام سے قبل ہی سے خط معروف ہو چکا تھا۔

طرز نگارش کے اعتبار سے یہ خط تو قع خط شکش سے مشابہہ ہے۔ خط توقع کی چند خصوصیات یہ ہیں۔

- ا- خط ثلث کے مقابلے میں قلم کی گروش زیادہ آزادانہ ہوتی ہے۔
- ۲- خط ثلث میں قلم کا قط محرف (نیزها) ہو تا ہے۔ اس وجہ سے وہاں حروف کے آغاز اور د نبالے باریک بن جاتے ہیں۔ بر خلاف اس کے خط تو قع میں قلم کا قط تقریباً مدور (گول) ہو تا ہے۔ اس وجہ سے حروف کی شکل اول اور آخر یکسال رہتی ہے۔
- سا- خط توقیع میں حروف موٹے اور بھرے بھرے بنتے ہیں۔ حق کہ واو، اور ربھی مقور لینی دور والے بنائے جاتے ہیں۔
- مجموعی حیثیت سے خط ثلث میں کلمات کے (میڑھے) نظر آتے ہیں۔لیکن خط قوقیع میں قوسی نظر آتے ہیں۔ - بعض مرکب حروف یعنی کلمات کی ایمی شکلیں ہیں جو ثلث میں ہر گز جائز نہیں ہیں۔ مگر توقع اور رقاع میں

ستعمل ہیں۔

۵- اس خط میں میم کی بہت سی شکلیں استعال کی جاتی ہیں۔

۲- شکث کے مقابلے میں توقع کے اندر حروف چھوٹے بنائے جاتے ہیں۔

خطر توقیع میں ایک جھے (دانگ) سطح ہے ادر پانچ جھے دور ہے ، گر غلام محمد ہفت قلمی دہلوی نے تین جھے سطح اور تین جھے دور بیان کیا ہے ، ہفت قلمی کابیان زیادہ قرین صواب ہے۔

اس خط کا سب سے بڑا ماہر تو ابن مقلہ وزیر ہے۔ مجم البلدان میں یا قوت نے اس کے خط کی بہت زیدہ تعریف کی ہے۔ اس کے بعد ابوالفضل خازن خراسانی (۵۱۸–۷۱ م ھ) نے اس خط کے لکھنے میں نام پیدا کیا۔ یہ خط عام تحریر اور کتابیں تکھنے کا خط نہیں تھا۔ یہ قوت مستعصمی نے الی روایت کی طرح ڈالی ہے کہ کتاب کے بالکل آخر میں کتاب کا نام، مصنف کا نام، کا تب کا خط نہیں تھا۔ یہ قوت مستعصمی نے الی روایت کی طرح ڈالی ہے کہ کتاب کا بیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے خط تو قیع کتاب کا ترقیمہ نام اور سن تحریر خط تو قیع میں لکھا۔ اس کے بعد کا تب اس روایت کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے خط تو قیع کتاب کا ترقیمہ کی سے مخصوص ہو چکا ہے۔ بھو کی کے مخصوص ہو چکا ہے۔

آج کل بعض عرب مصنفین خط توقیع کو خط اجازہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی یہ رائے درست نہیں ہے۔ خط توقیع کے قدیم ترین نمونے صبح الاعثیٰ اور ''محاس الخط'' میں بیان کئے گئے ہیں۔ وہ نمونے خط اجازہ سے مخلف ہیں۔ مزید برآس محقین کے بیان کے مطابق خط اجازہ نویں صدی ہجری سے قبل موجود نہیں تھا۔ فنی اعتبار سے خط توقیع خط ثلث اور خط رقاع سے بیان کے مطابق خط اجازہ ثویں صدی ہجری سے قبل موجود نہیں تھا۔ فنی اعتبار سے خط توقیع خط شکث اور خط رقاع سے ترکیب پاکر پیدا ہوا ہے اور خط اجازہ ثلث، توقیع اور سنے سے مرکب نظر آتا ہے۔ یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ آج کل سجات توقیع اسے تاب کی سے جاتے ہیں۔

## باپ ۱۳

# خطِ رقاع وغبار وسلسل

ر قاع رقعہ کی جمع ہے۔ کاغذ کے پرزے کو رقعہ کہتے ہیں۔ اس خط کو رقاع اس لئے کہا جاتا ہے کہ آغاز میں یہ کاغذ کے چھوٹے مجھوٹے مجھوٹے محکول سے معاملات میں عجلت کے چھوٹے محکول پر لکھا جاتا تھا۔ معمولی ضرورت کی کوئی بات یا معمولی خط اس پر لکھا جاتا تھا۔ ایسے معاملات میں عجلت مطلوب ہوتی ہے۔ اس لئے قلم کی گروش آزادانہ اور سر بھے السیر ہوتی ہے۔ یہ خط بڑی حد تک خط شکث سے اور خط تو قیع سے مشابہہ ہے۔

خط رقاع کی خصوصیات مندر جد ذیل ہیں۔

- ا- خط رقاع میں حروف چھوٹے اور لطیف بنائے جاتے ہیں قلم کا قط بھی پاریک ہو تا ہے۔
  - ۲- اس محط میں استدارہ اور دور بہت زیادہ ہے۔ سطح ۲ / اجھے ہوتی ہے۔
- ۳- عمودی حروف میں ترویس بالکل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی الف، ل کے سروں پر چھوٹا ساشوشہ نہیں بنایاجا تا ہے۔
  - ۳- گره وار حروف کی گره بند رہتی ہے۔
- ۵- عام قاعدے ہے ہث کر بعض حروف اور بعض مر کبات خطر قاع میں بالکل مخصوص انداز میں لکھے جاتے ہیں۔(۱)

اصل بات سیہ کہ خطر قاع میں قلم کی حرکت تیزاور آزادانہ ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے بعض حروف اور مرکبات نے ایک نئ شکل اختیار کر کی ہے۔ یہ خط لکھنے میں خوشنما نظر آتا ہے۔ لکھنے میں سہولت ہے۔ تر تیب میں ایک خاص فاصلے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ شکلوں کی ساخت میں ہم آ جنگی نظر آتی ہے۔

عجلت سے اختصار پیدا ہو تا ہے اور اختصار میں بعض حروف لکھنے میں گرجاتے ہیں۔ تحریری ملکہ پیدا ہوجانے سے لوگ پڑھتے ہیں۔

ا ـ الصح الاعشى، جلد ١٠٠٠ ص ١١٩،

بہر کیف کا تب کا فرض ہے کہ حتیٰ الامکان صحت حروف اور وضاحت کو پیش نظر رکھے تاکہ پڑھنے ہیں اشتباہ واقع نہ ہو۔ایک زمانے میں توییہ خط تمام ہی بلادِ اسلامیہ میں رائج اور مستعمل تھا، بعد میں عرب ممالک اور ترکیہ میں تویہ متر وک ہو چکا

ازعلاء الدين تريزي وكالم المنافعة المنا

ہے اور اس کی جگہ وہاں خط اجازہ نے رواج پالیا ہے۔ البتہ ایران اور مشرقی ممالک میں یہ خط ابھی تک رائج ہے گر استعال یہ اس کا استعال یہاں بھی محدود ہو گیا ہے۔ محل استعال یہ ہے کہ خط تو قیع کی طرح کتاب کے آخر میں کتاب کا نام، مصنف کانام، کاتب کا نام من کتابت وغیرہ معلومات لکھنے کے لئے خط رقاع استعال کرتے ہیں۔ (۱)

#### المنطي خطر غبار

غبار مٹی کی گرد کو کہتے ہیں چونکہ یہ خط بہت باریک ہو تا ہے۔اس کے پڑھنے میں آگھوں کو دفت پیش آتی تھی۔ اس لئے اس کو خط غبار کہتے تھے۔ اس خط کا مخترع بھی استاد احول سجستانی ہے۔

یہ خط نامہ و پیام کے لئے ایجاد ہوا تھا۔ کاغذ کے چھوٹے سے پرزے پر طویل مضمون نہایت باریک لکھتے ہے اور پھر اس برزے کو کبوتر کے بازومیں باندھ کر کبوتر کو

اڑا ویتے تھے۔ کبوتر اس زمانے میں نامہ بری کا کام کرتا تھا۔ اس وجہ ہے اس خط کو قلم البخات (ہرما باز و کا خط) بھی کہتے تھے۔

خط غبار کی خصوصیات مندر جه ذیل ہیں۔

- ا- خط غبار خط رقاع سے ماخوذ ہے۔
- ۲- خط غبار ساراد در ہی دور ہے سطح بالکل نہیں ہے۔
- س- ان مختلف خطوط کا رجحان باریک لکھنے کی جانب ہے۔ خط تو قیع خط شکٹ سے باریک ہے۔ خط رقاع خط تو قیع سے باریک ہے۔ خط غمار خط رقاع ہے بھی باریک ہے۔
  - ٢- ١٠ زود نولي ين خط غبار خط رقاع سے بھي يره كرہے۔
  - ایک زمانے میں بیہ بڑامشہور اور معروف خط تھا مگر پھر متر وک ہو گیا۔ (۲)

الله خطمسكسل

خط مسلسل انداز تحریر کے اعتبار سے تو ثلث یا خط تو قیع ہی ہو تا ہے البتہ اس میں تمام حروف باہم ملے ہوئے لکھے جاتے میں، ایک حرف بھی منفصل نہیں لکھا جاتا ہے۔ اس طرح بظاہر ایک زنجیرہ سانظر آتا ہے۔ اس لئے اس کو خط مسلسل کہتے ہیں۔ (۱) حروف باریک اور نازک ہوتے ہیں۔ الفاظ متصل ہوتے ہیں۔ صبح الاعثیٰ کے بیان کے مطابق اس کی ایجاد کا سہر انجی استاد احول کے مرہے۔ البتہ صبح الاعثیٰ میں اس کا نمونہ نہیں دیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ خط غبار اور خط مسلسل عمو می تحریرات کے خط نہیں تھے بلکہ یہ آراکش خط تھے۔ لوگ تفنن طبع کے لئے ان سے لکھاکر تے تھے۔ (۲)





#### باب ۱۵

# خطِ ٽخ

عربی رسم الخط کا مشہور ترین خط، خط نتخ ہے۔ اس کے مخترع وزیر ابن مقلہ نے تواس کو بدیع کا نام دیا تھا۔ اس لئے کہ

یہ نیا اور خوبصورت خط تھا۔ اس زمانے کے مؤر خین اس کو خطر منسوب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اس خط میں

حروف اور کلمات کی ساخت میں تناسب کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، مگر اس کا مشہور عام نام خط ننخ ہے۔ کا تبوں اور نساخوں

کے لئے اس خط میں کتا ہیں لکھنا اور نقل کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، زیادہ واضح ہے۔ اس لئے اس کو وضاح ہمی کہتے ہیں۔

بہر کیف اس خط کی شہرت اور مقبولیت اول روز ہے آج تک بدستور قائم ہے۔

تمام مؤر خین به بات بیان کرتے ہیں کہ خطر ننخ وزیر ابن مقلہ کی اختراع ہے۔ گزشتہ صدیوں میں مصنفین یہی بات دہراتے رہے ہیں مگر اس صدی کے محققین کے نزویک به بیان قرین صواب نہیں ہے۔ محققین نے برویٰ کاغذ کی الیم تحریر یں دہراتے رہے ہیں مگر اس صدی ہجری کی تحریر کردہ ہیں، جن میں دور پایا جاتا ہے۔ جو خطر ننخ سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر یہ وعویٰ کہ خط ننخ تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوا ہے، آج کل مقبول نہیں رہا۔

ور حقیقت صورت حال بیر نظر آتی ہے کہ خط کونی بلکہ عربی خط آغاز ہی سے بسط اور استدارہ دونوں طریقوں پر تکھا جاتا تھا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں خطاطوں اور قلمکاروں نے بسط کی خوب خوب خدمت کی اور خط کونی کو فروغ دیا۔ اس کی مختلف شاخوں کو ترتی دی۔ اس سارے عرصے میں خط متد ہر کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ وہ اس طرح ابتدائی حالت میں باتی رہا۔ جب ابن مقلہ کا زمانہ آیا تو اس نے جہاں تمام خطوطِ متد اولہ کو مدون کیا، مہذب کیا اور فروغ دیاوہاں وہ متد ہر کی جانب بھی متوجہ ہوا۔ اس نے اس پر محنت کی اور اس کو نے انداز پر مرتب کیا۔ اس وقت سے خط شخ نے نئی زندگی پائی۔ وزیر ابن مقلہ نے خط شخ کے اصول واضح طریقے پر کھے ہیں۔ (۱)

ا ـ مصور الخط العربي، تا بي زين الدين، باخوذ از ميز ان الخط لا بن مقله ،

- ا- حروف کی شکلوں کو متندیم اور خوبصورت بناؤ۔
- ۲- حروف کی ساخت میں قواعد وضوابط کی پوری پابندی کرو۔
- ۳- عمودی دافقی اور قوی حروف بناتے وفت ہند سے اور پیانے کا خاص خیال رکھو۔
  - ۳- حروف کی ساخت میں موٹے اور باریک جھے کا خاص خیال رکھو۔
  - ۵- تلم پر ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گر قلم کی روانی میں سختی بیدانہ ہونے پائے۔

# خطِ نشخ میں تشکیلِ حروف کے قواعد

- ا- حروف عمودی مفردہ کے سر پر ہلکاسا شوشہ دینا جا ہے۔ یعنی ترولیں\_
  - ۲- حروف عمودی مرکبہ میں ترولیں نہیں ہوتی ہے۔
    - -- عُغْمِين كره دبي موكي موتى ہے\_
  - ۳- فرق كے سرير نقطے دوركي طرف ماكل ہوتے ہيں۔
  - ۵ ۵ گره و پتی نہیں ہے۔ ٹیلا حصد راسے مثابہ ہو تاہے۔
    - ۲- آخری تامر بوطه ہوتی ہے۔
    - 2- لام الف مركب كاني طرح لكهاجا تا بـ

ابن مقلہ نے قلم کی گرفت کے متعلق بھی چند ہدایات دی ہیں۔خط ننخ کے قلم کا قط محرف (میرها) ہو تا ہے۔

- ا- حروف عمود ی لکھتے وقت قلم کی دونوں زبانوں (دندانوں) پر برابر کا دباؤر ہنا چاہئے۔
- ۲- جن حروف میں حرکت داہنے سے بائیں جانب ہوان میں قلم قدرے بائیں طرف مائل ہو ناجا ہے۔
- س- جن حروف میں حرکت بائیں سے دائے جانب ہو،ان میں قلم قدرے دائنی طرف ماکل ہونا جاہے۔
  - ٧- شوشه قلم كردانے ينانا چاہئے۔
  - ۵- نقطه قلم کے دونوں دندانوں سے بنانا چاہے۔
  - ٢- دائر وُنُون بناتے وقت قلم کازور بائیں دندانے پر ہوناچاہئے۔
  - دائرہ جیم بناتے وقت قلم کازور دائنے دندانے پر ہوناچاہئے۔

خط ننخ ایک مکمل، منظم اور معتدل خط ہے۔اس خط میں حروف اور کلمات بالکل واضح ہوتے ہیں کسی قسم کا شک اور

الجھاؤ نہیں پیدا ہوتا۔ خاص طور پر جب حروف پر اعراب لگادیئے جائیں۔ اسلامی خطوط میں اس سے زیادہ کامل کوئی دوسر اخط نہیں ہے۔ اس خط میں ثلث محقق اور ریحان کی خصوصیات جمع ہوگئی ہیں۔ مگر اس کے باوجود خط میں کیک رنگی اور کیسانیت پائی جاتی ہے۔ خطے محقق کے مقابلے میں حروف زیادہ بارونق ہیں۔ نظ ننخ میں نصف حصہ دور ہے اور نصف حصہ سطے ہے۔ قدیم ننخ خط شکث سے متاثر تھا۔ لیکن جدید ننخ (ایران میں تبریزی خطاط کے بعد سے) خط نستعلی سے متاثر ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خط ننخ در اصل خط شکت ہی ہے۔ صرف حرون کی پیائش کا اور قلم کی روانی کا فرق ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خط شکث کے مقابلے میں خط ننخ میں قلم سرعت کے ساتھ روال ہو تا ہے۔ خط ننخ خواہ کا غذیر لکھا جائے، خواہ دھات پر لکھا جائے، ہوتا ہے، خواہ دھات پر لکھا جائے۔ اس کی حسن وخوبصورتی بدستور باتی رہتی ہے اور سہولت سے لکھا جا تا ہے۔ آئی طباعت کے لئے بھی خط شخ سب سے بہتر ہے۔

ائبی خوبیوں کے باعث خط شخ بتدرت کی ہر جگہ غالب آگیا اور خط کونی کو میدان خالی کرنا پڑا۔ عہد اتا بکیبہ (چھٹی ساتویں صدی جبری) میں خط شخ نے بڑا فروغ پایا ہے۔ عہد ایو بی میں یہ مصروشام کا مقبول عام خط بن گیا۔ چھٹی صدی ختم ہوتے ہوتے مول کا دور ختم ہوگیا ہے کہ آج تک کوئی دوسر اخط مول کا دور ختم ہوگیا ہے کہ آج تک کوئی دوسر اخط قرآن مجید کی کتابت میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔

خط لنخ کے ساتھ ساتھ ابن مقلہ نے حروف کی ترتیب بھی تبدیل کرڈالی۔اس نے ہم شکل حروف کو یکجا کر دیا۔اس کی بیرتر تیب اتنی مقبول ہوئی کہ آج سارے بلاد اسلامیہ سے ابجد کی ترتیب ختم ہے اور ہر جگہ اجٹ کی ترتیب رائج ہے۔

قدیم ترتیب به تھی، اب ج د ، ہ و ز ، ح ط ی ، ک ل م ن ، س ځ ف ص ، ق ر ش ت ، ث خ ذ ، ض ظ غ ، خلیل بن احمد فراہیدی نے ترتیب حلقی رائج کرناچاہی تھی گروہ مقبول نہ ہو سکی۔ وہ یہ تھی۔ ع ح ہ ، خ غ ق ، ک ح ش ض ، ص س ز ط و ت ، ظ ذ ث ، ر ل ن ف ، ب م ، ی و۔

ابن مقلہ نے موجودہ ترتیب رائج کی۔ اب ت ث ، ج ح خ ، د ذ ، ر ز ، س ش ، ص ض ، ط ظ ، ع غ ، ف ق ، ک ل م ن وہ ء ی۔

عالم اسلام کے مشرقی صے میں تو یہ تر تیب بعینہ قبول کرلی گئی اور آج تک رائج ہے گر عالم اسلام کے مغربی صے (افریقہ مراکش) میں یہ تر تیب ترمیم کے ساتھ قبول کی گئی ہے۔ ان کی تر تیب یہ ہے۔ اب ت ث ، ج ح ن ق ح ن ، و ذر ز، ط ط ، ک ل م ن ، ص ض ، ع غ ، ب ۔ ف ب ۔ ف ب ۔ ن ( کے پنچ ایک نقطہ ہے اور ق کے اوپرایک نقطہ ہے) س ش ، و و ء لا کی۔

بہر حال طلبہ پر اور ٹو آموز لوگوں پر ابن مقلہ نے بڑا احسان کیا ہے۔ ہم شکل حروف کو یکجا کر کے ان کے لئے سہولت پیدا کر دی ہے۔

#### 🛣 ابوعلی ابن مقله

تمام قديم مؤر خين كااس امر پر اتفاق ہے كه خط تح كو وزير ابو على ابن مقله نے اختراع كيا۔ يه اين زمانے كانادره

روز گار شخص تھا۔ عربی رسم الخط کی تاریخ میں کو ئی دوسر اخطاط قدرت فن میں اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔

اس کا پورانام ابوعلی محمد بن علی بن الحسین بن مقله تھا۔ مقلہ اس کی دادی پڑدادی تھی۔ جب وہ جھوٹی سی بڑی تھی تو اس کا باپ اس کو کھلا رہا تھااور کہہ رہا تھا۔ "مقلۃ ابھا" نور چٹم پدر۔ اس وقت سے وہ مقلہ مشہور ہوگئی اور اس کی اولاد ابن مقلہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ابن مقلہ شوال ۲۷۲ھ میں بغداد میں پیدا ہوا تھا۔ اور ۳۲۸ھ میں اس نے وفات پائی۔ اس نے علومِ متدادلہ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ فقہ، تفیر، قرائت اور ادبیات میں ماہر تھا۔ وہ شعر بھی کہتا تھا۔ انشاء اور مراسلت کا ماہر تھا۔

آغاذِ کار میں وہ دفتر مال (ویوانی) میں چھ دینار مشاہرے پر ملازم تھا۔ ایران کے کسی جھے میں تھا۔ پھر وہ الی الحن ابن فرات کا ملازم ہو گیااور بغداد آگیا۔ یہاں اس کے جو ہر کھلے اور اس کی قدر دانی بھی ہوئی۔ کہتے ہیں روم وعرب کی جنگ کے بعد صلح نامہ اس نے اپنے قلم سے لکھ کر روم بھیجا تھا۔ وہ ہاں آرٹ کے شاہکار کی حیثیت سے مدتوں شہنشاہ روم کے فزانے میں رکھار ہا۔

"جس ہاتھ سے تین بار تین خلفاء کی خدمت کی اور دوبار قرآن مجید لکھاوہ چوروں کی طرح کاٹا گیا۔"

اس کی لاش کو سلطانی مقبرے میں دفن کیا گیا۔ پھراس کالڑ کا ابوالحسین لاش فکلوانے کے لئے اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیااور جسد کواس نے گھر میں لا کردفن کیا۔ پچھ دن بعداس کی ایک آزاد کردہ کنیز دیناریہ نے وہاں سے بھی لاش کو فکلوایااور اپنے محل قصرام حبیب میں دفن کرایا۔

خط کی تعلیم اس نے استاد احول سے حاصل کی جو ابراہیم شجری کا شاگر دیتا۔ اس سے قبل حروف کی ساخت نہیں متھی۔ یہ خود علم ہند سہ کا ماہر تھا۔ اس نے حروف کی پیائش کے قواعد مقرر کئے۔ جو تقریباً آج تک بدستور قائم ہیں۔ حروف کی پیائش کے لئے اس نے الف کو پیانہ مقرر کیا۔ اس کے قائم کر دہ قواعد پر آ مے چل کر ابن عبدالسلام نے بعض اضافے کئے بیائش کے لئے اس نے الف کو پیانہ مقرر کیا۔ اس کے قائم کر دہا۔ اس نے پیچیدہ خط کوئی کو علمی اور فنی حیثیت سے مدون ہیں۔ قطبۃ المحرر نے جو کام شروع کیا تھا ابن مقلہ نے اس کو محمل کر دیا۔ اس نے پیچیدہ خط کوئی کو علمی اور فنی حیثیت سے مدون کیا۔ کیا اور ایک حسین خط میں تبدیل کر دیا۔ مختلف خطوط کی دستہ بندی اس نے کی ہے۔ تمام خطوط کو اس نے مہذب اور مدون کیا۔

کوئی، محقق، ریحان، توقیع، رقاع، ٹلٹ، اور خط بدلج یا تنج تو اس کا خاص خط ہے۔ اگر وہ پہلے ہے موجود بھی تھا تو لاعلمی اور گمانی
میں تھا۔ مقلہ نے خط شخ مشہور و معروف خط بنایا ہے۔ ہاتھ کاٹے جانے کے بعد وہ کلائی پر تلم باندھ کر لکھتا تھا اور خوب لکھتا تھا۔
تمام مؤر خیین اور ماہرین خط کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس جیسا ماہر خط کوئی دوسر ابیدا نہیں ہوا۔ (۱) خوش نولی کے
تمام اسا تذہ ابن مقلہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ٹھالی، زخشری، صاحب ابن
عباد و غیرہ نے اسے اشعار میں ابن مقلہ کانام بطور ضرب الامثال کے لیا ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے \_

فصاحته سحبان، و خط إبن مقله و حكمته لقمان و زهد ابن ادهم اذا اجتمعت في المرء والمر مفلس فليس له قدر بمقدار درهم

"جس انسان میں سحبان کی فصاحت، این مقله کا خط، لفمان کی حکمت، ابراجیم بن ادهم کا ز مدر جمع به جائیں، اور خواہ وہ شخص مفلس ہو تواس کی قدر و منزلت کا اندازہ در ہم و دینار سے نہیں لگایا جاسکتا۔"

فارسی شاعر کہتاہے \_

خطے چناں کہ اگر ابن مقلہ زندہ شود تراشہ قلم تو بمقلہ بر دارد "تیراخط اتناحسین ہے کہ اگر ابن مقلہ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو تیرے قلم کے تراشے کو پکوں سے اٹھائے۔" شیخ ابراہیم ذوق کہتے ہیں ۔۔

وہ روشنی ترہے خط میں کہ ابن مقلہ اگر

لگائے آتھوں سے سرمے کی جا تری تحریر

تو ہو یہ نور بصارت کہ پڑھ لے حرف بحرف

جو نہ ہووے لوح جبیں پر نوشتہ نقذیر

افسوس اس کے ہاتھ کی اس کے دستخطوں کے ساتھ کوئی تحریر آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔

۱- ابو عبداللہ بن الزنجی الکاتب نے ہمیں بتایا کہ ''وہ (ابن مقلہ ) خطاطی میں پیغیر ہے۔ جس کے ہاتھ پر لکھنااس طرح نازل گیاہے جس طرح شہد کی تھیوں پر چھتے بنانا وحی کیا گیا ہے۔'' علم الکتابت، ابو حیان توحیدی، ۱۳۳۳ھ، اردو ترجمہ عبداللہ چغتائی، کتاب خانہ نورس، لاہور، صبر ۲۰۱۲ ۱۹۱ ابو عبداللہ حسن بن علی مقلہ ،اس کا بھائی بھی بڑا کا تب تھا۔ وہ ۲۷۸ھ میں پیدا ہوا تھااور ۳۸ سمھ میں فوت ہوا۔ یہ بھی ماہر کا تب تھا۔اس کی اولاد میں بھی فنِ خطاطی ایک دونسلوں تک متوارث چاتار ہا، مگر جو شہرت ابوعبداللہ ابن مقلہ نے پائی

ابن مقلہ کے ہاتھ کی تحریر، ابتدائی خط ننخ عِينَ وَقُولُ مُعَالِكُ إِنَّ لَكُو إِنْ عُمَالُكُو الْمُعَالِكُو الْمُعَالِكُ وَالْمُوالِدُونَ الْمُعَالِدُون ا دُيْنَوُ الْوَالِمُ اللَّهِ مِنْ مُا أَنْ مُنْكِمُ أَنْ مِنْ أَنْهُمْ مُ أَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مُ THE STATE OF THE S وَ مِنْ السَّمَاعُ مِنْ السَّمَةِ مُنا مَا مُنْ مَنْ مُنَا اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الشعفاء والأسرقاة أعف عرفيانه الوصاة المالة قُولِيَّة الْمَنْثُرُ وَ وَ الْمُنْجِ الصِّيعْتِيمِ مُرْصَلُهُمْ بِجِيدِ اللَّهِ مَنْهُ مِ و مُعَمَّلًا بَعُلًّا مُعَمَّ لَكُو وَعُصَفً لَمَنِيو وَ الله عِمْ أَعِمْ الله والدين والمنافرة والمنطقة والمعيد أو عا مدايد المنتيك الوضيف عليها لألة الد مناشخ الدُّمنة لا مشاف الله على المسلم المسلم الله على الله ع سَمِيةُ وَقَالَ وَجُعُلِ فَيُسْتَهُ إِلَّا يُهِدُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ وَأَنْهُمُ مُنْ مَا مُبْعُمُ و الله المالية الله المالية ال Marian to the first the second of the second للم الله الله و الدو قد السيار كالم مؤسل الم من يعد العيار الم the " made all gothe laminer's achief dant " " . The of Arts . I have be stated the are a series and a series and a series and a in the series fine a series the

وہ پھر کسی کو نہ مل سکی۔ بیٹوں پو توں

المادہ اور بہت سے لوگ اس کے
مادہ اور بہت سے لوگ اس کے
مارہ سے۔ جن میں اسمعیل بن حماد
جو ہری فارائی ۳۹۳ھ مؤلف الصحاح
فی اللغۃ ہے۔ ابواسحاتی ابراہیم بن ہلال
الصائی مؤلف کتاب الثاج در تاریخ
دیلمہ ہے۔ میش المعالی قابوس بن
دیلمہ ہے۔ میش المعالی قابوس بن
مقلہ کے معروف ترین شاگرہ دو تھے۔
مقلہ کے معروف ترین شاگرہ دو تھے۔
مقد بن سمسانی ۱۳۵ھ اور محمہ ابن اسد
مقلہ کے معروف ترین شاگرہ دو تھے۔
بغدادی ۱۳۵ھ۔ ان دو شاگرہ دوں کی
بغدادی ۱۳۵ھ۔ ان دو شاگرہ دوں کی
مشہور و معروف خطاط ابن بواب پیدا
مشہور و معروف خطاط ابن بواب پیدا

### ابن بواب

ابوالحن على بن ہلال معروف به ابن بواب قرن چہارم

ہجری کے نصف ٹانی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ آل بویہ (۲۳۵-۳۳۰ھ) کے یہاں دربان تھا۔ اس وجہ سے اس کو ابن بواب اور ابن استری (استر۔ پردہ) کہتے ہیں۔ ابن بواب نے اصلا خطاطی کی تعلیم ابو عبداللہ محمد بن اسد بغدادی سے حاصل کی۔ دوسر سے اساتذہ فن سے بھی اکساب فیض کیااور پھر خود بہت محنت اور ریاضت کی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے زمانے کا ممتاز خطاط بن الیا۔ جس کی استادی کو بعد میں آنے والے تمام قلم کاروں نے تسلیم کیا۔

اس کی فنی لیافت کی بناء پر بہاءالدولہ (۳۰۳–۸۸۸ھ) کے وزیر فخر الملک ابوطالب نے ابن بواب کوابنا ندیم بنالیا،

اور کس مجلس میں اس کو اپنے سے جدا کرنا پند نہیں کرتا تھا۔ یہ پچھ عرصہ تک بہاء الدولہ کے کتب خانہ کا کتاب دار (لا بمرین) بھی رہا۔ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ بہاء الدولہ نے کتب خانے سے ابن مقلہ کا قرآن شریف طلب کیا۔ یہ قرآن برین کھی کر مجید مکمل نہ تھا۔ آخری پارہ اس میں موجود نہیں تھا۔ کہیں گم ہو گیا تھا۔ بہاء الدولہ کے تھم پر ابن بواب نے آخری پارہ لکھ کر قرآن مجید کو مکمل کرالیا۔ بہاء الدولہ خود بھی خط کا بڑا نقاد تھا۔ مگروہ یہ تمیز نہ کر سکا کہ ابن مقلہ کا خط کون ساہے اور ابن بواب کا خط کون ساہے اور ابن بواب کتا قادر الخط تھم کار تھا۔ ابن بواب کا انتقال جمادی الاولی ساس جمری میں ہوا ہے۔

نقادوں کا خیال ہے کہ قواعد سازی اور ضابطہ سازی کا جو سلسلہ خط میں این مقلہ نے جاری کیا تھا! س کو این بواب نے تکمیل تک پہنچا دیا۔ پھر ان قواعد اور ضوابط کے مطابق خطوط کی تہذیب اور تکمیل کی۔ ابن مقلہ کے یہاں تو کہیں کہیں جھول اور خامی نظر آ جاتی ہے۔ گر ابن بواب کے یہاں نظر نہیں آتی۔ اس نے تمام نقائص دو کر دیئے۔ حتی کہ لوگوں میں ابن مقلہ کی بجائے اب ابن بواب کی روش کو ہی مقبولیت عامہ حاصل ہوگئی۔

بلاشبہ وہ اپنے دور کا ماہر خطاط تھا جس کی عظمت کا سب نے اعتراف کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ۱۲ مر تبہ قرآن شریف کی نقل کی ہے۔ ابن مقلہ اور اس سے قبل کے تمام خطاطوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تو آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ لیکن ابن ابواب کے آثار تحریر آج بھی دنیا کے کتب خانوں اور عجائب خانوں میں موجود ہیں۔ ایک قرآن مجید محط شخ میں لکھا ہو چیسٹر بیٹی (۱) کے عجائب گھرواقع لندن میں موجود ہے۔ جس پر ۹۱ سام سن درج ہے۔ ایک اور قرآن مجید جامع سلطان سلیم اول اعتبول میں محفوظ ہے۔

اس کے مرنے پر مختلف لوگوں نے مرشے کہے ہیں۔ جن میں نقیب الاشر اف سید مرتضلی موسوی (۳۳ م ۵) کا مرشیہ بھی شامل ہے۔ شعر اء! بن بواب کے خط کو بطور تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا خط حسن ورعنائی میں ضرب المثل تھا۔ ابوالعلا معری کہتا ہے \_

ا- ڈی۔ ایس رائس نے ۱۹۵۵ء میں این بواب کے اس یگانہ قر آن مجید کو بزی آب و تاب کے ساتھ لندن سے شائع کر دیا ہے۔ پنجاب میوزیم لاہور نے اس کو حاصل کرلیا ہے۔

عاجز شود ابن مقله و ابن هلال

ابن بواب کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جن میں سے مشہور عالم ابوالفرج ابن جوزی (۵۹۷ھ) ابو علی جو بٹی (۵۸سھ ا

## 🖈 یا قوت مستعصمی

ابن بواب کے بعد جمال الدین یا قوت مستعصمی پیدا ہوا جوقبلة الْگَتَّاب کہلا تا ہے۔ جس پر تجویدِ خط کی ریاست کا خاتمہ ہو گید یا قوت آخری عباس خلیفہ مستعصم باللہ (۱۳۰–۱۵۲ھ) کا غلام تھا۔ خلیفہ نے اس کی تعلیم اور تربیت میں کوئی کسر باتی نہیں رکھی۔ وہ بڑاادیب، عالم، فاضل اور شاعر تھا۔ یا قوت مدرسہ مستنصریہ کے کتب خانے میں کتاب دار تھا۔ یا قوت نے ابن بواب کے دوشاگر دوں عبدالمو من اور شخ حبیب کے سامنے خط کی مشق کی۔ خلیفہ مستعصم یا قوت کو بہت ہی عزیز رکھتا تھا۔ وہ اس کا کا تب دیوان تھا۔ جب ہلا کو خان کے ہاتھوں بغداد تباہ و غارت ہوا تو وہ فئ لکلا تھا اور اتا بک علاء الدین جو بی کے دربارے وابستہ ہوگیا تھا۔ دور دور سے امر اء اپنے بچوں کو خط کی تعلیم دلانے کے لئے اس کے پاس تھیجتے تھے۔ اس کی و فات ۱۹۸ھ میں ہوئی ہے۔ بغداد میں امام احمد بن حنبال کے جوار میں وہ د فن ہوا ہے۔

اس کو اپنے فن سے عشق تھا۔ ۱۵۲ھ میں ہلا کو خان نے بغداد کا قبل عام کرایا۔ خون کے دریا بہہ گئے۔
یا قوت ایک و بران شکتہ مبحد میں جاکر جیپ گیا۔ قلم دوات تو ساتھ تھی، البتہ کا غذیاس نہ تھا۔ دنیا کو اپنی جان کے لالے بڑے
ہوئے تھے مگر یا قوت کو اپنی مثق کی فکر تھی۔ اس نے اپنی دستار کو کا غذ بناکر اس پر لکھتا شروع کر دیا۔ دستار کو مینارسے باندھ کر
بھیلالیا۔ کمال یہ دکھلایا کہ دو بالشت موٹے حروف (۱۸ اپنی) لکھٹے شروع کر دیئے اور اس شان سے لکھا کہ کپڑے کی لکھائی اور
کا غذکی لکھائی میں فرق معلوم نہ ہو۔ اس زمانے میں ایک شاگر دیے آکر کہا بغداد میں قبل عام ہو رہا ہے۔ کشتوں کے پہنے لگ

"ضاموش! میں نے ایسالکھا ہے کہ تمام دنیااس کی قیت نہیں بن عتی۔ بغداد اور یا قوت کس منتی شار میں ہیں۔"(1)

اس کے زمانے سے شش قلم کانام کتابوں میں آتا ہے۔ مُٹ، نٹخ، ریحان، مُقق، تو قیع، رقاع۔ کوئی شخص ماہر کاتب نہیں قرار دیا جاتا تھا، جب تک کہ وہ ان چھ خطوں میں مہارت کامل حاصل نہ کرلے۔ یا قوت ان تمام خطوں کاماہر تھا۔ البتہ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ خط مُکث اور خطار بحان سب سے بہتر لکھتا تھا۔ قوانین خط کواس نے اپنے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے۔

> اصول و ترکیب کراس و نسبة صعود و تشمیر نزول و ارسال

ہمرکیف اس نے فن کتابت اور تجدید خط کو ابن بواب سے آ کے بڑھایا۔ ترک خطاط اس کو قبلۃ الکتاب کالقب دیتے ہیں۔
یا قوت کے ہاتھ کے لکھے ہوئے آٹار دنیا کے بہت سے عجائب گھروں میں ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے ۱۳۲ مرتبہ ممل قرآن مجید کے نینچ کھے۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہواا یک سالم نسخہ حال ہی میں کرا چی کے عجائب خانے نے بچاس ہزار روپ میں اس کے مختص سے خریدا ہے۔ یہ نسخہ امیر ان سندھ کے کتب خانے میں رہ چکا ہے۔ قطنطنیہ، قاہرہ لندن میں بھی اس کے تحریر کردہ نسخے موجود ہیں۔(۱)

لوگوں نے اس کی تعریف میں بہت سے اشعار کیے ہیں۔ مثلاً ہے

کاملے باید کہ در یابد اصول خط نیک در یابد اصول خط نیک درنہ ہر ناقص نداند شیوہ یا توت چیست دہ خود شاعر تھا۔ ایک جگدایئے متعلق کہتاہے ۔

فان كانت خطوط الناس عينا فخطى في عيون الخط مقلم

اگرلوگوں کا خط چشم (آئکھ) کی مانند ہے تو پھر میرانط آئکھ کی تیلی ہے۔

ستوط بغداد اگرچہ ایک قیامت تھی، مسلمانوں کا سیاسی زوال اور معاثی تباہی تھی مگر حسن خط کی قدر دانی کا بازار اس طرح گرم رہا۔ اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یا قوت کے شاگر دوں نے اس طریقے (شیوہ) کو مقبولِ عام بنادیا۔ یا قوت کے پانچ شاگر دوں نے بہت شہرت یائی اور انہوں نے شیو و یا قوت کو عام کر دیا۔

#### ا- ارغون بن عبدالله كاملي

اصلاً ایرانی مگر بغداد میں رہتا تھا۔ مدرسہ بغداد پر کتبات اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ طہران، قسطنطنیہ، انجمن ترتی اردو ہندمیں اس کے آثار تحریر موجود ہیں۔اس کا انقال ۴سماھ کے قریب ہواہے۔

#### ۲- بوسف مشهدی

اس نے بہت سے شاگر و پیدا کے۔استاد کے طریقے کوعام کیا۔اس کا تحریر کردہ قرآن مجید مجد آیاصوفیہ ترکیہ میں موجودہے۔ جس پر ۲۹۸ ھی تاریخ درج ہے۔اس کا انقال ۵۰۰ھ کے قریب ہواہے۔

ا- یا قوت مستعصی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن مجید خدا بخش لا ہمریری باتلی پور، پٹنہ ، بہار، ہندوستان بیں موجود ہے اس پر شاہ جہال باد شاہ اور عالمگیر بادشاہ کی مہریں ہیں۔ شاہ جہال کی مہر کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ ''سی صدو پنجاہ روپیہ'' باقیات شبلی ص ۲۲، مجلس ترتی اوب لا ہور ۱۹۲۵ء، یا توت مستعصمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن مجید ذخیرہ نوادرات سر سالار جنگ حیدر آباد دکن میں موجود ہے۔ اس پر شہنشاہ جہاتگیر کی مہرہے، الزبیر، کتب خانہ نمبر، ص ۱۲۲،

## ۳- مبارک شاه تبریزی، زرین رقم

مزار نجف اشرف پر سلطان جلائر (۷۵۱-۷۷۷ه) کے حکم سے اس نے کتبات لکھے ہیں۔ اس کے قطعات قطنطنیہ میں موجود ہیں۔اس کا انقال ۱۰ کھ کے قریب ہوا ہے۔

#### ۳- سيد حيدر گنده نويس

گندہ نویسی کے معنی ہیں خط جلی لکھنے والا۔ کہتے ہیں اس دور میں خط جلی اس سے بہتر لکھنے والا کوئی دوسر انہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگ اس کے شاگر دیتھے۔ان میں مشہور ترین عبداللہ صیر فی ہے۔

۵- پینخ زاده سهر ور دی بغدادی

بغداد میں اکثر کتبات اس کے زور قلم کا متیجہ میں۔ میہ شش قلم کا ماہر تھا۔ اس کے لکھے ہوئے قر آن مجید ایران اور ترکی میں موجود ہیں۔

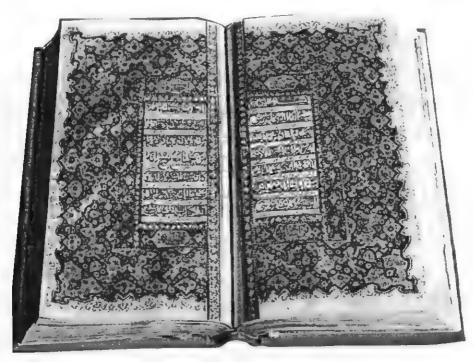

قر آن مجید کا قلمی نسخه ، خط نسخ میں ، فارسی ترجیے (خط نستعیلی) کے ساتھ ، ہر صفحے پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں ، ۱۲ صدی ہجر ی کا شہکار ، کراچی عجائب گھر میں موجود ہے۔



فاری ترجیے (خط نشعلی ) کے ساتھ خط ننج میں قر آن کریم کامطل نند، بہ قلم محمد مختار بن میر حبیب اللہ ۱۲۵۸ھ میں تحریر کیا گیا۔ کراچی عجائب گھر میں موجود ہے۔

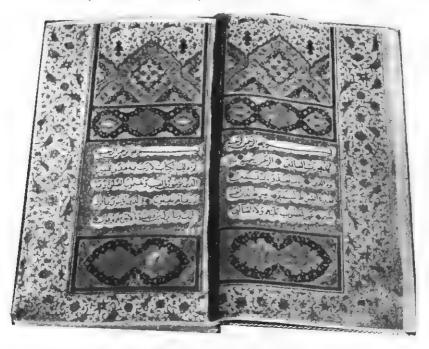

• 119 ه میں تحریر کیا جانے والا خط نشخ کا ایک اور مطلا نسخہ ، قبلم مجلی علی شاہ ، کراچی عجائب گھر میں موجود ہے۔



خط نستعلیق کا منفر د نسخہ جے نامعلوم کا تب نے زریاش کا غذیر ۲۰۰۱ھ میں تحریریا، کراچی عجائب گھرمیں موجود ہے۔



## باپ ۱۲

## متعلقات خط وكتابت

سلطنت بنی عباس کا خاتمہ (۱) (۱۵۲ھ /۱۵۸ء) صرف ایک حکومت کا خاتمہ نہ تھا، بلکہ عباسی دور میں زندگی کا جو نئج تھا۔ علوم وفنون کا جو انداز تھا۔ تہذیب و تهدن کا جو عروج تھااور خاص احمیاز تھا۔ ان سب کا خاتمہ تھا۔ تاریخ نے ایک نیاور ق الث دیا۔ اب علوم و فنون اور تہذیب و تهدن ایک نئے انداز سے مرتب ہوئے۔ نئے حکمران تھے ان کے ذوق کے مطابق تہذیب و فنون نے تمام مظاہرات سے توفی الوقت ہمیں بحث نہیں ہے۔ فن خطاطی کا ارتقاء ہم سابقہ ابواب میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں ہم کتابت سے متعلق اشیاء کا تذکرہ کرتے ہیں۔

## 🖈 رق (کھال)

اس دور میں کھال کااستعال بطور کاغذ کے ختم نہیں ہوا۔ شالی افریقہ میں نہ تو مصری طرز کا قرطاس ملتا تھا چونکہ دہاں بردیٰ گھاس پیدا نہیں ہوتی ہے اور نہ چینی طرز کا کاغذ مہیا تھا۔ اس لئے دہاں قدیم طریقے پر رق استعال ہوتا تھا۔ یہ ہرن ک کھال کی جھلی ہوتی ہے۔ قیروان کی جامع عقبہ میں جو قدیم ذخیرہ کتب موجود ہے، وہ سب کا سب ہرن کی کھال پر ہے۔ مشہور سیاح مقدسی نے احس التقاسیم میں لکھا ہے کہ 20 سھ تک افریقہ میں کاغذ نہیں ہے، رق (کھال) استعال کرتے ہیں۔

مشرقی ممالک ہے بھی رق کا استعال بالکل متر وک نہیں ہوا تھا۔ بعض اوگ احترا اَ قر آن مجید کی کتابت رق پر کرتے تھے۔رق ( کھال) چونکہ دیریا ہوتی ہے۔اس لئے قانونی تح ریات تھے ومعاہدات کی تح ریس رق پر ککھتے تھے۔لیکن عام تح ریوں میں سے استعال نہیں ہوتا تھا۔

ا ـ سقوط بغداد کی تاریخ، ۴۸ صغر ۲۵۲ پیجری، مطابق ۱ فروری، ۱۲۵۸ پروز اتوار،

### ی قرطاس ځ

زیادۃ القداغلبی کے زمانے میں مسلمانوں نے (۱۳سے /۸۲۷ء) صقلیہ پر قبضہ کرلیا۔ وہاں مصر کی طرح بردیٰ گھاس پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے وہاں مسلمانوں نے بردیٰ سے قرطاس بنانے شروع کر دینے، گر اس قرطاس پر پہلے تو اغالبہ (۱۸۳-۱۹۹۹ء) قبضہ کر لیتے تھے اور سرکاری کا موں میں استعال کرتے تھے۔ پھر ان کی جگہ فاطمی خلفاء بر سرافتدار آگئے۔ تو ان کا طرز عمل بھی وہی رہا۔ سارا قرطاس حکومت کے قبضے میں آجاتا تھا۔ اس کا بالواسطہ ایک نقصان سے ہوا کہ افریقہ میں قرطاس نہ عام ہو سکانہ سستا۔ اس وجہ سے کتاب سازی میں اور علوم و فنون کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو گئے۔ یہی باعث ہے کہ اس دور میں جو علمی سرگر می مشرقی ممالک میں نظر آتی ہے دہ افریقی ممالک میں نظر نہیں آتی۔

مصر میں البتہ قرطاس کا کاروبار بدستور ترقی کر تاربا۔ اس دور میں چند شہر قرطاس سازی کے بڑے مشہور مرکز تھے۔ مثلاً بنھا، بوصیر ، سجنود ، دھقلہ۔ ان شہروں میں کی قتم کا قرطاس تیار ہوتا تھا۔ قرطاس کے ایک پورے تنخے صفحے کو طومار کہتے تھے۔ بغدادی، شامی ، مصری، طومار حجم اور طول میں قدرے مختلف ہوتے تھے۔ عام طور پر ایک گزر (ذراع) کے برابر ہوتا تھا۔ واضح رہے کہ عربی ذراع ۱۰گرہ یعنی ساڑھے ۲۲را پنج کے برابر ہوتا تھا۔

#### كاغز

کاغذ کی ایجاد اہل چین کی ہے۔ پھر چین سے ہی یہ صنعت ساری دنیا میں پینچی ہے۔ عہد بنی امیہ میں اسلامیہ سلطنت کی سر حدیں چین سے ملتی تھیں۔اس لئے عربوں کواس صنعت کاعلم ہوا۔ گر چینی لوگ اس صنعت کو مخفی رکھتے تھے۔ تالاس کی جنگ میں جو (۲۲۳ء / ۱۰۵ھ) میں ہوئی۔ مشر تی صوبے کے والی زیاد بن صالح نے چینیوں کو شکست دی۔(۱) ہزاروں چینی

ا۔ چین میں ایک مخص زای اون Tsai Lun نے پہلی صدی عیسوی میں شہتوت کے درختوں کی چھال سے کاغذ بنایا تھا۔ یہ مخص ہانگ جاؤ کا باشندہ تھا۔ کاغذ کا چینی تلفظ Kukdz ہے۔ زیاد بن صالح کا دافتہ اللطائف المعارف میں ابو منصور شعالی نیسا بوری (۱۰۳۸-۹۱۱) نے بیان کیا ہے۔ (عرب و چین کے تعلقات۔ مولوی بدر الدین چینی ، انجمن ترتی اردویا کتان ، کراچی ۱۹۲۹ء)

طباعت: چین میں فن طباعت کا طریقہ بڑااہم تھا۔ کا بوں کو مخفوظ رکھنے کا طریقہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کتابوں میں تحریف، تضیف یا لخاق کا کام بی نہیں ہے۔ تا تاری سلطان غاز ان خان کے دریاری شاعر ابوسلیمان داؤد البنا کیتی (۱۱2ھ/۱۳۱۷ء) نے تاریخ البزیکتی میں اس کی تفصیل کھی ہے۔وہ کھتا ہے!

'' چین میں ہر کتاب کا ایک نسخہ شاہی کتب خانے میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پہلنے ماہر خطاط سے ورق ہر ورق چوبی تختے پر نقل کراتے ہیں۔ علاء اس نقل پر ذمہ داری سے نظر ٹانی کرتے ہیں اور تختے کے دوسر سے جصے پر اپنے دستخط ثبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نقاش منقولہ نسخے کو لکڑی پر کندہ کرتے ہیں۔ جب تختوں پر اس دخ کتاب کندہ ہو جاتی ہے تو پھر تختوں پر نمبر ذالے جاتے ہیں پھران تختوں کو یعنی اس کتاب کو صندوق میں بند کرکے مہر بند کر دیا جاتا ہے۔ (بقید اسکلے صفح پر)

جنگی قیدی بن گئے۔

زیاد بن صالح والی خراسان نے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ جو شخص کسی مسلمان کو کاغذ بنانے کا طریقہ سکھادے گااس کور ہائی مل جائے گی۔اس طرح بہت سے مسلمانوں نے کاغذ بنانے کا طریقہ چینیوں سے سیکھ لیا۔وہاں سے یہ فن پھر بغداد پہنچا۔

عام روایت و بی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ بشار مقدی نے اپنے سفر نامے احسن التقاسیم (۲۵سھ) میں لکھا ہے کہ کا غذینانے کا طریقہ عہد بنی امیہ میں رائح ہو چکا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ خراسان میں کتان (السی) سے کا غذینایا جاتا تھا اور یہ صنعت یہاں عہد بنی امیہ سے جاری ہے۔

بغداد میں اس صنعت کو فروغ وینے والا فضل بن یجیٰ برکی (۱۳۹-۱۹۳ه) ہے۔ وہ ہارون الرشید کی طرف سے شالی صوبہ ، جرجان، طبر ستان، رے، خراسان، والی تفا۔ قلقشند کی نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید (۱۷۵-۱۹۳ه) نے کھال (رق) پر لکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ کھال کی تحریر کو چھیل کر آسانی سے مثایا جاسکتا تھا۔ وہ صرف کاغذ پر لکھنے پر اصرار کر تا تھا۔ بہر کیف ہارون کے زمانے میں براکمہ نے خاص طور پر اس صنعت کو متعارف کرایا۔ جلدی ہی یہ صنعت ساری اسلامی دنیا میں کھیل گئی۔ مسلمانوں کے ذریعے پھر یہ صنعت یورپ اور ایشیا کے تمام ملکوں میں کھیل گئی۔

## كاغذ كى صنعت كالچيلاؤ

| ه∙اء          | چین میں کاغذ کی صنعت کا قیام          | -1  |
|---------------|---------------------------------------|-----|
| ,242/010+     | مسلمانوں نے کا غذ بنانا سیکھا         | -۲  |
| ٨١١٥/٣١٥٠     | بغدادييس كاغذ كارواج هوا              | -j= |
| ρΛ••          | خراسان میں کاغذ کا کار خانہ           | -17 |
| ,9 <b>0</b> + | اندلس میں کاغذ سازی کازمانیہ          | -2  |
| <b>۱۱۰۰</b>   | رومی سلطنت ( قنطنطنیه ) میں کاغذ سازی | ۲-  |
| ۳۵۱۱م         | اطاليد مين صنعت كاغذ سازى كاقيام      | -4  |
| ۹۱۲۲۸         | جرمني مين صنعت كاغذ سازي كاقيام       | -^  |

(بقیہ حاشیہ گزشت) یہ صندوق معتبر علاء کی تحویل میں رہتا ہے۔اگر کوئی شخص اس کاب کی نقل حاصل کرنا چاہتا ہے تواس کو علاء کی سمیٹی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ پھر علاء کی موجود گی میں وہ صندوق کھولا جاتا ہے، اور لکڑی کے کندہ منقوشی تختوں سے چھاپ کر کتاب شخص نہ کور کو دیدی جاتی ہے۔اس طرح کتابوں کی تحریف سے سخت حفاظت کی جاتی ہے۔" (1),114.9

انگلتان میں صنعت کا غذ سازی کا قیام

🚓 قلم

اس دور میں نرکل کا واسطی قلم (۲) استعال ہوتا تھا۔ تیز دھار والے قلم تراش (چاقو) ہے اسے جھیلتے تھے۔ ہاتھی دانت کے ایک کلائے پر رکھ کر قلم کو قط لگا دیتے تھے۔ اس کو قط زن یامقطۃ کہتے تھے۔ قلم کی زبان کو شگاف دیتے تھے۔ داہنی طرف کے جھے کو وحش کہتے تھے۔ خط شک دیوانی میں وحش حصہ انسی جھے سے بڑا ہوتا تھا۔ گر خرف کے جھے کو وحش کہتے تھے۔ خط شک دیوانی میں وحش حصہ انسی جھے سے بڑا ہوتا تھا۔ گر خط نستعلیق میں محرف (میڑھا) ہوتا تھا۔

#### 🖈 اصطلاحات فن كتابت

وزيرا بوعلى ابن مقله اين رسالے ميزان الخط ميں لكھتاہے!

'کاتب کو سات چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایبا خط جو تحقیق کے ساتھ ممتاز ہو، جو تحدیق کے ساتھ ممتاز ہو، جو تحدیق کے ساتھ مزین ہو، جو تحدیق کے ساتھ مزین ہو، جو تحفیق کے ساتھ مناز ہو، جو تحفیق کے ساتھ ممتاز ہو۔ جو تدقیق کے ساتھ ہمتاز ہو۔''

کتابت کے بیہ اصول ہیں۔ ہر کاتب کو ان پر پورااتر نا چاہئے۔ ابن مقلہ کے زمانے تک فن کتابت مدون ہو چکا تھا۔ اس کی اصطلاحات وضع ہوچکی تھیں اور مشحکم ہوچکی تھیں۔ ہرماہر کاتب ان سے واقف ہو تا تھا، وہ یہ ہیں!

ا - شخفیق ..... حروف خواہ مفرد ہوں یامر کب پیائش کے مطابق لکھے جائیں۔ ضوابط کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ان کی انفراد کی شان بہر حال ہر قرار رہنی چاہے، اس کو شخفیق کہتے تھے۔

۲ – تحد ایق …… اس سے مراد حاخااور جیم ہیں، لینی بائیں دائرے دالے حروف، ان کا جوف (پیٹ) بالکل صاف د کھائی دیناچاہئے۔ان کامر ہر حال میں نمایاں ہوناچاہئے خواہ بیرتر کیب میں ہوں۔

۳۰ – تحو لیں ..... اس سے مراد، ف اور ق جیسے حروف ہیں۔ان کے سر گول ہیں اور گردن میں بھی گولائی ہے۔ان کو اس طرح لکھنا چاہئے کہ ان کے اندر رونق پیدا ہو جائے۔

ا۔ تدن عرب، از گتاولیہان، ترجمہ اردواز عماد الملک سید علی بلگرای، ۲۰چو نکہ Calamies لفظ یونانی میں بھی پایا جاتا ہے، اس کئے نقد م زمانی کا خیال کرتے ہوں کہ خیال کرتے ہیں کہ عربی لفظ یونانی سے ماخو ذہے۔ یہ دائے سر سری مطالعے کی بناء پر قائم کی گئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونانی زبان میں یہ لفظ اور بعض دوسرے الفاظ آرای سے داخل ہوئے ہیں۔ اور آرامی سامی النسل زبان تھی۔ یہ لفظ سامی خام ہیں۔

اس سے مراد رہ ، عاور غییں۔ بیر حروف خواہ مفرد ہوں یامر کب ان کی آنکھ بالکل واضح ہونی جاہئے۔ دُور سے مراد رہ نمایاں نظر آئے۔

۵ – تعریق ..... اس سے مرادیس شن کی دائرے والے حروف ہیں۔ان کاپیٹ (علاقہ ) بالکل صاف اور ایک ہی روش سے بنانا چاہئے۔

۳ - تشقیق ..... اس بے مراد ص، ض، ک، ط ظ وغیر ہ ہیں۔ان حروف کی گرہ اس انداز سے بنائی جائے کہ اندر کی سفیدی نمامال نظر آئے۔

ے - شمیق ..... حروف کواس طرح لکھنا کہ حروف خوبصورت اور حسین نظر آئیں۔

۸ - تو فیق ..... کلمات میں توافق ہو، سطر دن میں توافق ہو، کرسی سید هی ہو۔

9 - تد قیق ..... حروف کے وہ جھے جہال خط کو باریک لکھنا چاہئے وہاں ضرور باریک لکھیں۔ خاص طور پر حروف لے دنبالہ۔وہ باریک ہوناچاہے۔

۱۰ تفریق ..... حروف اس طرح بنائے جائیں کہ خلط ملط نہ ہوں۔ ہر حرف جداگانہ اور ممتاز نظر آئے۔(۱)
 د نبالہ حرف باریک بنانے کو خاص طور پر شنطبہ مجی کہتے ہیں۔

### 🟠 کتب فن

اس دور میں فن خط ادر خطاطی پر دواعلی پائے کی کتابیں تصنیف ہوئی ہیں۔ جن سے اس دور کے خط میں واقع ہونے والے تغیرات کا حال بھی معلوم ہوتا ہے۔اور اس دور کے خطاطوں اور فنکاروں کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں۔

#### (١) شوق المستهام الى معرفة رموز الاقلام

بیہ ابو بکر علی بن احمد بن دھیے مبطی کی تصنیف ہے۔

مصنف کا نقال ۳۴ ساھ میں ہواہے۔اس کا واحد نسخہ مکتوبہ ۱۲۱ھ برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ وہاں کا نمبریہ ہے۔ 440H17منتشر ق ہو مرینے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ ۷۰۱ء میں لندن سے شائع کر دیا تھا۔ ترجمے کا نام یہ ہے۔

Ancient Alphabet and Hieroglaphic Characters By J. Homer.

اس کتاب میں قدیم مصری اور بابلی رسم الخط بھی دیئے جیں۔ غالبًا اس کتاب کی مدوسے قدیم خط پڑھے گئے ہیں۔ اس لئے کہ کمیولین فرانس نے ہیر وغلنمی خط اس کتاب کی اشاعت کے بعد ۱۸۳۱ء میں پڑھاہے، اور رالن س انگیریز نے خط مساری بابلی ۱۸۳۵ء میں پڑھاہے۔اس کتاب کی نقل ناجی زین الدین عراقی نے لندن سے ۱۹۲۵ء میں حاصل کرئی ہے۔

۱- علم الکتابت، ابوحیان توحیدی (۳۱۴ هه) ترجمه اردو دُاکٹر محمد عبدالله چنتائی، ص ۱۱-۱۳، ابوحیان نے یہ اقتباس ابن مقله کے رسالے میز ان الخط سے لیاہے۔ جس کا قلمی مخطوطہ مکتبہ عطارین، تونس میں آج بھی موجود ہے۔ قدیم خطوط کے علاوہ ابتدائے عہد اسلام کے خطوط کی بھی اس کتاب میں تفصیل موجود ہے۔

#### (٢) القهر ست

یہ محمد بن اسحاق ابن الندیم دراق متوفی • ۴ ساھ کی تصنیف ہے۔ اس نے یہ کتاب ۷۷ ساھ میں نکھی تھی۔ ابن ندیم ایک دراق بعنی بیشہ در کا تب تھا۔ ساری زندگی اس کو کتابوں سے ادر علم سے داسطہ رہا۔ دہ ساری معلومات اس نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ اپنے زمانے تک تحریم شدہ عالم اسلام کی ساری کتابوں کا حال اس نے لکھا ہے۔ یہ آسامی کتب کا ذخیرہ ہے ادر نہایت متند مرجع سمجھی جاتی ہے۔

اس کتاب میں اس نے دنیا میں رائج مختلف خطوں کا بھی ذکر کیااور اسلامی خط، بعبد مطیع باللہ (۱۳۳۳–۱۳۳۳)ور طالع باللہ (۱۳۳۳–۱۳۳۵ میں۔ ابتدائی معلومات خط کا یہ نہایت بیش قیت ذخیرہ ہے جو آج ہمارے طالع باللہ (۱۳۹۳–۱۳۸۵) تک کے حالات لکھے ہیں۔ ابتدائی معلومات خط کا یہ نہایت بیش قیت ذخیرہ ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اسلامی علوم و فنون کی تاریخ اس کتاب کے حوالوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یونان، مصر، ایران، ہندکی معلومات بھی اس نے جمع کی ہیں۔

یہ کتاب پہلی مرتبہ لائیز ک سے ۱۸۵ء میں شائع ہوئی تھی۔ پھر قاہرہ مصر سے ۱۹۳۰/۱۳۳۸ء میں شائع ہوئی۔ رضا تجد دماز ندرانی نے اس کا فارسی ترجمہ ۱۲۳۳(ش) میں شائع کیا۔اس کاار دو ترجمہ مولانا محمد اسحاق بھٹی نے لاہور سے شائع کیا ہے۔ محقق کے لئے یہ کتاب بیش بہاذ خیرہ ہے۔

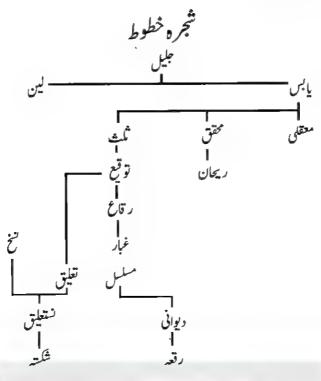

## 🏠 شجره خطاطين

تخصیل علم میں اسناد کا سلسلہ قائم کرنا مسلمانوں کا خاص امتیاز ہے۔ قر آن جمید کی تجوید، حدیث کی روایت، کتاب کی روایت کتاب کی اسناد علماء کرام پیش کرتے ہیں۔ ای اثر کے تحت خطاط بھی اپنے سلسلے کی اسناد پیش کرتے ہیں۔ مختلف بزرگ خط طول نے اپنے شجرے کتابوں میں درج کئے ہیں۔ بعض میں اغلاط بھی ہیں اور اسقام بھی ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھ کر حبیب اللہ فضا کی نے ایک شجرہ مرتب کیا ہے۔ خاتمہ خلافت عباسیہ تک شجرہ کا حصہ یہاں درج کرتے ہیں۔ کس طرح مختلف ملکوں میں اس کی شاخیں گئی ہیں، اس کا تذکرہ ان ملکوں کے حالات کے ذیل میں بیان کریں گے۔

كاتب عبد لملك قطبه محرر خالد بن اني الحياج كاتب وليدبن عبد لملك كاتب ہشام بن عبدالملك شعيب بن حمز ٥ ضحاك بن عجلان كاتب عبدالله سفاح كاتب منصورومبدي اسحاق بن حماد ا ابراہیم شجری ا پوسف شجری كاتب مامون الرشيد احول محرر كاتب برامكه ابراہیم احول سحستانی كاتب مقتدر بالثد این مقله محمد سمسانی این پواپ . عبدالمومن ا منعصمی باقوت







## **١૮** بِابِ

# خط تعليق

عبای خلافت کے خاتمے کے بعد ایران اور عراق پر ایل خانی منگولوں کی حکومت قائم ہوگئی۔ (۱۵۳-۳۷ء/ ۱۳۵۳) انہوں نے درباری اور نئے امراء کو تقرب ۱۳۵۳-۱۳۵۹) انہوں نے دارالسلطنت کو بغداد ہے تیمریز منتقل کر دیا۔ نئی حکومت میں نئے درباری اور نئے امراء کو تقرب اور عروج حاصل ہوا۔ منگول جلد ہی مسلمان ہوگئے تھے۔ اس لئے سابقہ دور کے اسلامی علوم و فنون میں دلچپی لینے لگے۔ فن خطاطی کو بھی ایل خانی دربار میں فروغ حاصل ہوا۔ اس کی بڑی قدر و منزلت کی جاتی تھی۔

اس نئی فضا میں ایک نیاخط وجود میں آیا، جس کو خط تعلق کہتے ہیں۔ چھٹی صدی ہجری میں یہ خط اختراع ہوا ہے اور ساتویں صدی ہجری میں اس کی روش منتظم اور پختہ ہو چگی تھی۔ یہ خط کس نے اختراع کیا؟اس مسئلے پر مؤر خیبن کے در میان کا فی اختلاف پیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے خواجہ ابوالعال کو اس کا مخترع بتایا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ حروف پ ج ژ پر بھی تین نقطے سب سے پہلے انہوں نے ہی لگائے تھے مگر خواجہ موصوف کا حال کسی تذکرے میں نہیں ماتا ہے۔ بعض دوسر سے لوگوں نے حسن بن حسین کا حال بھی کسی تو سرے کا حال بھی کسی تنہیں منیں متنہ ہے۔ جن لوگوں نے ہد دعوے کئے ہیں، معلوم نہیں ان کے پاس سند کیا ہے؟

صبح الاعثیٰ فن خطاطی کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ وہ ۹۱ کے میں لکھی گئے ہے۔ اس میں خط تعلیق کا ذکر نہیں ہے۔ جامع کا من دوسر ی بڑی معتبر کتاب ہے جو ۹۰۸ھ میں تر تبیب دی گئی ہے۔ اس میں باریک (خفی) تعلیق کا ذکر ہے گر وہ خود اپنے آپ کو اس خط کا موجد بتاتا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ بیں کہ خط تعلیق کوئی قدیم خط نہیں ہے۔ جبیبا کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسر ی بات یہ ہے کہ یہ اہل ایران میں رائج رہااور مصر میں بہت بعد میں معروف ہوا ہے۔ ایران ہے ترکوں نے اخذ کی اور ترکول نے مصر میں اشاعت کی ہے۔ درویش محمد بخاری نے قوائد الخطوط کے نام ہے ۹۹۵ھ میں ایک کتاب مکھی ہے

جس میں خط تعلق کے قواعد اور ضوابط کو مدون کیاہے۔

حقیقی صورت حال کچھ الی ظاہر ہوتی ہے کہ اس خط کو دفتر کے کا تبوں اور منشیوں نے ایجاد کی ہے۔ منشیوں کی بیہ عادت تھی کہ عجلت میں وہ کلے کے آخر حرف کو دوسرے کلے کے اول حرف کے ساتھ ملاکر لکھتے تھے۔ حتی کہ وہ حروف منفصلہ کو بھی ملاکر لکھ دیتے تھے۔ ان کی اس دوش نے ایک مستقل خط کی صورت اختیار کرلی۔ اس خط کا نام خط تعلیق ہے۔ اس مناسبت سے اس خط کو تعلیق کتے ہیں۔ اس لئے کہ اس میں حروف اور کلمات باہم جڑنے ہوئے اور ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تعیق کے معنی ہیں لٹکانا، چیکانا اور جوڑنا۔

اس خط کے لکھنے میں سہولت اور سرعت دونوں ہیں۔ مزید برآل کلمات کی بیسانیت بڑی و کش نظر آتی ہے۔
اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اس طریقے پر لکھنے سے کلمات کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے۔ حروف اور کلمات کا تناسب تر تیب اور نظم متغیر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حروف اور کلمات کی ایک ساخت نظر نہیں آتی ہے۔ کہیں حروف موٹے اور کشادہ ہوتے نظم متغیر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے برخے میں خاص ہیں اور کہیں بریک اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ خط شکتہ سے مشابہہ ہو تا ہے۔ اس وجہ سے برخے میں خاص دشواری پیش آتی ہے۔ بہر کیف اس کی رونق اور جاذبیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ خط ایر انی منشیوں کا اختراع کردہ ہے، جس میں عجم کا ذوق حسن نظر آتا ہے۔

سر عت رفنار کی وجہ سے سر کاری مراسلت اس خط میں لکھی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اس کو خطِ ترسل بھی کہتے ہیں۔ قآنی کا ایک شعر اس کے متعلق ہے \_

#### اے زلف تو پیچیدہ تر از خط ترسل بر دامن زلف تو مرا دست توسل

یہ خط تو تیج اور رقاع کے در میان ہے۔ اس میں ایک حصہ سطح ہے اور باتی پانچ حصے دور ہے۔ خط تو تیج کی دو تشمیس ہیں۔ ایک سادہ اور دوسر می شکتہ ، شکتہ تعلق کا موجد خواجہ تاج الدین سلمان اصفہانی کو بتاتے ہیں۔ خواجہ تاج اصفہانی سلطان ابوسعید گورگانی کے زمانے میں تھا۔ اپنچ دور کا ماہر خطاط تھا اور شش قلم میں ماہر اند دستر س رکھتا تھا۔ ۱۹۸ھ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ خط تعلق کا دوسر ابڑا استاد خواجہ عبد الحقی مشی استر آبادی تھا۔ یہ بھی سلطان ابوسعید گورگانی کے در بار سے وابستہ رہا۔ پھر اوزون حسن (۱۸۵۷–۱۸۸۵ھ) اور سلطان یعقوب آق قویو نکو (۱۸۸۳–۱۸۹۹ھ) کے در باروں سے وابستہ رہا۔ طویل عمر پکر ۱۹۸۵ھ میں تبریز میں انتقال کیا۔ خواجہ شہاب الدین عبد اللہ مروارید کرمانی خواجہ تاج سلمان کا شاگر د تھا اور خط تعلق کا بہترین ماہر تھا۔ اس نے ۹۲۲ھ میں رصلت کی ہے۔

ساتویں صدی جمری سے لے کر دسویں جمری تک اس خط کا عروج رہاہے اور اس کو مشرقی ممالک میں برا فروغ رہا ہے۔ امراء اور سلاطین اس خط کو بہت پیند کرتے تھے۔ دفتر سلطان اور دفتر قضاۃ کے منشی اپنے تجلات (رجس ) اس خط میں لکھتے تھے۔ کتابیں بھی اس خط میں لکھی جاتی تھیں۔ اس خط نے در حقیقت خط نستعلیق اور نستعلیق شکتہ کے لئے راہ ہموار کی۔ دسویں صدی کے بعد جب خط نستعلق اور شکتہ کا غلبہ ہو گیا تو خط تعلق متر وک ہو گیا۔ عالم مشرق سے تو بالکل ختم ہو گیا ہے اور بات ہے کہ کوئی خطاط تفننِ طبع کے لئے تو قیع کھے۔البتہ ترکیہ اور مصر میں خط دیوانی کے نام سے ہے ابھی تک باتی ہے۔(۱)

> خط تعلیق به قلم محمد کاظم

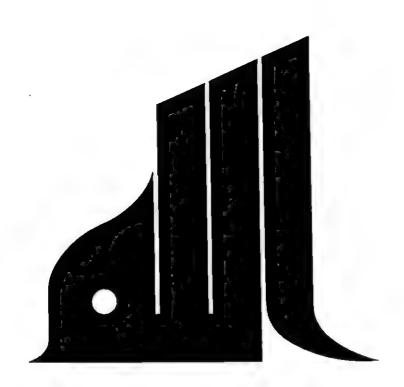

## باپ ۱۸

# خط د بوانی، رقعه اور سیافت

خط د بوانی، رقاع اور سیانت

### الله خط د يواني

سلطان محمد فاتح نے ۸۵۷ھ / ۱۳۵۳ء میں قسطنطنیہ فتح کرلیا۔ عثانی سلطنت کا دارالخلافہ بروصہ سے قسطنیہ منتقل ہوگیا۔ دفتر دیوانی بھی قسطنطنیہ میں منتقل ہوگیا۔ اس زمانے میں خط دیوانی وجود میں آیا۔ یہ خط دولت عثانیہ کے دفتر دیوانی کے مشیوں کی اختراع ہے۔ دفتر کے مشیوں کی ایسا خط ہونا چاہئے کہ جس میں سرعت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ مضمون کو لکھا جاسکے اور دفتری مراسلت کی جاسکے۔ ای ضرورت نے ایرانی منشیوں کو ترغیب دی کہ وہ خط تو تع ایجاد کریں۔ اس ضرورت نے ترک منشیوں کو ترغیب دی کہ وہ خط تو تع ایجاد کریں۔ اس ضرورت نے ترک منشیوں کو ترغیب دی اور انہوں نے خط دیوائی اختراع کیا۔ دفتر دیوائی (چیف سیکرٹریٹ) میں سلطان معظم کے فرامین کھے جاتے تھے۔ ای وجہ سے اس کو خط دیوائی کہتے ہیں۔ خط دیوائی کا مخترع ابراہیم صنیف ہے، جو سلطان محمد فاتح کے زمانے میں دفتر دیوان کا صدر منشی تھا۔

خط دیوانی کی دو قسمیں ہیں۔ دیوانی خفی اور دیوانی جل۔ خفی میں حرکات، اعراب حتی کہ نقطوں کا بھی بہت کم خیال رکھا جاتا ہے۔ دو نقطے لکھنے ہوں تو جھوٹا سا خط (۔) تھنچ دیتے ہیں اور اگر تین نقطے لگانے ہوں تو آٹھ کے عدو سے مشابہہ نشان (۹) بنادیتے ہیں۔ لیکن دیوانی جلی میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ پورے نقطے لگائے جاتے ہیں۔ جلی میں خط کی رعن کی اور زیبائی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ خط تعلیق کی طرح اس میں بھی کلمات پیوستہ ہوتے ہیں حتی کہ حروف منفصل کو بھی متصل بن لیتے ہیں، خط دیوانی کو دراصل خط تعلیق سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس خط میں کلمات کا جھکاؤ بائیں جانب ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو چپ نویسی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس خط میں ترکی ذوق اور سلیقہ صاف جھلکا ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے اس کا درجہ تعلیق سے فروتر ہے۔

ایجاد کے ایک عرصے بعد کا تبول نے اس کی طرف سر دمہری کا اظہار شروع کر دیا تھا کہ وزیر دولت عثانیہ شہلاپا شا نے دسویں صدی بجری میں اس خط کو خوب فروغ دیا۔ سلطان احمد ثالث (۱۱۱۵ تا ۱۱۳۳ ہے) کے دور حکومت میں خواجہ محمد راسم اس خط کا بڑا ما ہر استاد تھا۔ متافرین میں دو بھائی استاد عزت اور حافظ تحسین اس خط کے ماہر کا مل تسلیم کئے گئے ہیں۔ ترکیہ میں بید خط بہت مقبول تھا۔ یہاں تک کہ ۱۳۳۲ ہے ہیں ۱۹۲۴ء میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کی بساط لیسٹ وی۔ عربی رسم الخط کو ممنوع قرار دیے دیا اور اس کی جگہ لا طبی رسم الخط کو رائج کر دیا۔ اس ایک نادانی سے سات صدیوں کا ترک قوم کا علمی اندو خت سر مایہ نئی نسلوں کے لئے ہے کاربن گیا۔

وہاں وہ طلبہ کو خط کی تعلیم دیتا تھا۔ ۱۳۵۴ھ /۱۹۳۵ء قاہرہ میں اس کی وفات ہوئی ہے۔

خط و یوائی بہت خوش منظر اور جاذب نگاہ ہے۔ اس کے لکھنے میں سہولت بھی ہے اور گلت بھی ہے۔ عرب ممالک میں سے خط بہت مقبول ہے۔ سر کاری مراسلت بھی ای خط میں ہوتی ہے اور ذاتی خط و کتابت بھی ای خط میں ہوتی ہے اور ذاتی خط میں ہوتی ہے۔ عرب و نیا کا بیہ مقبول ترین خط ہے۔ سید عبدالعزیز رفاعی نے اس خط کے میں۔

ابران میں اور ہندوستان ویا کستان میں بیہ خط تبھی معروف نہ ہو سکا۔(۱)

ترکیہ سے بیہ خط مصر میں اور تمام عرب میں کلک میں پہنچ گیا۔ استاد مصطفیٰ بک غزلان نے اس فلط کو مصر میں اس کو دیوائی اور اس وجہ سے بعض لوگ مصر میں اس کو دیوائی اور غزلانی شاہ فواد اول غزلائی کہتے ہیں۔ غزلان شاہ فواد اول (۱۹۲۱ء - ۲۹۳۱ء) کے دیوان کا میر منشی تھا۔ رئیس دیوان شاہی تھا۔ رئیس دیوان شاہی تھا۔ مام سرکاری مراسلت اور فرامین وہ لکھتا تھا۔ مدرسہ تحسین خط میں وہ صدر مدرس تھا۔

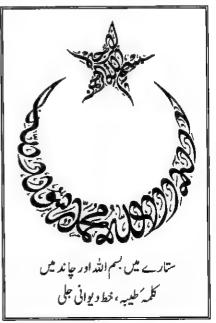

ا اطلس خطر، ۲۲۷ تا ۴ ۱۳۳۰

#### 🖈 نطررتعه

جب خلافت ترکوں کو منتقل ہوگئ تو انہوں نے اسلامی علوم و فنون کی خوب خوب خدمت انجام دی۔ انہوں نے عربی خط کی بھی خوب خدمت کی ہے اور ترک منشیوں اور دفتر پول نے نئے نئے خط ایجاد اور اختراع کئے۔ خط دیوانی کاذکر قبل ازیں گزر چکا ہے۔ خط دیوانی کے بعد دوسر اخط جو انہوں نے ایجاد کیا وہ خط رقعہ کہلا تا ہے۔ رقعہ عربی زبان میں کیڑے کے پوند کو اور کاغذے کو کھڑے کو خط رقعہ کو خط رقعہ کو خط رقاعہ خلط ملط نہیں کرنا چاہئے۔

خط رقعہ میں خط دیوانی کو اور زیادہ آسان بنایا گیا ہے۔ اس میں کلمات سید سے اور کشادہ ہوتے ہیں۔ حروف چھوٹے اور تنگ ہوتے ہیں۔ نیز سادہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر خم کم ہوتا ہے تاکہ لکھناان کا آسان ہو جائے۔ اس خط میں خط دیوانی کے بر خلاف دور کم ہے اور سطح زیادہ ہے۔ مقصود ساری کدو کاوش کا سرعت نگاری اور سہل نگاری ہے۔ اس نقط نظر ہے دیکھا جائے کہ خط جے تو خط ہے۔ در حقیقت یہ خط ، خط نخط دیوانی سے مل کر پیدا ہوا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ خط رقعہ نخط نے ویوانی سنتھیق اور سیافت سے مل کر بنا ہے تو بھی غلظ نہ ہوگا۔

ابتدامیں خط رقعہ خط دیوانی کی ہی ایک روش سمجھا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے مؤر خین اس کے آغاز کو ۸۸۲ھ /۱۳۸۱ء سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں اس نے ایک بالکل جداگانہ شکل اختیار کرلی۔ خط رقعہ کو جداگانہ شکل دینے والا سلطان عبدالمجید خان اول (۷۷ - ۱۳۵۵ – ۱۳۵۵ء) کا مشہور استاد ممتاز بک ہے۔ وہ اس خط کا زبردست ماہر تھا۔ اس نے اس خط کو فروغ دیا ہے۔ اس نے اس خط کو فروغ دیا ہے۔ اس نے اس خط کو فروغ دیا ہے۔ اس نے اس نے تاریخ

خط رقعہ خط دیوانی سے بہتر ہے، روش ہے واضح ہے، اور نبتاً منظم ہے۔ اس وجہ سے خط رقعہ کی تحریر پڑھنا بہت آسان ہے۔ اس خط میں سطح ۲/۳ ہے اور دور ۳/اہے۔ نستعلق شکتہ کی طرح یہ خط بھی لکھنے میں آسان ہے اور تیزی سے لکھا جاتا ہے۔ اس خط میں بعض حروف اور کلمات نے خاص شکلیں اختیار کرلی ہیں۔ آخری شوشہ کشیدہ وراصل حرف کا نقطہ ہو تاہے۔

عرب ممالک میں میہ خط بے حد مقبول ہے۔ ہر فجی تحریر خط رقعہ میں لکھی جاتی ہے۔ البتہ ایران، پاکتان اور ہندوستان میں لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ وہاں اس کی جگہ خط شکتہ مقبول ہے۔(۱)

#### الله خطسانت

سلحوتی دور (۳۲۹-۵۵۲ه) میں دفتر کے منشیوں نے ایک نیا طرز تحریر ایجاد کیا۔ جس کو سیافت کہتے ہیں۔ اس کو سیافت کہتے ہیں۔ اس کو سیافت کیتے ہیں۔ اس کے متعلق کوئی بات نہیں معلوم ہے۔ دیوانی کاغذات، سرکاری دستاویزات اور قبالہ جات زمین

ا-اطلس خطءص ۲۰۳۵،۲۳۳۸،۳۳۸،۳۳۸،

سب خط سیافت میں لکھے جاتے تھے۔ اس خط میں حذف اور اختصارے اس درجہ کام لیا گیا تھا کہ کلمات عام فہم نہیں رہے تھے

بلکہ طلسم اور معما بن گئے تھے۔ یہ ایک فتم کی مرموز تح ہر تھی۔ در حقیقت یہ اس دور کا شارٹ بینڈ خط تھا۔ منشیوں کی ایک
ضرورت تو تیز لکھنے کی ہے جو اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ دوسری ضرورت بعض دستاویزات کے سلسلے میں بیہ ہے کہ کوئی عامی شخص ان کو نہ پڑھ سکے وہ بھی اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس لئے یہ دفتر کے منشیوں کے اندر بڑا مقبول خط رہا ہے۔ اس لئے کہ ان کی ضرورت پوری طرح سے اداکر تا تھا۔ (۱)

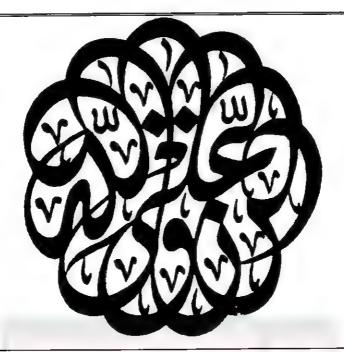

#### 🖈 رمزیه ارقام عربی

ر مزید تحریر کے مقابلے میں دفتر کو منشیوں کے رمزیدار قام لکھنے کی ضرورت بدرجہ اولی تھی۔ دہ جا ہتے کہ ان کے لکھے ہوئے اعداد کوئی دوسر اند پڑھ لے۔اس کے لئے انہوں نے رمزید انداز میں پوری ہزار تک گنتی لکھنے کا یک نیاڈھنگ کالا تھا۔ان کوار قام ہند ن لہتے ہیں۔یہ گنتی لکھنے کاشارٹ بینڈ ہے۔

#### ر مزیدار قام عربی

| דוכנין. | دم نير                                            | 1.35                         | بمندسه | 7157.                                                                  | دم/بي<br>عدر                      | 1.3.                | بهندسه |  |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|--|
| ľ       | بتكثره                                            | لسي                          |        | لر                                                                     | 201                               | عدد                 | 1      |  |
|         | 76                                                | مأة                          | 1 ***  |                                                                        | 1.00                              | عددان               | 7      |  |
|         | 1/6                                               | مائتان<br>ثلثمأة             | ۲      | ا<br>الع<br>الع<br>الع<br>الع<br>الع<br>الع<br>الع<br>الع<br>الع<br>ال | سے                                | ثللثتر              | ٣      |  |
| V       | سمار                                              | تاتماه<br>د ام               | ٣٠٠    | للعب                                                                   | للعدر                             | اربعة               | 4      |  |
|         | ا کار<br>صمار                                     | اربعمأة<br>خسمأة<br>سشمأة    | ۲      | صب                                                                     | صر                                | خستر                | ۵      |  |
|         | سبأر                                              | ستمأة                        | 4      | _                                                                      | ص ر<br>کے<br>معہر<br>معہر<br>معہر | جست<br>سبعة<br>سبعة | ٦      |  |
|         | العار                                             | سبعمأة                       | ۷      | معب                                                                    | معهر                              | سبعة                | 4      |  |
|         | لهار                                              | تنمانمأة                     | ۸ ٠٠   |                                                                        | معر                               | تمانيتر             | ٨      |  |
|         | 1.1                                               | تسمأة                        | ۹      | لعب                                                                    |                                   | تسعية               | ٩      |  |
|         | هـزار الف الث |                              |        |                                                                        | دهائ                              |                     |        |  |
|         | اك                                                | الف                          | 1      |                                                                        | عهر                               | عش                  | ١.     |  |
|         | 241                                               | الفان<br>شاه تراوی           | Y      |                                                                        | محده                              | عشرون               | ۲.     |  |
|         | مم <u>ت</u><br>الم                                | تُلْثَةُ الْآف<br>اربعة الاف | ۳۰۰۰   |                                                                        | مده ر<br>سهر                      | ثلشون               | ۳.     |  |
|         | للحث<br>صر ال                                     | اربعه الرف                   | ۵۰۰۰   |                                                                        | للعبور                            | اربعون              | ٨.     |  |
|         | سمك                                               | ستةالاف                      | 4      |                                                                        | العهر<br>صهر<br>سهر               | متحريبها الر        | ۵٠ ا   |  |
|         | معمة                                              | سبعة الأف                    | ۷٠٠٠   |                                                                        | - ب<br>سەر                        | ستنون               | ٦.     |  |
|         | میم                                               | تمانية الأب                  | ۸      |                                                                        | معه                               | سبعون               | ۷٠     |  |
|         |                                                   | ستعمارون                     | 9      |                                                                        | معه<br>لسهر                       | ثمانون              | ۸.     |  |
|         | 11_K                                              | عشرةالاف                     | 1      |                                                                        | لهمر                              | تسعون               | ٩٠     |  |

نصف صدی قبل تک سے گنتی ایران، ہندوستان، پاکستان وغیر ہیں عمومیت کے ساتھ استعال ہوتی تھی۔ آج کل بیہ متر وک ہوگئی ہے



باپ ۱۹

# خط نستعلق

نستعیل دو الفاظ سے ترکیب پاکر بنا ہے، ننخ اور تعلق یعنی خط نستعیل در حقیقت خط ننخ اور خط تعلق سے مل کر بنا ہے۔ (۱) میہ ایران کے منشیوں اور قلم کاروں کا اختراع کردہ ہے۔ اس لئے عرب ممالک میں آج بھی اس کو خط فارس کہتے ہیں۔ وہاں یہ خط وہ مقبولیت حاصل نہ کر سکاجو اس نے مشرقی اسلامی ممالک میں حاصل کی ہے اور میہ بات بھی درست ہے کہ یہ خط فارس زبان کے لئے بی استعال ہوا۔

سارے تذکرہ نویس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خط نستعلق خواجہ میر علی تبریزی نے سلطان اجمہ جلائر (۱۸۳–۱۸۳۵) کے عبد میں بغداد میں اختراع کیا ہے۔ بعد میں وہ امیر تیمور کے دربار سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اس دعوے کے خلاف سب سے پہلی آواز علامہ ابوالفضل نے آئین اکبری (ص ۱۱۳) میں بلندگی۔ اس نے لکھا ہے کہ نستعلیق تحریر کے نمونے امیر تیمور سے بہت پہلے ملتے ہیں۔ ۱۹۰۵ء میں مشہور مستشرق بارگولیتھ نے ایک قبالہ (دستادیز) پیش کیا ہے۔ جس پر ۱۰۳ھ/۱۰۰۱ء درج ہوت پہلے ملتے ہیں۔ کو نستعیق سے قریبی مشابہت رکھتی ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر جدید مختقین نہ تواس دعوے کو قبول کرتے ہیں کہ خط نستعیق آٹھویں صدی کے نصف آخر میں اختراع ہوا ہے اور نہ یہ مانتے ہیں کہ اس خط کا اختراع کرنے والا خواجہ میر علی تبریزی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک قلکاروں اور خشیوں کے ہاتھوں ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد آٹھویں صدی کے آخر میں یہ اپنی تکمیل کو پینچاہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ میر علی تیمریزی نے اس خط کی اقبیازی شان

ا-اردو میں نستعلق کے معنی بی حسین اور شائنتہ کے ہوگئے ہیں، مرزاشوق لکھنوی مثنوی زہر عشق میں کہتا ہے۔ اس سن و سال پر کمال خلیق چال ڈھال انتہا کی نستعلیق قائم کی ہے اور خط کے قواعد و ضوابط مقرر کئے ہیں۔اس کو مقبول بنانے میں سعی و جہد کی ہے۔اس وجہ سے عوام الناس میں سہ بات مشہور ہوگئی کہ اس خط کے موجد ہی خواجہ میر علی تبریزی ہیں۔

شروع ہی سے خط تنتعلق میں دوشیوہ نگارش چلے آرہے ہیں۔ ایک شیوہ خراسانی ہے اور دوسر اشیوہ جنوبی ایران ہے۔ شیوہ خراسانی کے بانی خواجہ تیریزی کے شاگر د جعفر اور اظہر ہیں۔ جس کو بعد میں سلطان علی مشہدی نے خوب فروغ دید اور بارونق بناویا۔ شیوہ جنوبی ایران کا بانی عبدالر حمٰن خوارزی ہے۔ یہ شاہ آذر بائیجان سلطان آف قویون لو (۸۸۴–۸۹۳ه) کے دربارے وابستہ تھا۔ خوارزی کے شاگر دوں نے اس روش کو خوب خوب ترقی وی اور جنوبی ایران میں مقبول بنادیا۔

ان دونوں طرز نگارش میں تھوڑا سافرق ہے۔ مغربی نگارش میں حروف اور کلمات تند اور سیز لکھے جاتے ہیں۔ شدومد زیادہ بڑے ہیں۔ عین کا سر بھی بڑا ہو تا ہے۔ اس کے برخلاف خراسانی قلم میں حروف اور کلمات معتدل لکھے جاتے ہیں۔ انداز اور تناسب ٹھیک ہو تا ہے۔ اس وجہ سے مشرقی انداز نگارش زیادہ پسندیدہ اور زیادہ مقبول ہے۔ مغربی نگارش ماکل بہ زوال ہے۔ البتہ ہندوستان اور یاکستان میں بعض جگہ قدم جمائے ہوئے ہے۔

خط نستعلیق میں ۲/۲ یا ۲/۲ سطح ہے ہاتی دور ہے۔ الف بالکل سیدھے گر سبک اور لطیف ہوتے ہیں۔
دائرے کمل ہوتے ہیں۔ حروف سبک اور جاذب نظر آتے ہیں۔ اس خط میں اصول کتابت کی نہایت تختی ہے پابندی کی جاتی ہے۔ اصول و تواعد کی ہاتی ہے۔ اصول و تواعد کی جاتی ہے۔ اصول و تواعد کی و نبعت، سطح و دور، صعود و نزول اور ذوق و سلیقے کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اصول و تواعد کی پابندی کی وجہ ہے اس خط میں ہر حرف صاف نظر آتا ہے اور اپنے مقام پر واضح ہو تا ہے۔ مد، کشش، دائر سب مناسب نظر آتے ہیں۔ عربی خطوط میں بلکہ ساری و نیامیں سے حسین ترین اور جاذب قلب و نظر خط ہے۔ دنیا کا کوئی خط اس کا حریف نہیں بن سکتا۔ یہ خط مصوری اور رعنائی کا حسین مرقع ہے۔ اس خط میں تحریریں اعلیٰ در جہ کی فذکاری کا نمونہ ہوتی ہیں۔

خط نتعیلی اس معاطے میں بڑا خوش بخت ہے کہ بڑے صاحب کمال اساتذہ پے در پے اس کی خدمت کی طرف متوجہ ہوتے رہے ہیں۔ میر علی تمریزی (۸۵۲ھ) تو اس خط کا اختراع کرنے والا ہے۔ سلطان علی مشہدی (۹۳۹ھ) نے اس خط کو تقویت اور حرکت بخش ہے، پھر سے میر علی بردی (۹۵۱ مالک دیلی (۹۲۹ھ) باباشاہ اصفہانی (۹۲۹ھ) محمد حسین تبریزی (۹۸۵ھ) کے ہاتھوں میں سے کمال پختگی کو پہنچا اور آخر میں میر عماد حشی (۳۳۰ھ) نے اس کور فعت اور کمال کے اعلی مرتبے پر پہنچا یا۔ بلکہ حقیقت تو سے کہ سے خط بعد میں بھی نفاست اور لطافت میں ترتی کر تارہا۔ تیر ھویں اور چودھویں صدی بجری کے خطاطوں کے یہاں جو جاذبیت اور شکھنگی یائی جاتی ہے وہ متقد مین کے یہاں موجود نہیں۔

لیکن بہر حال الفضل للمتقدم، اصل محنت انہوں نے کی، راستہ انہوں نے صاف کیا۔ جس پر چل کر اب بعد میں آنے والے إد هر اُو هر سے نوک پلک درست کر دیتے ہیں۔

#### 🖈 میر علی تبریزی

اصلی نام علی بن حسن تیم بزی ہے۔ قبلۃ الکتاب، واضع الاصل خواجہ ظہیر الدین اس کے خطابات ہیں۔ یہ عالی نسب سید تھے۔ حافظ قر آن تھے اور فن خطاطی میں ہفت اقلام کے ماہر تھے۔ مولانا عبد الرحمٰن جامی نے ہفت اقلام کو اس قطعہ میں جمع کرویا ہے۔

ابن مقله وضع کرد این شش خط از خط عرب ثلث ریحان و محقق، لنخ و توقع و رقاع بعدازان از خط توقع و رقاع ابل عجم مفتمین خط دگر تعلق کردند اختراع

ہفت قلم سے مراد ثلث، ریحان، محقق، ننخ، توقع، رقاع اور تعلیق ہوتے ہیں۔ ان میں نشتعیق شامل نہیں ہے۔ سلطان علی مشہدی میر علی کے متعلق کہتے ہیں \_

> در جمیع خطوط بود شگرف ز اوستادان شنیده ام این حرف

تمام تذكرہ نگاراس بات پر متفق ہیں كد خط نتعلق كے ايجاد كرنے والے مير على تبريزى ہیں۔ سلطان على مشهدى

لکھتاہے۔(۱) \_

ننخ و تعلیق گر خفی و جلی است واضع الاصل خواجه میر علی است خط پاکش چول شعر او موزول مست تعریف او ز حد فزول

سلطان احمد جلائر کے بعد بغداد چھوڑ کر خواجہ تیریزی امیر تیمور کے پاس سمر قند چلا گیا تھا۔ خواجہ تیریزی نے طویل عمریا کی اور ۵۵۰ھ میں اس کا انتقال ہواہے۔

باوجود اس غیر معمولی شہرت کے اس کے آثار قلم دنیا میں بہت قلیل ہیں۔ ایک کِتاب خمسہ نظامی ہے، دوسر پ کتاب خمسہ خسر دہے۔ جن پر کاتب کانام میر علی لکھا ہوا ہے، اور سن ۸۲۳ھ درج ہے۔ یہ طہران کے سر کاری کتب خانے میں موجود ہیں۔

بلا شک خط نتعلق کے قواعد و ضوابط اس نے متعین کتے ہیں۔ تمام سر بر آور دہ خطاط اور کا تبان اس کی اولیت اور بزرگی کے قائل ہیں۔ آغاز میں خواجہ میر علی تمریزی سلطان احمد جلائز کے دربار سے وابستہ تھااور اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ

ا-رساله صراط السطور ،

بغداد میں رہتا تھا۔ خط نستعلیق اس نے بغداد ہی میں ایجاد کیا ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ اول روز ہے اس خط میں فاری زبان کا سی گئی ہے۔ سلطان احمد جلائر کی فرمائش پر خواجہ میر علی تبریزی نے خواجہ کرمانی کی کلیات کا نسخہ کلھا تھا۔ جس پر ۱۹۸۷ھ کی تاریخ درج ہے۔ بید نسخہ مصور بھی ہے۔ جنید نقاش نے اس پر تصویریں بنائی ہیں۔ یہ خطہ نستعلیق کا قدیم ترین نمونہ تسلیم کیا گیا ہے۔ حالا نکہ سلطان احمد جلائر کے دیوان کا نسخہ کتب خانہ آیا صوفیہ قسطنطنیہ میں موجود ہے جس کو صالح بن علی رازی (۸۰۰ھ) نے میر علی تنبریزی کے نسخہ سے قبل لکھا تھا۔

#### 🛠 میر عبدالله تبریزی

یہ خواجہ میر علی تبریزی کا فرزند تھا۔ اس کو شکریں قلم کا خطاب ملا ہوا تھا۔ بیٹے ہوا تھا۔ بیٹے خط کو باپ کے خط سے تمیز کرنا دشوار ہے۔ باپ کو خط استعلیق کا استاد اول اور بیٹے کو استاد دوئم کہتے ہیں۔ خطِ استعلیق کی اشاعت میں اس نے بہت زیادہ حصہ لیا ہے۔ اس کی وفات ۱۹۸ھ میں ہوئی ہے۔ انسوس اس کی کوئی تحریر میں ہوئی ہے۔ افسوس اس کی کوئی تحریر میں موجود نہیں ہے۔ (ا)

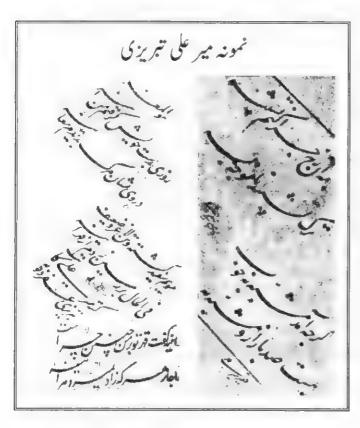

00000000000000000

## ۲۰ بال

# خطِ شكسته

خط کی مقبولیت اور پھر بے تو جھی میں ایک اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ پہلے ایک خط اختراع ہوتا ہے۔ مختلف قلم کار اور اساتذہ فن اس کی تحسین اور تزکین کے در ہے ہو جاتے ہیں۔ اس کی نوک بلک در ست کرتے ہیں اور اس کو حسین سے حسین تر بنا دیتے ہیں۔ اس محنت اور جانفشائی کے بعد بلاشہ وہ خط بڑا حسین اور جاذب نظر بن جاتا ہے۔ سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، گر دوسر ی جانب وہ لکھنے والوں کے لئے دشوار اور مشکل بھی بن جاتا ہے۔ صرف ماہر اساتذہ ہی ویبا خوبصورت لکھ سکتا ہے۔ مام کا تب اتنا حسین خط نہیں لکھ سکتا۔ مزید ہر آن اس کے لکھنے میں مہارت فن کے ساتھ ساتھ اچھا خوبصورت لکھ سکتا جیں۔ عام کا تب اتنا حسین خط نہیں لکھ سکتا۔ مزید ہر آن اس کے لکھنے میں مہارت فن کے ساتھ ساتھ اچھا غاصا وقت صرف ہوتا ہے۔ انسانوں کی ضرورت اس امر کی متقاضی ہوتی ہے کہ تحریر جلدی سے جلدی لکھی جائے۔ خواہ فئی غاصا وقت صرف ہو تا ہے۔ انسانوں کی ضرورت اس امر کی متقاضی ہوتی ہے کہ تحریر جلدی سے جلدی لکھی جائے۔ خواہ فئی اعتبار سے وہ نا قص ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے فن تحریر کی ایک اہم قدر زود نولی ہے، جس کی اہمیت حسنِ نظر سے بھی بڑھ کر ہے۔

خط کوئی سے خط شکشے پیدا ہوا۔ پھر سہوات کی خاطر خط محقق پیدا ہوا۔ زود نولی نے خط ریحان ایجاد کیا۔ مزید گلت پندی کی وجہ سے رقاع اور خط غبار پیدا ہوئے۔ زود نولی کی ضرورت نے بی خطِ تطبق کو پیدا کیا پھر تعلق سے شکسہ تعلق پیدا ہوا۔ اس کلیے کے تحت خطِ نستعلق سے خط شکسہ نستعلق بیدا ہوا۔ خط شکسہ کی ایجاد ایران مین دفتر کے مشیوں نے کی ہے۔ دفتر کے مشیوں نے کی ہے۔ دفتر کے مشیوں نے کی ہے۔ دفتر کے مشیوں کی گئیہ ہیں۔ کے مشیوں کی ایک عادت ہے کہ وہ جاتے ہیں کہ ان کی تحریر کو کوئی آسانی سے نہ پڑھ سکے۔ وہ اس کو پیچیدہ بناکر لکھتے ہیں۔ اس ملرح خطِ شکسہ کی دو قسمیں ہیں، سادہ اور پیچیدہ، شکسہ پیچیدہ کے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اس میں حروف کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ اور ان کا پیچا نتا مشکل ہو جاتا ہے۔

#### 🟠 نط شکته کی خصوصیات:

- ا- حروف منفصل کو بھی متصل لکھ دیتے ہیں۔
  - ۲- دوار کیس جاتے ہیں۔
- ساخط میں التباس کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ایک شکل لکھ کر کئی لفظ پڑھتے ہیں۔
  - ۲- اس خطین دور ہی دور ہے ، سطح بہت کم ہے۔

نط شکتہ کے سلیلے میں مرزاصائب کاشعر بہت مشہور ہے۔ پ

مرا به تجربه کارال تصحیح یاد است که توبه نامه به خط شکته می باید

#### 🖧 شاملو

یہ خط عہد صفوی (ایران) میں پیدا ہواہے۔ ہرات کے حاکم مرتضیٰ قلی خال فرز ند حسن خاں شاملونے یہ اختراع کیا ہے۔ وہ شاہ سلیمان صفوی کے دربار سے وابستہ تھا۔ تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خط شکتہ مرتضٰی قلی خال شاملونے ککھا ہے۔ اس کی دفات ۱۹۸۰ء میں ہوئی ہے۔

# 🛠 محمد شفیع ہر وی حسینی

یہ ہرات کے مشہور خاندان سادات کے فرد تھے۔ یہ خط تعلق، نشعلی اور شکتہ کے ماہر تھے۔ شکتہ اس نے شاملو سے سکھا تھا۔ پھر اس خط کو منتق اور مہذب کیا۔ اس کے اصول و قواعد متعین کئے۔ اس نے اس خط میں اس قدر انہاک د کھایا کہ بعض لوگ اس کو خط شفیعا کہنے لگے۔ محمد شفیع کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ بعض نے ۱۲۳ھ اور بعض نے ۱۲۸ھ کھا ہے۔

#### کایت خال 🛠

ہندوستان میں یہ خط عہد شاہجہانی میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں اس خط کو محمد کھایت خال نے مقبول عام بنایا۔ اس کااصلی نام محمد جعفر خال بن محمد مقیم خان تھا۔ ۳۵ سال تک تن خالصہ (شعبہ شخواہ) میں ملاز مت کی۔ پھر عہد عالمگیری میں محاسب مقرر ہو گیا تھا۔ خط تعلیق اور شکتہ لکھنے میں کوئی اس کا مدمقابل نہیں تھا۔ خط شکتہ لکھنے میں یہ ایک خاص روش کا موجد ہے۔ اس ک روش کو روش کفایت خان کہتے تھے۔ جو بے حد دکش، نظر افروز تھی۔ بہت سے لوگ ان کے شاگر دہتے، جو ان کا شنج کرتے سے ۹۵ اے / ۱۹۸۷ء میں اس کا انتقال ہوا ہے۔

#### 🖈 درانیت خان

اس کا اصلی نام عبداللہ ہے۔ یہ کفایت خان کا بیٹا ہے۔ یہ بھی شاہی دربار سے وابستہ تھا۔ شکستہ خط کی تعلیم اس نے اپ والد سے حاصل کی تھی اور پھر مشق سے خود ایک طرز خاص ایجاد کی تھی۔ جس کو درایت خانی کہتے تھے۔ اساتذ و فن کا اتفاق ہے کہ یہ اپنے والد سے بڑھ کر لکھتا تھا۔ غلام محمد صاحب تذکرہ خوش نویساں نے اس کی اس قدر تعریف کی ہے کہ اگر میر علی تجریزی زندہ ہو تا اور درایت خان کا خط د کھے لیتا تو دہ اپنے خط نشتعلق کو بھول جاتا۔ اس کے خط کا نمونہ بیاض بخاور خان میں موجود ہے۔

خط شکتہ کا تعلق دفتر سے تھا۔ دفتر میں اکثر ہندو ہوتے تھے۔ اس لئے شکتہ کے ماہر اکثر ہندو ہوئے ہیں۔ جیسے چندر بھان برہمن ،رائے پریم ناتھ وغیرہ(ا)

#### خطوط کے در جات اور مراتب

صبیب الله فضائلی نے مختلف خطوط کے درجات اور مراتب مقرر کئے ہیں۔
آسان خوانی میں اول درجہ خط شخ کو حاصل ہے۔
آسان نویی میں اول درجہ خط شکستہ کو حاصل ہے۔
زیبا منظری میں اول درجہ خط شکستہ کو حاصل ہے۔
زیبا منظری میں اول درجہ خط شتعیق کو حاصل ہے۔

000000000000000







#### باپ ۲۱

## دبستان ہرات

دولت بن عباس کے آخری ایام میں فن اور فنکاروں کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی تھی۔ ایسے قدردان ماحول میں یا توت مستعصمی جیسا نادرہ روزگار فنکار پیدا ہوا۔ پھر اس کے شاگر دول کا طویل سلسلہ چلتا رہا، گر سوئے اتفاق سے عین اس وقت وحثی تا تاری بلائے ناگہانی بن کر عروس البلاد بغداد پر پڑھ آئے۔ انہوں نے خلافت عباسیہ کی بساط کو الث دیا۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ تہذیب و تمدن پر برق بلا آپڑی۔ علوم و فنون کو تاراخ کر ڈالا، علماء اور فنکاروں کو موت کے گھاٹ اتارویا، آثار علوم و فنون نادر کتابیں دریائے دجلہ میں بہادیں، وحشت اور بر بریت کا نگاناچ تھاجو بغداد میں کھیلا گیا۔

جب امن وامان اور نظم و ضبط قائم اور غارت گری بند ہوئی تو لئے ہے، زخم خوردہ اور دل بریاں پھر جمع ہوئے۔
اجزی محفل پھر جمائی، بساط علم و فن پھر آراستہ کی۔ پہلے تیریز آذر بائیجان میں ایل خانیوں (تا تاریوں) کے پاس جمع ہوگے۔
اجزی محفل پھر جمائی، بساط علم و فن پھر آراستہ کی۔ پہلے تیریز آذر بائیجان میں ایل خانیوں (تا تاریوں) کے پاس جمع ہوگے مورک اور آخر میں ہرات خراسان میں تیموری عکر انوں (۱۳۵۸ – ۱۹۱۹ ہے) کے پاس و کجمعی کے ساتھ اقامت گزیں ہوگئے۔ جو قدر و منز لت اور جو عرون آن کو ہرات میں حاصل ہوااس کے سامنے آگلی تمام محفلیں ماند پڑ گئیں۔ حقیقت سے ہے کہ تیموری حکر انوں میں سے ایک ایک فرد علم و فن کا حدر دان تھا۔ یہ علماء، نضلاء اور ذیکاروں کے بے حد قدر دان تھے۔ یہ ان کی پرورش پر بے در لین دولت صرف کرتے تھے۔ اس دور میں فزکاروں اور خطاطوں کی جس قدر عزت و تحریم اور بے اندازہ ہمت افزائی ہوئی وہ فن کی تاریخ میں ایک بے مثال باب ہے۔ فنون لطیفہ کی ایک قدر و منز لت کسی دور میں نہیں ہو سکی۔ فنون لطیفہ اور خاص طور پر خطاطی کے لئے تیموریان ہرات کا مختصر سازمانہ فنون لطیفہ کا عبد زریں کہلا تا ہے۔

فن کی قدر دانی کا آغاز امیر تیور (۷۱-۵۰۰ه) سے ہوا۔ فاصل اور نامور فنکار اور ہنر مندا مخاص اس کے وربار

ے وابستہ تھے۔ اس کا وزیر بدرالدین خود مشہور خوش نویس تھا۔ سید عبدالقادر بن سید عبدالوہاب خط نکٹ لکھنے ہیں یا توت مستعصمی کے ہم پلیہ شار ہو تا تھا۔ اس نے امیر تیمور کے لئے ایک قر آن مجید لکھا تھا۔ جو نفاست تح ری، تذہیب اور آرائش ہیں نادرہ روزگار قرارویئے جانے کے قابل ہے۔ یہ قر آن مجید آج جامع سلطان سلیم قسطنطنیہ میں محفوظ ہے۔ خط ترسل (خط تعلق) کھنے میں بدرالدین تبریزی (۰۰۸ھ) بہت مشہور تھا۔ اس نے امیر تیمور کا فرمان سلطان مصر کے نام خط تعلق میں لکھا تھا۔ اس کے امیر تیمور کا فرمان سلطان مصر کے نام خط تعلق میں لکھا تھا۔ اس کمقوب میں ۱۰۰ سطریں تھیں۔ التون تاش بھی دربارے وابستہ تھاجو بے مثل حکاک تھا۔ عیق پر نام کندہ کرنے میں وہ لا کانی تھا اور سر آمد خوش نویساں میر علی تبریزی بھی امیر کے دربارے وابستہ تھا، جس کاذکر آگے آئے گا۔

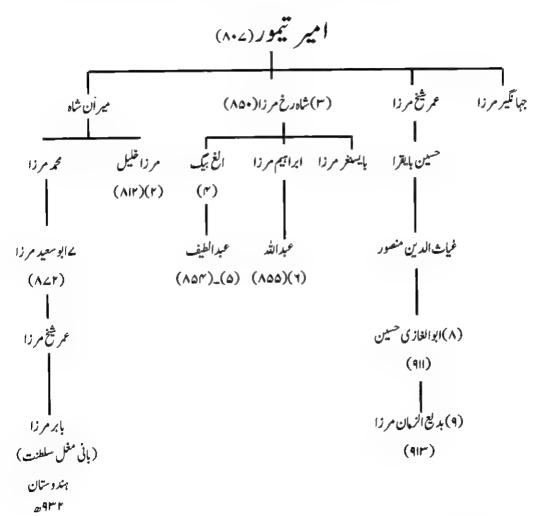

١٩١٣ هي شابي بيك ازبك في هرات ير قضه كرايا اور تيموري سلطنت كاغاتمه كرويا

امیر تیمور کی دلچین کااثریہ ہواکہ اس کی اولاد نے اس فن سے بیش از بیش دلچین کی۔ تیمور کا جانشین اس کا بیٹا شاہ رخ مرزا ہوا۔ اس نے دارالسلطنت سرقند سے ہرات (افغانستان) میں منتقل کر دیا۔ ہرات میں بیٹے کر خاصے طویل عرصے تک (۸۰۷–۸۵۰هے) وہ علم و فن کی آبیاری کر تاریا۔ دبستان ہرات کی داغ بیل در حقیقت اس کے ہاتھوں رکھی گئی ہے۔ اس کے تینوں بیٹے بایسعفر مرزا، ابراہیم مرزااور الغ بیگ فن خطاطی کے خود بھی بڑے اہر تھے۔ جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں اور کتبات آج بھی موجود ہیں۔ بایسعفر مرزا تو گویا فنافی الفن تھا۔

یہ شاہ رخ کا بیٹا تھا۔ اور ۸۰۲ھ میں پیدا ہوا۔ ۸۳۷ میں باپ کی زندگی میں ہی ۳۵ سال کی عمر میں ہرات میں اس کا انقال ہو گیا۔ جہاں وہ گورنر تھا۔ یہ بہت مہذب شائستہ اور علم دوست شاہ زادہ تھا۔ فارسی اور ترکی زبانوں میں شعر کہتا تھا۔ فن خطاطی سے اس کو خاص شغف تھا۔ خود بھی شش قلم کا ماہر تھا۔ اس کے دربار میں علماء، فضلاء، شعراء کے علاوہ چالیس خوش نویس کاتب ملازم تھے جو کتابوں کے خوش خط نسخے تیار کرتے رہتے تھے۔خوش نولی کے علاوہ مصوری، نقاشی، تذہیب، تجلید، طراحی، معماری، کاشی گری جیسے فنون لطیفہ کے ماہرین اس کے دربار سے وابستہ تھے۔خوند میر نے ایک جگہ ان تمام فن کاروں کے نام کھے ہیں جو کسی کتاب کو آراستہ پیراستہ کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وہ تھے 'کاتب، مذہب، جدول کش، مجلد، صحاف، زر کوب، لاجورو شو، کاغذ فروش\_(۱)اس نے ہرات میں ایک عظیم الشان کتب خانے اور ایک نگار خانے کی بنیاد ر کھی تھی۔ ہر روز ماہر فن کار عراق،ایران اور آذر ہائیجان ہے اس کے دربار ہرات میں آتے رہتے تھے اور بیش از بیش انعامات ہے نوازے جاتے تھے۔ فن کاروں کی دلداری اور برد باری کا ایک عجیب واقعہ دوست محمد نے مرقع بہرام مرزامیں لکھا ہے۔ ا یک رات مجلس میں لطا نف اور مزاح کا بازار گرم تھا۔ ایک ورباری امیر خلیل کی لات بے خیالی میں شاہزاوے بایستغر مرزا کے ماتھے پر پڑی اور اس زور سے پڑی کہ خون جاری ہو گیا۔ شاہ زادے کا مسکن سفید باغ ہرات میں تھا۔ سب سے پہلے تواس نے باغ كادروازه بند كراويا تاكه كوكى شخص يد خراس كى والده تك نه پہنچادے۔اس عرصے ميں امير ظيل خال ندامت كے باعث حجرہ چہل ستون میں جاکر حبیب گیا، جہاں بیٹھ کر خواجہ جعفر تبریزی کتا ہت کیا کرتا تھا۔ اس نے وہاں وروازہ اندر سے مقفل کرایا۔ شاہ زادے نے امیر خلیل کو بلوایا۔ بری تلاش کے بعد معلوم ہوا کہ وہ حجرے میں مقفل بند ہے۔ امیر خلیل نے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ خدام نے ساراواقعہ شاہ زادے کو بتادیا۔ رحم دل شاہ زادہ حجرہ کے دروازے پر خود گیا، اس کو معاف کیا، اس کی تسلی و تشفی کی اور پیار و محبت سے دروازہ تھلوایا۔ امیر خلیل نے دروازہ کھولا اور سامنے آگر سر شاہ زادے کے پیرول بر ر کھ دیا۔ شاہزادے نے اس کا سر اٹھایا، اس کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ باغ میں لے گیا۔ وہاں انعامات سے نوازا۔ یہ واقعہ شاہ زادے کی شرافت، بر دباری اور رحمہ لی کی روشن دلیل ہے۔ (۲)

شاہ زادہ ماہر خطاط تھا۔ محقق اور ثلث استادانہ انداز میں لکھتا تھا، محبد گوہر شاد مشہد کے بیش طاق (محراب) کا کتبہ خط ثلث میں اس نے خود لکھا ہے۔اس وقت اس کی عمر ہیں سال کی تھی۔اس کے ہاتھ کا قلمی قرآن مجید کا نسخہ کٹن لا ہر ری

ا- سر گزشت خط نستعلیق، از عبدالله چغتائی، ص ۳۳، ۲- خوش نوبیان و ہنر مندان از فکری سلجو تی، ص ۱۲، کابل ۴۹ ۱۳ اش،

علی گڑھ یو نیورٹی میں محفوظ ہے۔(۱)

اس کے دور میں اسلامی فنون لطیفہ کے دوز ندہ جاوید شاہکار تیار ہوئے۔ مسجد گوہر شاد مشہد تعمیر میں، اور شاہنامہ فردوسی، پایسنغری فن خطاطی میں، یہ دونوں لا ثانی نمونہ ہائے فن جیں۔

بایسنفر کاایک شعر بہت مشہور ہے \_

گدائے کوئے او شد بایستغر گدائے کوئے خوباں بادشاہ است

بایسنفر کے بعد ابوالغازی سلطان حسین بن منصور بن بایسنفر (۱۱۰۸،۵۰۵ (۱۱۱۹) نے فنون وعلوم کی ہے حد قدر و منزلت کی ہے۔ سلطان حسین مرزا نے اطراف و اکناف سے اہل علم اپنے دربار میں جمع کر لئے تھے۔ مثلاً علاء میں مولانا عبدالخفور لاری، ملا حسین سیف الدین بن سعد الدین تفتازانی، میر جمال الدین محدث و مرتاض، شعراء میں بنائی، معمائی، ہلالی، علی شیر نوائی، آصفی وغیرہ۔ مصوروں میں استاد بہزاد اور شاہ مظفر مؤرخوں میں میر خوند اور اس کا فرزند خوند میر وغیرہ۔ مطان حسین مرزا بڑا علم دوست تھا۔ بارہ ہزار طلب اس کے خزانے سے و ظائف پاتے تھے۔ (۲) وہ صاحب خوند میر وغیرہ۔ سلطان حسین مرزا بڑا علم دوست تھا۔ بارہ ہزار طلب اس کے خزانے سے و ظائف پاتے تھے۔ اس کے تعان شاعر تھا، حسینی اس کا تخلص ہے۔ اس کے تعان شاعر تھا، حسینی اس کا تخلص ہے۔ اس کے دربار کی خوبی یہ تھی کہ مشہور علم دوست اور علم نواز وزیر میر علی شیر نوائی (۹۰۹/۱۵۰۰) اس کے پاس تھا۔ وہ خود بھی صاحب دیوان تھا اور ترکی چفتائی کا بہترین شاعر تھا۔ اس کاترکی دیوان حال ہی میں پنجاب یو نیورشی لا بھریری سے دستیاب ہوا ہے۔

امیرت تیمور سے لے تر سلطان حسین مرزا بابقراتک ڈیڑھ سوسال کی مدت میں فنون لطیفہ نے وہ ترتی کی اور ان فنون کو وہ فروغ حاصل ہوا کہ اس سے زیادہ متصور نہیں ہوسکتا۔ فنون لطیفہ کا بیہ زریں دور پھر کسی خانوادہ کو میسر نہ آسکا۔ دبستانِ ہرات نے ہمیشہ کے لئے ایک لا ٹانی معیارِ فن وقدر دانی قائم کر دیا۔ دبستان ہرات کے چند اہم قلکاروں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

#### 🖈 مرزاجعفر تبریزی

قدیم مؤرخ اس کانام اس طرح لکھتے ہیں۔ قبلۃ الکتاب مولانا کمال الدین میر جعفر بایسنفری تمریزی۔ تذکرہ نگار اس
کو خط نستعلق کا تیسر ااستاد تسلیم کرتے ہیں۔ میر علی تمریزی اور میر عبداللہ تیریزی کے بعد اس کا درجہ ہے۔ خط نستعلق کو
کھارنے اور سنوار نے میں اور اس کی ترویج و اشاعت میں میر جعفر کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ شاہ زادہ بایسنفر مرزاکی اس پر
بے حد عنایات تھیں۔ وہ چالیس سال تک شاہ زادہ کے دربارے وابسۃ رہا ہے۔ اس وجہ سے بایسنفر کی اس کے نام کا جزو بن گیا
ہے۔ اس بات کا ہم او پر ذکر کر چکے ہیں کہ شاہز ادہ فنون لطیفہ اور خطاطی کا بڑا شیدائی تھا۔ اس کے دربارے چالیس مشہور اور

اپنے اپنے فن کے ماہر فن کار وابستہ تھے۔اس" مجلس چہل گانہ نگار ستان ہرات "کا میر مجلس شاہ زادے نے مر زاجعفر تبریزی کو بنایا تھا۔ مر زاجعفر نے مشش قلم کی تعلیم عبداللہ بن میر علی ستریزی سے حاصل کی تھی اور خط نستعلیق کی تعلیم عبداللہ بن میر علی ستریزی سے حاصل تھا۔ مر زاجعفر خط نستعلیق کے علاوہ خط علی ستریزی سے حاصل تھا۔ مر زاجعفر خط نستعلیق کے علاوہ خط شک میری میارت رکھتا تھا۔

اس کا ایک انہم کارنامہ جنگ بایسنٹری ہے۔ (جنگ بوزن زلف) شاہ زادہ بایسنٹر مرزا ابن شاہ رخ بن امیر تیمور (مدرو) میں بیٹے کر فنون لطیفہ خاص طور پر فن خطاطی کی ہے حد قدرو منزلت کی، بے حد خدمت کی۔ تاریخ عالم میں علوم و فنون کی قدر دانی کی دوسری اور کوئی مثال اس پائے کی نہیں ملتی، مگر افسوس شاہ زادے کا انقال عین جو انی لیعنی ۳۵ سال کی عمر میں باپ کی زندگی میں بی ہو گیا۔ تمام لوگوں کو اس کی موت پر ہے حد رنج ہوا۔ شاعروں نے اس کے غم میں بوٹ پر سوز مرہیے کہے ہیں۔ میر جعفر نے ان سب کو جمع کر کے ایک جنگ تیار کی۔ اس کو اظہر تیم ریزی نے نہایت خوبصورت انداز میں لکھا۔ پھر میر جعفر نے سے جنگ شاہ زادے کے والد شاہ رخ مرزاوالئی ہمرات کی خدمت میں پیش کی۔ خوش قسمتی سے بی جنگ حاتی طہر انی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

آج کل علمی دنیا میں ایک روایت ہے کہ کسی بڑے صاحب علم کی وفات ہوتی ہے تواہل علم اپنی اپنی مختیقی نگارشات پیش کرتے ہیں۔اس روایت کو جدید دور کا پیش کرتے ہیں۔اس روایت کو جدید دور کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ معلوم ہو تاہے کہ قدیم زمانے میں بھی بیر روایت موجود تھی۔ مرزا جعفر تیمریزی کا تیار کردہ جنگ ہماری معلومات کی حد تک پہلا علمی ارمغان ہے۔جو ایک علم پرورشیدائے فن بیٹے کی موت پر اس کے باپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔اس سنت حد کا بانی ہم مرزا جعفر تیمریزی کو قرار دے سکتے ہیں۔

مرزا جعفر شریف انتفس اور خوش اخلاق آدمی تھا۔اس کے شاگردوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔اس کے شاگرد نامور خطاط بے۔ایران میں خط نستغلق کو فروغ دینے میں اس کو بھی دخل حاصل ہے۔اس کی تاریخ وفات صحیح طور پر معلوم نہیں ہے۔ بایسنز مرزا کے انقال (۸۳۷ھ) کے بعد جعفر تبریزی کے قلم سے مخلف خطوط کے نمونے،
تبریزی ہرات سے ماوراء النہر چلا گیا تھا۔ تین سال تک اس نے
بلخ میں قیام کیا۔ ایک سال خوارزم میں رہا۔ پھر ایک سال سمرقند
میں رہا۔ آخری ایام بخارا میں گزارے۔ وہاں ۸۲۰ یا ۸۲۱ ھیں
اس کا انقال ہوا۔

اس کے شاگردوں میں اظہر تیریزی، عبداللہ طباخ، عبداللہ عبداللہ عبداللہ مشہور ہیں۔ عبدالحی منٹی استر آبادی اور شخ محمود زریں رقم بہت مشہور ہیں۔

مولانا ظهیر الدین اظهر تیمریزی مرزا جعفر تیمریزی کا

شاگر و تھا۔ مہارت فن کے باعث نقادوں کی رائے ہیہ سے کہ فن نستعلق کا

ہے دون سے استاد ہے۔ اکثر لوگوں کا عقیدہ سے کہ مرزا جعفر بایسنخری اپناستاد میر علی تبریزی ہے بہتر خوش نولیں تھا۔ اس طرح اظہر تبریزی مرزا جعفر ہے بہتر خوش نولیں تھا، گر صحیح فیصلہ میر علی ہر دی نے کیا ہے۔ رسالہ مدار الخطوط میں وہ کھتا ہے کہ ''خط نستعلیق میں اظہر کی نسبت جعفر کے ساتھ الی ہے جیسے خط شکث میں عبداللہ صیر فی کی نسبت یا قوت مستعصمی کے ساتھ ہے، یعنی دونوں اگر چہ استاد میں عبداللہ صیر فی کی نسبت یا قوت مستعصمی کے ساتھ ہے، یعنی دونوں اگر چہ استاد سے صاف تر کھتے ہیں لیکن اصولوں کی پیروی میں استاد کو نہیں پہنچ سکے۔'' بہر کیف اظہر نستعلیق کا بہت با کمال خطاط ہے۔ نستعلیق کے علاوہ دہ شش قلم کا بھی بہر کیف اظہر نستعلیق کا بہت با کمال خطاط ہے۔ نستعلیق کے علاوہ دہ شش قلم کا بھی باہر تھا۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات ایران اور ترکی کے کتب خانوں میں باہر تھا۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہو خسہ نظامی گنجوی اور خمسہ امیر خسر و دہاوی ہنجاب میں موجود ہے۔ یہ کے کم ھاکا تحریر کر دہ ہے۔ اس کے شاگر دیونیورسٹی لا تبریری میں موجود ہے۔ یہ کے کم ھاکا تحریر کر دہ ہے۔ اس کے شاگر دیا ہوتے ہیں۔ جیسے سلطان علی تا نین، سلطان علی مشہدی، مالک دیلیمی، عبدالر جیم افیس خوارز می۔



اظہر تبریزی کے قلم سے

نستعلق كاابك نمونه

مرزابا یسنفر کی وفات کے بعدیہ تیریز چلا گیا تھا۔ وہاں مرزاابو سعید گور گانی (۸۵۵–۸۷۳ھ) کا ملازم ہو گیا۔ جب الغ بیگ کو غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ کتب خانے ہے متعلق تمام افراد کو سمر قند لے گیا۔ ای سال کی عمر میں ۸۸۰ھ میں اس کا انتقال ہواہے۔ وہ بیت المقدس میں مدفون ہے۔ (۱)



## عبدالله طباخ ہروی

عبداللہ کا باپ باور پی تھا۔ اس لئے طہاخ اس کے نام کا جزو بن گیا۔ یہ بڑا اہر خطاط تھا۔ خطوط حش گانہ بہت خوب لکھتا تھا۔ بعض نقاد الن فن نے لکھا ہے کہ اگر جعفر تیمریزی کو خط نتعیق کا ابن مقلہ تصور کیا جائے تو پھر خواجہ شہاب الدین عبداللہ طباخ کو یا قوت مستعصی کا درجہ ملنا عبداللہ طباخ کو یا قوت مستعصی کا درجہ ملنا عبداللہ طباخ کو یا قوت بھی یہت خوبصورت لکھتا تھا۔ مجنوں ہراتی لکھتا ہے۔ "بہت ہے اسا تذہ فن خطر ننخ میں طباخ کی تحریروں کو خواجہ یا قوت پر برتری دیتے ہیں"۔ ڈاکٹر بیانی کے قول کے مطابق یہ خط شکف اور خطر یحان نہایت استادانہ لکھتا تھا۔ اس کے ہا تھ کی لکھی ہوئی تحریریں اور ان تمام خوبیوں کے ہا تھ کی لکھی ہوئی تحریریں اور قطعات سرکاری کتب خانہ طہران، توپ کا پی مرائے قطعات سرکاری کتب خانہ طہران، توپ کا پی مرائے قطعات سرکاری کتب خانہ طہران، توپ کا پی

جعفر تبریزی این اس شاگرد سے اس

قدر خوش تھا کہ اس نے اس کو اپنی دامادی کے لئے قبول کر لیا تھا۔ استاد کی وفات کے بعد شاگر دول نے عبد اللہ طباخ کو استاد کی جگہ مند نشین بنایا تھا۔ حافظ فوطہ اور محمود کا تب اس کے شاگر دہیں مگر اس کا مشہور معروف شاگر دعبداللہ بیانی مروادید ہے۔ (٣)

#### 🛣 عبدالله بیانی مروارید

خواجہ شہاب الدین عبداللہ مروارید متخلص ہہ بیانی خواجہ شمس الدین محمد کرمانی کا فرزند تھا۔ اس کا والد کرمان کے شرفاء میں سے تھااور خاندان تیموریہ میں وزارت کے منصب پر فائز تھا۔ ایک مرتبہ وہ رجج بیت اللہ پر گیا تھا۔ والیس میں بحرین کے موتی (مروارید) بطور تحفہ لایا تھا۔ اس وقت سے مرواریدان کے نام کا جزوین گیا۔

خواجہ عبداللہ بیانی جامع الصفات مخص تھا۔ علم و فن کے ساتھ حسن صورت، حسن سیرت، شیریں گفتاری اور مکارم اخلاق سے متصف تھا۔ جوانی میں ہی سلطان حسین بلقر اکے ساتھ دابستہ ہو گیا تھا۔ وہاں اس کی بری عزت و تو قیر تھی، حتی کہ صدارت کا عہدہ بھی اس کو تفویض کر دیا گیا تھا۔ بلاتر اکے انقال کے بعد سے دنیا سے وست کش ہو گیا، اور گوشہ نشینی افتار کرلی۔ ساراوقت تلاوت قرآن مجید اور عبادت اللی میں بسر کرتا تھا۔

جب شاہ استعمل صوفی (۷۰۰-۹۳۰ه) خراسان پر قابض ہو گیا تو اس نے خواجہ عبداللہ مر دارید کو شاہی تاریخ لکھنے پر مامور کیااور پھر شاہ زادے سام مر زا کا اتالیق مقرر کر دیا۔ شاہ زادہ سام مر زانے اپنی کتاب تحفہ سامی میں خواجہ کا حال

بڑی تفعیل سے تکھاہے۔

خواجہ عبداللہ بیانی علوم متداولہ سے بوری طرح واقف تھا۔ نظم ونثر کلھنے پر بیساں قدرت رکھتا تھا۔ خطوط مشش گانہ خوب کھتا تھا۔ اس نے خط تعلیق خواجہ سلیمان سے اور تنظیق سلطان محمد نور سے حاصل کیا تھا۔ مگر حق بات یہ ہے کہ وہ عبداللہ طباخ ہروی کا شاگرد تھا۔ ان کے مزاج میں بری جدت شاگرد تھا۔ ان کے مزاج میں بری جدت

پیندی تھی۔ رسالہ قواعد الخطوط میں درویش محمہ نے لکھا ہے۔ "افشار غبار "اور "رنگ آمیزی ابری" کاغذاس کی اختراع ہے۔ مرقع بہنراد ہروی پر خواجہ نے ایک مبسوط مقد مہ لکھا تھا۔ جواس کی کتاب "منشات مروارید" میں موجود ہے۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ راقم السطور کے پاس موجود ہے۔ یہ اہم مقدمہ آج تک طبح نہیں ہواہے، دنیااس سے ناواقف ہے۔ اس کے آٹار تح برایران اوراستنبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ سنہ ۹۲۲ھ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ (۱)

#### الطان على مشهدى

مولانا نظام الدین سلطان علی مشہدی خط نستعلق کا مشہور ترین استاد ہے۔ اس کولوگوں نے مخلف خط بات ہے نوازا ہے۔ سلطان الخطاطین، قبلة الکتاب، زبدة الکتاب وغیرہ۔ سلطان علی مشہدی نے اپنی منظوم خود نوشت میں اپنے حالات لکھے ہیں۔ وہ مشہد کار بنے والا تھا۔ سات سال کی عمر میں بیٹیم ہو گیا تھا۔ تعلیم و تربیت کا بار بیوہ مال پر آ پڑا۔ ہیں سال کی بری عمر میں مدرسے میں داخل ہوا۔ خوش نولی کا بہت شوق تھا۔ صبح سے شام تک شختی پر مشق کر تار ہتا تھا۔ اتفاق سے وہاں سے میر مفلس ایک عارف زمانہ کا گزر ہوا۔ اس نے شختی پر حروف لکھ کر دیئے۔ اس طرح خوش نولی کی طرف مزید رغبت بڑھ گئی۔ خواب

میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے تعم ہاتھ میں دیااور لکھنا سکھایا۔ اس طرح انہوں نے لکھنا سکھااور خط میں کمال حاصل کیا۔ بتدر بج ان کی شہرت سکیل گئی۔ شاگرد اصلاح خط میں کمال حاصل کیا۔ بقدر کیا یک اس کو خیال آیا کہ اہمی تک خط میں پختگی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس لئے ایک مدت کے لئے گوشہ کیر ہوگیاور خط کی مشق کر تارہا۔

بہر کیف ان کے خط کی شہرت سلطان حسین بن منصور بابقر ا (۱۹۲۳–۱۹۵۵) کو بینچی۔ اس نے ان کو بلوالیا اور اپنے کتب خانے میں کتابت پر مامور کر دیا۔ سلطان حسین کے پاس سلطان علی مشہدی نے بڑے عیش و آرام کا زمانہ گزارا۔ وہاں مولاتا عبدالرحمٰن جامی جیسے فاضل اجل اور امیر شیر علی نوائی جیسے مدبر کی رفاقت اور صحبت میسر تھی۔ سلطان علی مشہدی حسنِ صورت اور حسن سیرت دونوں سے متصف تھا۔ مر د پر بیزگار اور در ویش منش تھا، شاعری پر قدرت رکھاتھا، گراس کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔

خطاطی میں بعض لوگ ان کو اظہر تیریزی کا بلاد اسطہ شاگر د ہتاتے ہیں گر دوسرے لوگ اس کو اظہر کے شاگر د حافظ حاجی محمہ کا شاگر د بتاتے ہیں، لیکن علامہ ابو الفضل کی رائے یہ ہے کہ اس نے مولانا اظہر سے بالمشافہہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ بلکہ بالواسطہ ان کی

سلطان علی مشہدی کے قلم سے

نستعلق كانمونه

ہر برات کو سامنے رکھ کر خط کی مثق بہم پہنچائی ہے۔ فن خطاطی پر اس نے ایک رسالہ صراط الخطوط تصنیف کیا ہے۔ کتبہ مز ار

عبداللد انصاری ہرات، رباعیات عمر خیام (۱) تخفۃ الاحرار جامی، مخزن الاسر ار نظامی، وین حافظ، غزلیات شاہی ترکی و غیرہ اس کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو ایران اور ترکی کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کے آثار قلم استے زیادہ ہیں کہ بعض لوگ ان کو در سنت تشلیم کرنے پر آبادہ نہیں ہیں۔ فن خوش نولی میں اس کے مرتبے کو میر علی ہروی نے مدار الخطوط میں بیان کیا ہے، وہ لکھتا ہے۔ "سلطان علی اصول پہندی میں خواجہ جعفر تبریزی کے ہم پلہ ہے اور صفائے کتابت میں اظہر تتریزی کے ہم پلہ ہے اور صفائے کتابت میں اظہر تتریزی کے ہانمہ ہے۔"

خوش نویسوں میں کوئی مخص اتناخوش قسمت نہیں تھا بھتا کہ سلطان علی مشہدی۔ کتابت کی وجہ ہے وہ بڑے عروج پر پہنچا۔ تمام مؤرخ اور تمام تذکرے اس کی تعریف میں رطب اللیان ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی شہرت کی وجو ہات بیان کی ہیں۔ اس کے شاگر و استاد زمانہ کی حیثیت ہے مشہور ہیں۔ اس کے شاگر و استاد زمانہ کی حیثیت ہے مشہور ہیں۔ اس کے شاگر و استاد زمانہ کی حیثیت ہے مشہور ہیں۔ دوسرے یہ ہوئے ہیں۔ جن میں سلطان محمد نور اور محمد ابریشی، سلطان محمد خندان، زین الدین محمود سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے قلم کے آثار بہت ملتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس نے مدت العمر ایک جگہ بسر کر دی اور آخری ہائے یہ ہے کہ مرتے دم تک فن کی مشق جاری رکھی۔ وہ خود کہتے ہیں۔

مرا عمر شصت و سه شد بیش و کم بنوزم جوان است مشکیس قلم بنوز آل چنال است از فضل حق که باطل نه گردانم الحق ورق توانم بنوز از نفی و جلی نوشتن که العبد سلطان علی

۲ ۹۳ هه مین ۸۵ سال کی عمر میں اس کی و فات ہو ئی۔ (۲)

#### الطان محمد نور

اس کا پورانام سلطان محمد بن نور اللہ تھا گر عام طور پر سلطان محمد نور کے نام سے معروف تھا۔ ہرات کارہنے والا تھا۔ خط کی تعلیم اس نے سلطان علی مشہدی سے پائی تھی۔ بڑی جلدی مشق بہم پہنچا کر اس نے ناموری حاصل کرلی تھی۔ سلطان علی مشہدی اس پر بوامہر بان تھااور اس سے بہت خوش تھا۔

یہ سلطان حسین بایقر اے وزیر دانشمند علی شیر نوائی (۲۰۸۳-۹۰۵) کے ملاز مین میں شامل ہو گیا تھااور کتابت پر

ا۔ رباعیات عمر خیام از قلم سلطان علی مشہدی کا مصور نسخہ وسینہ بہار کی لا بھریری میں موجود ہے۔ جس کے متعلق بید وعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ رباعیات کا بیدادلین مصور نسخہ ہے جود نیا ہیں موجود ہے۔الز بیر کتب خانہ نمبر ص ۱۸۵، ۲۰ – اطلس خط ، ۲۹۸–۲۹۹، سلطان محمد نور کے قلم سے خط نستعلق كاابك خوبصورت نمونه

مامور تھا، البتہ انقلاب حکومت کے بعدیہ بھی بخارا چلا گیا تھا اور آخر تک وہیں رہا۔ • ۹۴ ھیس اس کا بخار ایس انتقال ہوا۔

سلطان محمد نور قوت كتابت سے متصف تھا۔ اس نے اپنے خط كو استاد كے خط سے طا ديا تھا۔ ماہرين فن كى رائے اس كے خط ك متعلق بيہ كد خط شكار خط ميں اس متعلق بيہ كد خط خفى كوئى ہمى اس سے بہتر نہيں لكھ سكا۔ خط ميں اس كا مقام سلطان محمد خندال سے برتر ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس كو اظہر ثانى لكھا ہے۔ بيہ شعر ہمى كہتا تھا۔ مشہور مؤرخ خوند مير نے اس كے اخلاق اور كرداركى بھى تحريف كى ہے۔ (ا)

#### 🖒 انقلاب حکومت

سلطان حسین بن منصور بایقر اکا دربار ہرات میں سارے عالم میں شان و شوکت، شاہانہ کروفر، علوم و فنون کی پرورش میں لا ٹائی تھا۔ ہر قتم کے فنکار اور ماہرین وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اا9ھ میں شہرادے کی وفات ہو گئی، اس کی اولاد نااہل نکل، اس کی پرشکوہ سلطنت کو سنجال نہ سکی، ادھر شیبائی خال از بک والی بخارا نے سا9ھ میں خراسان اور ہرات پر قبضہ کرلیا۔ چند سالول کے بعد شاہ اسمعیل صفوی

شاہ ایران نے از بکوں کو شکست دے دی۔ ۱۹۵ھ میں خراسان اور ہرات پر قبضہ کرلیا۔ چند سالوں کے بعد شاہ اسلعیل صفوی شاہ ایران نے از بکوں کو شکست دے دی۔ ۱۹۵ھ میں ہرات پر صفویوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح عظیم انشان تیموری سلطنت ختم ہو گئے۔ اس کے جانشین ایران و عراق میں صفوی اور ماوراء النہر میں از بک حکمران بن گئے۔ صرف ایک تیموری شنرادہ بابر ہندوستان میں آئر مغل سلطنت کا بانی ہوا۔ اس انقلاب نے ہرات کی بزم علم وہنر کو بری طرح منتشر کردیا۔ \_

آل قدح بشكت و آل ساقى نه نماند

البتہ بزم ہرات کے لوگ جہاں جہاں پنچے انہوں نے وہاں نئی بزم علم وادب کی طرح ڈالی۔ نئی بزم کی بساط جمائی۔ خط نتعلق جب ہرات کی بزم میں پنچا تو نو خیز تھا۔ وہاں وہ شاب کو اور پختگی کو پنچا۔ خط کو جو عروح ہرات میں نصیب ہواوہ پھر اس کو کہیں بھی میسرنہ آسکا۔البتہ ہرات کے بعد خط کی قلم رووسیج تر ہوگئی۔



## ۲۲ پاپ

#### د بستان بخارا

تیور یوں کے زوال کے ایام میں محمد شیبانی از بک نے ۹۰۱ھ میں ماوراء النہر میں ایک نئی حکومت قائم کر دی تھی۔ جس کا صدر مقام بخارا تھا۔ شیبانی خان نے آگے بڑھ کر ۹۱۲ھ میں ہرات کے مرکز علم و ہنر پر بھی قبضہ کرلیا۔ ۹۱۷ھ میں صفویوں نے از بکوں کو شکست دی اور شہر پر قبضہ کرلیا۔ شیبانی خان کے بھائی عبیداللہ خاں نے ۹۳۵ھ میں دوبارہ ہرات کو صفویوں سے تجھین میں۔ وہ ہرات میں موجود تمام علماء، شعراء، فن کار اور ہنر مندوں کو اپنے ساتھ بخارا لے گیا۔ بخارا میں علم وہنرکی نئی بساط جی۔اس طرح وبستان بخارا وجود میں آیا۔

عبید اللہ خال مندر جہ ذیل خطاطوں اور فن کاروں کو اپنے ساتھ بخارا لے گیا تھا۔

۲- ميرسيد آبوچثم،

س- محمود بن اسحاق شهانی،

۳- سلطان على مشهدي بهي آخري ايام مين بخارا حطي كئة شعير ان كا انقال بخارا مين بواي-

اس دور کے فن نتمیر کی یاد گار مدر سه میر عرب بخارا ہے۔ جو ۹۳۲ھ میں نتمیر ہوا تھا۔ میر علی ہروی نے بیہ قطعہ اس

مدرے پر لکھا تھا۔ \_

میر عرب قطب زمال غوث دہر ساخت چنیں مدرسہ ایں بوالعجب بوالعجب این است که تاریخ اوست مدرسه عالی میر عرب ۲ سم ۹ ه

یہ عمارت تغیری کمال اور فنی ندرت کے باعث بہت مشہور ہے۔ موجودہ حکومت آج بھی ساحوں کو یہ عمارت د کھاتی ہے۔

#### 🖈 میر علی ہروی

میر علی ہروی ہرات کے سادات حسینی میں سے تھے۔ تذکروں میں اس کا مولد تبت تکھا ہے۔ ممکن ہے اس سے کشمیر کا مشرقی حصہ مراد ہو۔ اس نے سلطان علی مشہدی کے شاگر دزین الدین محبود کے سامنے زانوئے تلمذی کیااور فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی۔ جلد ہی خوش نو لیک میں نام آور بن گیا۔ اس زمانہ میں ہرات پر مرزا سلطان حسین بن منصور بایقر اک حکومت تھی۔ وہ فن کارول کا بڑا قدر دان تھا۔ میر علی ہروی اس کے دربار سے وابستہ ہو گیااور اس کی زندگی تک اس کے لطف و کرم کے زیرسایہ بڑے آرام سے وقت گزارا۔ انقلاب حکومت کے بعد صفویوں نے بھی میر علی ہروی کی قدر دانی کی۔ مرزا سام صفوی کے سایہ عاطفت میں ۱۳۵۵ ہو تک ہرات میں ہی رہا۔ جب ہرات پرووبارہ از بکول کا قبضہ ہو گیا تو عبید اللہ خان از بک میر علی ہروی کو اتالیق بناگراسیخ ساتھ بخارالے گیا۔

میر علی ہروی کی آمد کے بعد بخارامیں ایک نے دبستان کا آغاز ہولہ ہنر مند اور فنکار وہاں جمع ہوتے گئے۔ ان کو علم پرور اور قدر دان سلطان ابو الغازی عبد العزیز خان (۱۳۷–۹۵۷ه) مل گیا۔ اس نے فروغ علم اور ترقی فن برخاص توجہ ک۔ بے دریغ روپیہ صرف کیا۔ اس کے بعد سے بخارا میں خوبصورت اور نفیس کتابیں تیار ہونے لگیں۔ سلطان ابو الغازی کا کتب خانہ اس دور میں لا ٹانی تھا۔ مولانا سلطان میرک اس کتب خانہ کا کتاب دار تھا۔ کتب خانہ میں میر علی ہروی اور سلطان میرک کی گرانی میں کتابیں تیار ہوتی تھیں۔

میر علی ہروی بخارا میں اپنی مرضی کے خلاف گیا تھا۔ وہاں کا تمام زمانہ اس نے بڑی دل گر فکگی کے ساتھ گزارا۔ وہاں رہائی حاصل کرنے کی تمام کو ششیں ناکام ہو گئیں۔اس دور میں اس نے رفت آمیز اشعار لکھے ہیں۔

عرے از مشق دو تا بود قدم ہیجوں چنگ تاکہ خط من درولیش بدیں قانون شد طالب من ہمہ شاہان جہان اند ولے چوں گدایان جگر از بہر معیشت خوں شد

سوخت از غصه درونم چه کنم چول سازم که مرا نیست ازی شهر ره بیرول شد این بلا برسرم از حسن خط آمد امروز ده که خط سلسله یائ من مجنول شد

سولہ سال بخارا میں قیام کرنے کے بعد موت نے رہائی دی۔ ۹۵۱ھ میں میر علی ہر وی کا انقال ہو گیا۔"میر علی فوت ممودہ"اس کی تاریخ ہے۔

میر علی ہر دی مہذب، خوش اخلاق اور شائسۃ اطوار آدی تھا۔ مولانا عبدالرحمٰن جامی سے اس کے گہرے مراسم سے ہمر علی ہر دی مہذب، خوش اخلاق اور شائسۃ اطوار آدی تھا۔ مولانا عبدالرحمٰن جامی سے اس کے گہرے مراسم سے ہمر دی تھے۔ تمام تذکرہ نگاراس کی تعریف کریتے ہیں۔ وہ اس کو سلطان مشہدی پر ترجیح دیتے ہیں بلکہ بعض لوگوں کا تو دعویٰ ہیں میر علی ہر دی ک آغاز خط نستغیش سے لے کر یعنی میر علی ہر دی ک میر عماد الحسین تک کوئی خطاط خوش نویس میں میر علی ہر دی ک ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہزرگ ترین خطاط میر عماد الحسینی فرماتے ہیں۔ ہزرگ ترین خطاط میر عماد الحسینی فرماتے ہیں۔ "دخوش نویسوں کا سر دار میر علی ہے جس نے تمام سابق استادوں کے خطوط پر قلم حمنین تھینے دیا ہے۔ اس نے خط کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اگر زمانے بھر کے کاغذ اس کی تعریف میں لکھے جا نمیں تب بھی حق ادانہ ہو سکے گا"۔(۱) قوت دست، رعایت اسلوب، متانت، رعونت، صفائی، استحکام، ہمواری اور تیزی تمام صفات میں میر علی ہروی ہے مثال ہے۔ الک خطاط کے لئے درکار ضروری صفات کو میر علی ہروی نے ایک قطعہ میں جمع کر دیا ہے ۔

ی چیز است که تا جمع نه گردد در خط بست خطاط شدن نزد خرد مندال محال دقت طبع و وقونی ز خط و خوبی دست طاقت محنت و اسباب کتابت بکمال در ازیں ن کے کی راست تصورے حاصل ندید فاکدہ گر سعی نمائی صد سال

میر علی ہروی نے خطاطوں کی ہدایت کے لئے فن خطاطی پر ایک رسالہ بھی تحریر کیا ہے، جس کا نام ہے مدار انخطوط یہ رسالہ طبع ہو چکا ہے۔ میر علی کو اتنے با کمال شاگر و ملے کہ شاید ہی کسی دوسرے خطاط کو اتنے شاگر د ملے ہوں، جن میں مالک دیلمی کا نام سر فہرست ہے۔ محمد حسین کشمیری اور میرک بخاری بھی نام آور ہیں۔

میر علی ہروی کے آثار خط بہت زیادہ ہیں۔ مختلف کتب خانوں میں ملتے ہیں۔اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا یوسف زلیخا کا

ا-اطلس خطءص ٢٧ س

مصور نسخہ بھی موجود ہے جو فن کا نادر نمونہ شار ہو تا ہے۔اس میں خطاطی اور مصوری دونوں کا کمال ہے۔اس کے ہاتھ کی <sup>لکھ</sup>ی ہوئی بوستان سعدی کا بل افغانستان میں موجود ہے۔

مثنوی گوئی چوگان از مولانا محمود عارفی خواجہ میر علی ہروی نے ۹۳۹ میں ہمات ککھی تھی۔ یہ نسخہ گولکنڈہ کے قطب شاہی کتب خانے میں تھا۔ وہاں سے مغل سلاطین کے کتب خانے میں منتقل ہوا۔ کتاب خانہ مغل کے تخصیل دار نے اس کی قیمت دو ہزار روپیے قرار دی ہے۔ آج کل یہ نواب حبیب الرحمٰن خان شروانی کے ذخیرے مسلم یو نیور مٹی علی گڑھ میں موجود ہے۔(1)

## 🛠 محمود شهانی

عبید خال از بک جن فن کاروں کو ہرات سے بخارا کے گیاتھا ان میں خواجہ اسحاق شہابی سیاوشانی ہروی بھی تھا۔ محمود شہابی ان کا لڑکا ہے۔ محمود شہابی نے ہرات میں میر علی ہروی سے خطاطی کی تعلیم حاصل کی اور قلیل مدت میں نام پیدا کرلیا۔ یہ اپنے استاد کی روش پر بہت خوب لکھتا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ استاد کو اپنے قابل فخر شاگر دیر ناز تھا، مگر بعد میں تعلقات خراب ہوگئے۔ استاد شاگر دسے ناراض ہو گیا۔

محمود شہانی ایک مدت تک بخار امیں رہا مگر جب وہاں دل تک ہوا تو وہاں سے بلخ چلا گیا۔ بلخ میں اس کی خوب شہرت ہوئی۔ اس کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ تذکرہ نولیں اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ ۸۰ سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کا انتقال ۹۹۳ھ کے بعد ہوا ہے۔ (۲)

# 🖈 سيداحدالحسني مشهدي

اس کا تعلق مشہد کے سادات سے تھ۔ ہرات میں وہ میر علی ہر دی کی شاگر دی میں تھا، جب میر نے بخارا کاسفر اختیار کیا۔ توبیہ بھی اپنے استاد کے





سيداحد حشي مشهدي خط نستعلق

ساتھ بخارا چلا گیا۔ وہاں یہ عبدالعزیز غان اذبک کے کتاب فانے بین کتابت پر مامور ہو گیا۔ عبدالعزیز کے انقال ۹۲۹ھ کے بعد سید احمد والیس مشہد میں آگیا۔ یبال آگر وہ صفویوں کے دربارے وابستہ ہو گیا، لیکن یبال بھی زیادہ عرصہ قیام نہیں کیا۔ یبال سے وہ مراد خان ماز ندرانی حاکم کے پاس چلا گیا۔ یبال سے وہ مراد خان ماز ندرانی حاکم کے پاس چلا گیا۔ یجھ عرصہ وہاں رہا۔ اس کے انقال کے بعد پھر مشہد میں واپس آگیا۔ جب شاہ اسمعیل دوئم ایران کا سلطان بنا ۱۳ میں سید احمد کا انقال ہو گیا۔ خطاطی میں وہ اپن استاد میر علی میں سید احمد کا انقال ہو گیا۔ خطاطی میں وہ اپن استاد میر علی ہروی کی بڑی کامیا بی سے نقل کر لیتا ہے۔ استاد کی نگارش کے ہروی کی بڑی کامیا بی سے نقل کر لیتا ہے۔ استاد کی نگارش کے ارات اس کی شخریرات میں ہیں۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ (۱)

# 🖈 میر کلنگی

اس کا پورا نام میر حسین حینی بخاری معروف به میر کلتنی تفادیه میر علی ہروی کے معروف تلافدہ میں سے تفاد میں اس نے فن خطاطی کی

تعلیم حاصل کی تھی اور پھر نام پیدا کیا۔ وہ امیر بخارا سلطان عبداللہ ٹانی (۱۹۲۳-۱۰۰۱ه) کے کتب خانے میں کتاب دار مقرر ہوگیا تھا۔ اس کی وفات ۹۸۲ ه میں بخارائی میں ہوئی ہے۔ یہ استاد کے خط سے اپنا خط طادیتا تھا۔ استاد کی بہترین نقل کر تا تھا۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بعض قطعات کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیوان حافظ کا ایک خوبصور ت نیز کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن میں موجود ہے۔ بعض قطعات کے ترقیمے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لا ہور پاکستان میں بھی آیا تھا۔ اس کی وفات ۹۸۳ ه میں ہوئی ہے۔

#### 000000000000000



## ۲۳۰۵

## د بستان ایران

ہرات کے خاتیے کے بعد علوم و فنون کی دوسری مجلس ایران میں شاہ اسلمیل صفوی نے قائم کی۔ علماء و شعراء،



ہنر منداور فنکار صفویوں کے دارا تحکومت تہریز میں جمع ہونے شروع ہوئے۔
وہاں بساط علم وادب جنے گئی۔ شاہ اسلمیل صفوی کے دل میں اہل ہنر کی جو قدر
ومنز لت متنی ، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے کہ صفویوں اور
عثانیوں کے در میان چالدران کے مقام پر ۹۲۰ھ میں ایک فیصلہ کن جنگ
ہوئی ہے۔ جب شکست کے آثار نظر آئے گئے تو شاہ اسلمیل نے شاہ محمود
کا تب اور بہزاد نقاش کو ایک غار کے اندر پوشیدہ کرادیا تاکہ انہیں کوئی نہ لے
جائے اور انہیں کوئی گزند نہ پنچے۔ اس جنگ میں ایرانی لشکر کو شکست ہوئی۔
جنگ کے بعد شاہ اسلمیل صفوی نے جو پہلاکام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ان
دونوں فنکاروں کو خلاش کرایا۔ (۱) ورنہ اس شکست کا اس پر اتنا اثر پڑا تھا کہ
اس کے بعد شمی نے اسے خندہ زن نہیں دیکھا۔ ۱۳۰۰ھ میں اس کا انقال
ہوگیا۔

شاہ اسلمیل کی قدر دانی کا جذبہ صفو ی شنراد دل کو منتقل ہوا۔ بہرام

مر زابن شاہ اسلعیل صفوی شعر گوئی میں طاق اور خط نستعلق کاماہر تھا۔ یہ شہر ادہ بڑا ہنر پرور تھا۔ بہت سے شعر اءاور ہنر مند لوگ اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ خطاطی کے فن سے اسے اس قدر شوق تھا کہ ماہر خطاطوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات کا اس نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا، جس کو مرقع بہر ام مر زاکہتے ہیں۔اس مجموعے سے اس دور کے خطاطوں کے متعلق بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں۔افسوس کہ عین جوانی میں ۲۵۲ھ میں اس شاہر ادے کا انتقال ہوگیا۔

دوسر اصاحب علم و فن شنرادہ سام مر زاتھا۔ یہ بھی بہت زیادہ علم دوست اور ہنر پرور تھا۔ اس کے دربار ہے بھی بہت سے شعراء،ادبا، خطاط اور ہنر مند وابستہ تھے۔اس نے اپنے زمانہ کے شاعروں،ادیوں اور فذکاروں کا ایک مبسوط تذکرہ مرتب کیا۔ جس کو تخفہ سامی کہتے میں۔اس دورکی ثقافتی سرگرمیوں کی معلومات کا یہ بہت بزاخزانہ ہے۔

تیرا شنرادوں میں متاز اور منفر د تھا۔ اہل علم ، اہل فن اور اہل بنر لوگوں ہے قبلی بلند ہمتی، و فور علم اور جودت طبع میں بیہ تمام صفوی شنر ادوں میں متاز اور منفر د تھا۔ اہل علم ، اہل فن اور اہل بنر لوگوں ہے قبلی تعلق رکھتا تھا۔ بعض تذکرہ نگار لکتے ہیں۔
" بہ کہن مبالغہ نہیں ہوگا کہ سمی بھی دور میں کوئی شغر ادواس جامعیت کا پیدا نہیں ہوا، تمام علوم متداولہ میں وہ مبارت رکھتا تھا۔
تقد مثلاً صرف، نحو، معانی، بیان، عروض، معما، انشاء، منطق، حکمت طبق، حکمت اللی، طب، ریاضی، موسیق، اینت، تاریخ، علم انساب، اساء الرجال، اصول، اصاد بیث، تجوید، قرات، فنون و ہنر میں بھی اس کا درجہ بہت بلند تھا۔ مثلاً فوش نولی، نقاش، تذہب، نقویر، زر افشانی، زرگری، صحافی، خیاطی، درودگری، نقاری خاتم سازی میں بید طولی رکھتا تھا۔ مزید برآں شاہانہ مشاغل میں بھی طاق تھا۔ مثلاً شاوری، شہواری، چوگان بازی، تیر اندازی میں بھی گوئے سبقت لے گیا تھا۔
برآں شاہانہ مشاغل میں خوب شعر کہتا تھا۔ اس کا ترکی دیوان سرکاری کتب خانہ تبران میں موجود ہے۔ اس میں تین بزار اشحار ہیں۔ اس کا تخلص جابی تھا۔ اس کا تخلوط حابی تعارف میں موجود ہے۔ اس میں تین بزار اشحار ہیں۔ اس کا تخلص جابی تعارات اور چینی کے ظروف جمع تھے۔ اس کے کتب خانے میں بہت سے خوش نویس، نوش، نویس، خانہ تعارات اور بھی تھی۔ اس کے کتب خانے میں اسافہ کر تر رہتے تھے۔ اس کے کتب خانے میں اسافہ کر تر رہتے تھے۔ اس کے کتب خانے میں اضافہ کر تر رہتے تھے۔ اس کتب خانہ بی میں میں جو این تو لیس، عبریز آیا اور پھر قزوین جلاگیا۔ ۱۹۸۳ھ میں شاہ طہماسی صفوی کا انتقال ہوگیا۔ اس کی جگہ شاہ اسمعیل ثانی تخت طور مت تبریز آیا اور پھر قزوین جلاگیا۔ ۱۹۸۳ھ میں شاہ طہماسی صفوی کا انتقال ہوگیا۔ اس کی جگہ شاہ اسمعیل ثانی تخت طور مت تبریز آیا اور پھر قزوین جلاگیا۔ ۱۳ کو کو آل کر ادیا۔ شنبرادہ میں حقل کیا گیا۔

سلطان ابراہیم مرزانے خط کی تعلیم تو مالک دیلمی ہے لی تھی گر در حقیقت وہ میر علی ہروی کے خط کاعاشق تھا، اور اس کی نقل کرتا تھا، میر علی ہروی کی بہت زیادہ نگار شات اس نے اپنے کتب خانے میں جمع کر رکھی تھیں۔

الك ديلمي مالك ديلمي

مالک قزوین کے ایک گاؤل میں ۹۲۴ھ میں پیدا ہوا۔ ابتداء میں خوش نولی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ پھر

قزوین جاکر رستم علی اور حافظ بابا جان سے خط نستعلق کی تعلیم حاصل کی۔ یہ دونوں خطاط سلطان علی مشہدی کے شاگر دیتھ۔ مالک شنرادہ ابراہیم مرزا کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ اس کے کتب خانے میں کتابت پر مامور ہو گیا۔ دہاں سے دراصل اسکی شہرت پھیلی۔ ۹۲۴ھ میں شنرادہ ابراہیم مرزا کے ساتھ مالک دیلمی مشہد گیا، وہاں شاہ طہماسپ صفوی نے ایک نیا محل تیار



کرایا تھا۔ اس پر کتبات لکھنے کے لئے مالک دیلمی کو وہیں روک لیا گیا۔ اس کے علاوہ ایوان چہل ستون قزوین پر بھی مالک نے حافظ شیر ازی کی غزلیس تکھی ہیں۔ اس کے بعد وہ شاہ طہماسپ کے ساتھ تمریز چلا گیا اور وہیں ۹۲۹ھ میں اس کا انقال ہوگیا۔

مالک دیلی اکثر علوم متدوالہ میں مہارت رکھتا تھا۔ مختلف فنون اور ہنر کا ماہر تھا۔ انفراد کی کردار مجی اچھا تھا۔ وہ خوش اخلاق اور پر ہیز گار شخص تھا۔ شعراء اور موسیقی کا اسے شوق تھا۔ بہت زیادہ وقت مطالعہ کتب میں صرف کرتا تھا۔ خط نستعلق مالک دیلی بہت خوب لکھتا تھا۔ امیر حسین بیگ کے تیار کردہ مرقع پر مقدمہ مالک بی نے لکھا ہے۔ یہ مرقع اس وقت لینن گراؤ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ مرقع اس وقت لینن گراؤ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ مرقع اس وقت لینن گراؤ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ مرقع اس وقت کین گراؤ کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ مرقع اس وقت کین گراؤ کے کتب خانے میں محفوظ

#### ا باشاه اصفهانی که

بابا شاہ کا مولد تو جبال عراق ہے، لیکن اس نے اصباغان میں پرورش پائی ہے۔ فن خطاطی میں مہارت اس نے سید احمد مشہدی کی شاگر دی میں حاصل کی ہے۔ علوم متدوالہ میں بھی اس کو دستر س حاصل تھی۔ شعر گوئی کی جانب بھی اس کی طبیعت مائل تھی۔ حالی تخلص استعال کرتا تھا۔

فن خطاطی اور خوش نویسی میں باباشاہ اصہفانی مسلم الثبوت اساتذہ میں شار ہو تا ہے۔ اس کے معاصرین اور متاخرین تمام ماہرین خط نستعلیق اس بات پر متفق ہیں کہ اس جیسا با کمال خوش نویس دوسر اپیدا نہیں ہوا۔ فن نستعلیق کی کتابت میں وہ ایک شیوہ خاص کا مخترع ہے۔ اس کے خط میں عجیب طرح کی کشش اور دکشی ہے۔ اس کا خط نہایت پختہ اور مستحکم ہے۔ بعض

اراطنس خطءص ۸۵ م،

ناقدین فن کی رائے ہے کہ شاہ طہماسپ کے دربار سے وابسۃ فن کاروں میں اس سے بڑاکاتب اور خطاط اور کوئی نہیں تھا۔

فن خطاطی کے فروغ کیلئے اور کا تبوں اور خطاطوں کی رہنمائی

کے لئے بابا شاہ نے فن پر ایک رسالہ آداب المش کے نام سے لکھا ہے۔
جس کو بعض لوگ غلطی سے میر عماد حینی کی طرف منسوب کردیتے ہیں۔
بابا شاہ کے قلم کا لکھا ہوا اصل نسخہ دانش گاہ پنجاب کے کتب خانے موجود
ہے۔

باباشاہ کے آثار تحریر بہت کم ملتے ہیں۔اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے چند قطعات استنبول کے دارالآثار میں موجود ہیں۔ کوئی سالم کتاب اس کے قلم کی لکھی ہوئی کہیں دستیاب نہیں ہوئی ہے۔

آخری زمانہ میں وہ عراق چلاگیا تھا۔ اس کا انتقال بھی عراق میں سنہ ۹۹۲ھ میں ہواہے۔(۱)

#### 🛠 محمد حسین تبریزی

محد حسین تبریزی کا تعلق آذر بائیان کے ایک علمی خاندان سے

تھا۔ وہ شیخ الاسلام مولاتا عنایت اللہ کا فرزند تھا۔ خط کی ابتدائی تعلیم اس نے مشہد میں اور میر حیدر مشہد میں اور میر حیدر سے حاصل کی مگر فن خطاطی کی جمیل مالک دیلمی سے کی۔ وہ شعر گوئی کی طرف بھی رغبت رکھتا تھا۔ محزوں اس کا تخلص تھا۔

صاحب عالم آرائے عباس کا میں خط کا سے کہ اگرچہ آذربائیجان میں خط نتعلق کے بڑے بڑے اساتذہ





گزرے ہیں۔ مگر خراسان کے خوش نولیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔البتہ محمد حسین تمریزی کامرتبہ اپنے معاصرین میں بلندہے، اس کولوگوں نے تشلیم کیا ہے ایک ماہر فن محمد صالح اصفہانی کی رائے ہے کہ محمد حسین تیم یزی کے قلم میں سرعت اورا سخام بیک وقت جمع ہو گئے ہیں۔ بت کم لوگ اس صفت کے حامل ہوتے ہیں۔ چند قطعات اس کی یاد گار موجود ہیں۔ دارالسلطنت قزوین میں ۹۸۵ھ میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ (۱)

140

#### 🟠 میرعماد حسنی (۲)

عماد الملک میر عماد بن ابراجیم حسنی سیفی کا تعلق قزوین کے سادات کے مشہور خاندان سے تھا۔ ۹۲۱ھ میں وہ تولد ہوا بھین قزوین میں گزارا۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی۔ پھر تبریز جاکر محمد حسین تبریزی سے فن خطاطی کی تعلیم عاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد فرہاد خاں قرامان کے یہاں کتابت کے لئے ملازمت کرلی۔ فرہاد خان شاہ عباس کی طرف ہے آذر ہائیجان کا والی تھا۔ فرہاد خال کا کتب خانہ میر عماد کی تحویل میں تھا۔ وہ خود میر عماد کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ سفر وحضر میں ہر وفت اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ ١٠٠٧ھ ميں فرباد خال قتل ہو گيا۔ مير عماد كو اس كاصدمہ ہوا۔ وہ خراسان سے واپس قزوين آگيا اور گوشه تشین ہو گیا۔

سیجے عرصے کے بعد میر عماد شاہ عباس صفوی کے دربار اصفہان میں چلاگیا، لیکن وہاں میر عماد کازمانہ خوش کلامی اور فارغ البالى سے نہیں گزرا۔ وہاں اس کے مخالفین اور حاسد پیدا ہو گئے تھے۔ علی رضانام کا ایک کاتب شاہ عباس کے بہت منہ چڑھا ہوا تھا۔اس نے میر عماد کے خلاف بادشاہ کے کان بھر نے شروع کردیئے۔اس کے بعد بادشاہ کی نظر عنایت میر عماد کی جانب سے منطعف نظر آئی۔ میر عماد کو جب اس کا احساس ہوا تو اس نے باد شاہ کی خدمت میں کئی قطعات لکھ کر چیش گئے۔ جن میں اپنی صفائی پیش کی ،ایک شعر اس کا یہ ہے۔

> قول وشمن شنو در حق من کہ زمن دوست ترے نیست ترا

اس زمانے میں ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ جس نے باوشاہ کے مزاج کو ہر ہم کر دیا۔ ایک مرحبہ شاہ عباس نے میر عماد کو ستر اشر فیاں بھجوائیں کہ وہ اس کے لئے شاہنامہ فردوی لکھ دے۔ میر نے وہ اشر فیاں اپنے پاس رکھ لیں، اور شاہنامہ لکھنا شروع کر دیا۔ایک سال بعد شاہی قاصد شاہنامہ لینے کیلئے آئے تومیر نے ستر اشعار لکھ کران کے حوالے کردیئے۔اور کہاکہ شاہی عطیہ ای قدر تھا۔ قاصد نے یہ ماجر اباد شاہ کو سنادیا۔ باد شاہ برا فروختہ ہو گیا۔ اس نے تھم دیا کہ اشعار اس کو واپس دے آؤاور ہماری رقم واپس لے آؤ۔ میر کے پاس رقم کہاں تھی۔ سب خرج ہو چکے تھے۔ میر نے ایک ایک شعر کاٹ کر شاگردوں کو دیا۔ انہوں نے ایک ایک اشر فی پیش کردی۔ میر نے رقم بادشاہ کولوٹادی۔ اس سے بادشاہ اور زیادہ غضبناک ہو گیا، اور اس

حالت میں اس نے کہا!

" ہے کوئی جو اس سنی کاسر کاٹ دے، اس کام کی ذمہ داری ایک شخص مسمی منصور نے اپنے ذمہ ل۔ "(۱) میر عماد پر برداالزام میہ تھا کہ وہ اہل سنت کے اعتقاد رکھتا ہے اور صفوی دربار میں شیعیت کو برداغلو تھا۔ بہر کیف نوبت یہاں تک پنچی کہ ایک شخص نے صبح کے وقت نیم اندھیرے میں میر عماد کو قتل کر دیا۔ سب لوگوں کا گمان یہی ہے کہ اس قتل

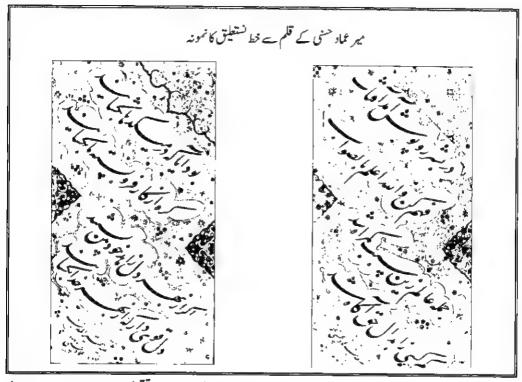

میں شاہ کا اشارہ تھا۔ میر کے جنازے میں بڑے بڑے عمائدین شہر نے شرکت کی۔ میر کے قتل کی خبر جلد ہی ہندہ ستان اور ترک پہنچ گئی۔ وہاں میر عماد کے لئے سوگوار مجلسیں قائم ہو کیں۔ مغل شہنشاہ جہا تگیر باد شاہ نے مجلس تعزیت میں کہا کہ اگر میر عماد کو میر سے سپر دکر دیتے اور میر کے ہم وزن موتیوں کا مطالبہ کرتے تو میں وہ بھی دے دیتا۔ میر عماد کی شہادت ۳۳ اھ میں ہوئی ہے۔

آغاز کار میں میر عماد شیوہ میر علی ہروی کی پیروی کرتا تھا۔ اس کی روش کی نقل اتارتا تھا۔ اس میں اس کو بڑی مہارت حاصل ہوگئی تھی۔ جب میر عماد اصفہان پہنچا تو وہاں باباشاہ اصفہانی کے قطعات نظر سے گزرے۔ میر کو باباشاہ کا شیوہ پند آیا۔ پھر باباشاہ کے شیوے کی نقل کرنا شروع کردی۔ اس صد تک کہ دونوں کے خط میں لوگوں کو تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ عمر کے آخری جصے میں میر عماد نے خود ایک نیا شیوہ ایجاد کیا، جس میں میر علی ہروی کی استواری پائی جاتی ہے اور باباشاہ اصفہانی

کی ملاحت موجود ہے۔اس طرح اس نے دونوں فنکاروں کی خوبیوں کوایک جگہ جمع کر دیا۔

آغازے لے کر ڈیڑھ صدی تک خط نستعلق میں میر علی ہروی کے شیوہ کو غلبہ حاصل رہا۔ تمام خطاط میر علی ہروی کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اس بعد باباشاہ اصفہانی کے شیوہ کو مقبولیت عام حاصل ہو گئی۔ ایک زمانہ باباشاہ کے شیوہ کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اس بعد باباشاہ اس فن کا نمونہ شیوہ کی تقلید کرتا تھالیکن جب سے میر عماد میدان میں آیا تو شیوہ میر عماد سب پر غالب آگیا۔ شیوہ میر عماد کمال فن کا نمونہ ہے۔ سب نقادوں کی متفقہ رائے ہے کہ فن کی معراج میر عماد پر ختم ہے۔ میر عماد کو گزرے ساڑھے تین سوسال ہو چکے ہیں، گر فن نستعلق میں سکہ میر عماد کا بی رائج ہے۔ تمام خطاط اس کی تقلید کرنا فخر سیجھتے ہیں۔

حقیقت سے ہے کہ نستعلق کی دنیا میں ایسا ہا کمال شخص اور کوئی دوسر اپیدا نہیں ہوا۔ میر عماد قلم خفی کو نمکین لکھتا ہے اور قلم جلی کو استوار اور شیریں لکھتا ہے۔ اس کی شہرت بیان سے مستغنی ہے، خط کی خوبی اور رعنائی میں شعر اءاس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔

میر عماد نہایت خوش اخلاق،مہذب اطوار اور کریم النفس شخص تھا۔ شاگر دوں سے اس کو محبت اور شفقت اس قدر تھی کہ گویا پیر ومرید ہیں۔ اس نے بہت سے شاگر دوں کی تربیت کی ہے۔ شعر گوئی سے بھی اس کو دلچیسی تھی۔

میر عماد کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات ایر ان، ترکی ادر پاکستان میں ملتے ہیں ادر کثیر تعداد میں ہیں۔ میر عماد کا اسال تک اصبفان میں رہا۔ دہاں اس نے بہت سے شاگر دبتائے۔ جن میں عبدالرشید دیلمی، ابوتراب اصفہانی، نور الدین لا مجھی وغیرہ شہرت رکھتے ہیں۔(۱)

#### 🟠 حسن خال شاملو

صفوی باد شاہوں کے ماتحت شاملوامر اء کا ایک خاندان تھا، جو نسل در نسل حاکم اور والی بنتا چلا آر ہاتھا۔ شاہ عباس دوئم کے عہد میں حسن خاں شاملواس خاندان کا ایک فرد تھا۔ وہ خراسان کا حاکم تھا، اور شاید سلیمان کے زمانے میں ہرات کا حاکم تھا۔ یہ امیر فنون لطیفہ اور ہنر کا بڑا قدران تھا۔ اس کی مجلس شعر اءاد باء خطاط اور فن کاروں کا مجمع بنی رہتی تھی۔ وہ خود بھی صاحب سیف ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تھم بھی تھا۔ خط نتھلیق جلی بہت خوب لکھتا تھا۔ اس نے یہ رہای جلی نستعلیق میں لکھ کر مشہد میں امام رضا کے مزار پر نصب کرائی تھی۔

> دارم چوں حسن سرے بدرگاہ رضا بیروں ز روم یک قدم از راہ رضا خواہی کہ سرت بعرش توفیق رسد بگذار بر آستانہ شاہ رضا

> > اس کی و فات ۱۱۰۰ھ میں ہو کی ہے۔

الهاطل نط، ص ۵۳، سر گزشت نشعیق، ص ۵۳،

#### شجره خطاطین ہرات،ایران اور بخار ا یا قوت مستعصمی سید حیدر گنده نویس (جلی نویس) عبدالله صير في مش الدين مشرقي جعفر بایسنغری عبدالله طباخ اظهر تبريزي سلطان على مشهدى عبدالله مرداريد محمر مومن زين الدين محمود سلطان محمر نور باباجان میر علی ہروی مالك ديلمي ا محمر حسین کلنگی سیداحمد مشهدی محمود شهاني محمه حسين تبريزي بإياشاه اصفهاني میر عماد حشی

### ۲۲ باپ

# د بستان تر کی

فلافت عباسیہ کے فاتمے کے بعد ترکی میں آل عثان نے ایک سلطنت قائم کی جو صحیح معنوں میں فلافت بغداد کی جانشین تھی۔ 199ھ سے ۲۳ سالھ تک بیہ فلافت قائم رہی۔ اس کی عظمت و شوکت اور اس کا زوال بڑی حد تک فلافت بغداد سے مشابہہ ہے۔ یہ سلاطین اسلامی علوم و فنون کے بڑے قدروان تھے۔ بعض ان میں سے فاری اور ترکی زبان میں اجھے شعر کہتے تھے۔ بعض بڑے اچھے خطاط تھے۔ سلاطین کے ہاتھ کے تحریر کردہ قرآن مجید آج بھی موجود ہیں۔ یہ سلاطین علاء، ادباء، شعر اء، خطاطین اور فنکاروں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔

خطاطی کا فن یہاں یا قوت مستعصمی کے شاگر دوں کے ذریعہ پہنچا تھا۔ اس لئے یہاں خط ننے کو ہمیشہ نعبہ حاصل رہا۔ سلطان مر اد ڈنی (۸۲۳-۸۲۷ھ) سلطان مر اد ٹالث (۹۸۲-۴۰۰۱ھ) اور سلطان سلیمان خط ننے کے ماہر تھے۔

ووسرے در جے میں یہاں خط تعلق ہے بہت دلچیں تھی۔ آخر میں خط نستعلق بھی وہاں پینج گیا تھا۔ سلاطین نے خط نستعلق ہے بھی دلجی لیے سلطان مراد چہارم (۱۰۴۲–۱۰۳۹ھ) خط نستعلق بہت خوب لکھتا تھا۔ لیکن امر دافقہ سے بھہ ترکی خطاطوں میں خط نشخ کے تو ماہر بلکہ نابغہ پیدا ہوئے، لیکن خط نستعلق کا کوئی فائق تر خطاط نہیں پیدا ہوا۔ سب سے زیادہ قدر و مضاطرت میں خط نستعلق کو تعلیق کہتے ہیں۔

### 🖒 شخ حمداللداماس

شخ حد اللداماس مصطفی دوه كا فرزند تها مصطفی دوه اصلاً بخاراكار بن والا تها وبال سے جرت كرك وه الاسيد ترك

میں آگیا۔ یہاں سے بھی اس نے بجرت کی اور اناضول میں تو طن افتیار کرلیا۔ یہاں حذاللہ اس پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ یہ (۱۳۸۰ یا ۱۳۸۸ھ) میں پیدا ہوا تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر پروالد سے حاصل کی پھر خط کی تعلیم اس نے خط کی تعلیم اس نے خط کی تعلیم اس نے خیر الدین مرعثی شاگرہ عبداللہ صیر فی سے حاصل کی۔ خیر الدین مرعثی شاگرہ عبداللہ صیر فی سے حاصل کی۔ محنت اور مشق کے باعث وہ تجدید خط شخ میں اپنے اقران و اماش میں متاز ہوگیا۔ سلطان بایزید نے اس کو ۱۸۸ھ میں اماش میں بلالیا۔ آخر عمر تک وہ یہیں رہا۔ یہاں رہ کر اس نے خوب خط کی خد مت کی۔ اس نے دور سلطانی کا عروج اپنی آئی کھوں سے دیکھا۔ اس کی عمرا یک روایت کے مطابق ۱۹ میال ہوئی۔ ۱۹۲۹ھ میں سام اور دوسری روایت کے مطابق ۹۲ میال ہوئی۔ ۱۹۲۹ھ میں سام کا انتقال ہوا۔ اسکدار میں اس کو و فن کیا گیا۔

خط ننخ وہ یا توت مستعصمی کی روش پر لکھتا تھا۔
وہ اپنے زمانے کا ناورہ روزگار خطاط تھا۔ بعد کے ترک
خطاطوں کی اکثریت اس کی شاگر دہے۔ ترک خطاطوں کاوہ
قطب ہے۔ اس کے آثار خط کافی تعداد میں موجود ہیں۔
اس نے ۳۷ مر تبہ مصحف قرآن مجید لکھا۔ سینکڑوں
مختلف سور تیں جدا جدا لکھیں۔ حدیث کی مشہور کتاب
مشارق الانوار لکھی۔

اس کے شاگر دوں میں سے محی الدین، جمال الدین اماسی اور عبداللہ ابارہ مشہور میں۔(۱)

#### خط محقق وریحان، شخ حمد الله امای کے قلم ہے

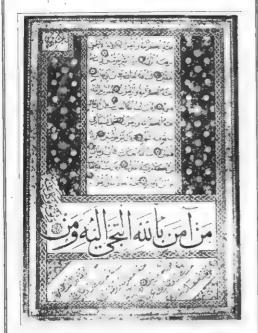



#### الله حافظ عثمان بن على

عافظ عثمان کی پیدائش آستانہ (قسطنطنیہ) میں ہوئی۔ قرآن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ خطے و کیپی بچپن سے تقی۔ درویش علی خطاط سے تعلیم حاصل کی۔ ۱۸سال کی عمر میں خط کی تعلیم میں تکمیل ہوئی۔ اساتذہ فن نے وستار

مافظ عثان، پہلی مطریبی ثلث اور آخری دونوں سطروں میں توقیع، تحریر ۱۰۹۳ھ ایکالیات بالے فارکھی مفالف فی عمال کے دور بندی کی اور اجازہ تعلیم عطاکیا (۱۰۵۰ه) گر حافظ نے مشق بدستور جاری رکھی اور استاد حمد اللہ اماسی کی روش کی نقل کی حتیٰ کہ وہ خود ایک شیوہ کا بانی ہوا۔ اس کے بعد اس کی شہر ہے ہوگی۔ اس کی تربیت اور پرورش میں وزیر مصطفیٰ پاشا کو بہت دخل حاصل ہے۔ جب اس کی شہرت ساری مملکت میں پھیل جب اس کی شہرت ساری مملکت میں پھیل مصطفیٰ خاں ثانی کا معلم منتخب کر لیا گیا۔ مصطفیٰ خاں ثانی کا معلم منتخب کر لیا گیا۔

اگرچہ خلفاء کا استاد ہو جانے کے بعد اس پر مال و دولت کا دروازہ کھل گیا تھا،
گر وہ قناعت پہند اور استغناء پہند انسان تھا۔
مزاج کے اعتبار ہے بھی مسکین طبع تھا۔ افادہ
عام کے لئے اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بدھ کے
روز وہ اغنیاء اور امر اء کو فن کی تعلیم دیتا تھا، اور
القوار کے دن مسکینوں اور ناداروں کو فن سکھا تا
تھا۔ وہ اس قدر بے نیاز انسان تھا کہ راہ چلتے
مڑک پر بیٹھ کر سکھانے میں بھی اسے کوئی عار
نہیں تھی۔ ترک مصنفین نے اس کو شیخ ثالث
نہیں تھی۔ ترک مصنفین نے اس کو شیخ ثالث

نقاد ان خط ننح کی رائے ہیہ ہے کہ حمد

الله امای نے یا قوت مستعصمی کے خط میں اضافہ کیا ہے۔اس کی مزید شخسین کی ہے اور حافظ عثمان نے حمد اللہ کے شیوہ میں مزید



ترتی کی ہے، مزید متحکم بنایا ہے، مزید حسین بنایا ہے۔ ترکی میں خط نتخ کا وہ سب سے بڑا امام ہے۔ کتابت قر آن کی ریاست اس پر ختم ہے۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ۲۵ قر آن مجید اس وقت موجود ہیں۔ اس کا تحریر کروہ ایک قر آن مجید طبع بھی ہو چکا ہے۔ اس کے قر آن مجید کی بڑی قدر وقیمت تھی۔ قدر دان منہ مائے داموں میں لیتے تھے۔ بھاری بھاری قیمتیں ادا کرتے تھے۔ جا یس سال تک فن کی خدمت کرنے کے بعد وہ نادرہ روزگار ۱۱۰ھ میں انقال کر گیا۔ (۱)

#### 🖈 عبدالله بك زمدى

عبدالتہ زہدی خلافت کے آخری ایام کا سب سے فائق خطاظ ہے۔ خط کئے میں بڑا ماہر تھا۔ خط کی تعلیم اس نے قاضی عسر مصطفیٰ آفندی عزت اور دوسر سے استادوں سے حاصل کی ہے۔ خط کی سند عزت آفندی سے حاصل کی ہے۔ پھر آستانے میں جامع نور عثانیہ میں وہ خط کا مدرس مقرر ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید خان نے حرم محترم کی بڑھے پیر نے پر مر مت کرائی تھی۔ وہ حرم مدنی میں کتابت بھی تکھوانا چاہتا تھا۔ اس کی نظر عبداللہ زہدی پر پڑی۔ عبداللہ زہدی ایک عرصے تک مدید منورہ میں رہااور وہاں بہترین خط میں قرآن مجید کی آیات تکھی ہیں (۱۰ کا اھ) وہ واپسی میں مصر ہو تا ہواا متنول جارہا تھا۔ مصر میں استاد خط مقرر کر دیا۔ میں اسلحیل پاشا نے اس کے فن کی بڑی قدر دائی کی۔ اسے وہیں روک لیا اور مدرسہ خدیویہ قاہرہ میں استاد خط مقرر کر دیا۔ مدرسہ میں اس نے فن کی بہترین خدمت انجام دی۔ بہت سے لاکق شاگرہ پیدا کئے۔ پھر حرم محترم میں غلاف کعبہ پر آیات مدرسہ میں اس نے فن کی بہترین خدمت انجام دیا۔ نہایت حسین خط میں آیات قرآنی نکھیں۔ اس کے حسن خط سے ہر مخض متاثر تھا۔ مصر میں اشاعت خط نئے میں اس کی خدمات نا قابلی فراموش ہیں۔ اس کا انقال مصر میں اشاعت خط نئے میں اس کی خدمات نا قابلی فراموش ہیں۔ اس کا انقال مصر میں ۱۹۲۱ھ میں ہوا سے سے اس کی تاریخ نکاتی ہے۔

ولذا فد قلت فی تاریخه مات زهدی رحمة الله علیه ۲ ۹ ۱ ه

#### درولش عبدي

اس کا پورانام سید عبداللہ بخاری ہے لیکن وہ درویش عبدی کے نام سے مشہور ہے۔اصلاَ وہ اصفہانی ہے۔اصفہان میں اس نے خط نستعیق کی تعلیم مشہور استاد میر عماد حنی سے حاصل کی۔ پھر وہ سیاحت کرتا ہوا ترکی پہنچا۔ یہاں سلطان مراد چہرم اس نے خط نستعیق کو متعارف کرانے والا شخص میں خط نستعیق کو متعارف کرانے والا شخص میں خط نستعیق کو متعارف کرانے والا شخص درویش عبدی ہے۔اس نے اس خط کو مقبول بنانے میں پوری کو شش صرف کر دی۔ صدراعظم مجمد پاشا (۲۰۱۹) اس کا بے درویش عبدی ہے۔اس نے اس خط کو مقبول بنانے میں پوری کو شش صرف کر دی۔ صدراعظم مجمد پاشا (۲۰۱۹) اس کا ب

الماطنس خطء ص اعتاء مصور الخط العربيء ص ١٩٦، ١٩٨، ١٩٩٠



حداحرّ ام کرتا تھا۔ اس وزیر کی خواہش پر درویش عبدی نے شاہنامہ فردوی کا خوبصورت نسخہ تیار کیا۔ اس نے ترکی میں بہت سے شاگر دپیدا کئے۔

اس نے سلطان مراد سے جج پر جانے کی درخواست کی۔ وہ ایک مرو صالح تھا۔ سلطان نے نہ صرف اجازت دی بلکہ ایک ہزار دینار زادراہ کے طور پر دیا۔ جج کے بعد وہ واپس آستانہ آعمیا۔ یہاں آخر وقت تک خط نستعلق کی خدمت انجام دیتارہا۔ اس کی وفات ے ۵۰ اص میں استبول میں ہوئی ہے۔

واضح رہے کہ ترک تذکرہ نگار اور عرب مصنفین دونوں خط نستعلیق کو خط فارسی لکھتے ہیں اور بعض ان میں ہے اس کو خط تعلیق کہتے ہیں، حالا نکہ خط تعیق در حقیقت ایک دوسر اہی خط ہے۔

### 🛠 🛮 محمود چلبی طوپ خانه ای

محمود چلبی نے خط نستعلیق کی تعلیم درویش عبدی سے حاصل کی تھی

اور پھر اس میں کمال حاصل کیا تھا۔ در دلیش عبدی کے کام کو اس نے جاری رکھا اور خط کی مقبولیت میں خوب حصہ لیا۔ نستعیق کے علاوہ یہ خط شش گانہ کا بھی ماہر تھا۔ خط ثکث اور خط نشخ کی تعلیم اس نے حافظ امام محمد سے حاصل کی تھی۔

#### 🖒 درویش حیام الدین

اصلاً بیہ شہر بوسنہ کا رہنے والا تھا۔ تکمیل کے بعد بیہ شام میں چلا گیا تھا۔ دمشق میں ایک عرصے تک رہا۔ اس کئے حسام دمشقی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بیہ سنہ ۱۰۰۰ھ تک زندہ رہا۔ خط نتعلیق میں خاص کمال حاصل کیا تھا۔ صاحب من قب ہنر ورال کی رائے یہ ہے کہ اگر رومیوں (ترکوں) میں ہے کسی شخص نے استادان عجم (ایران) کی روش کی صیح پیروی کی ہے تو وہ درویش حسام اللہ بین ہے۔

#### ولى الدين آفندى 🚓

یہ مختص بہت بڑاعالم تھا۔ اس لئے شخ الاسلام کے منصب پر فائز ہوا۔ (۱۱۷۳-۱۱۸۰ه) یہ قسطنیہ میں شخ الاسلام رہا ہے۔ خط کی تعلیم اس نے طور مش زادہ ہے حاصل کی تھی۔ خط شعلیق جلی اور خفی دونوں بہت خوب لکھتا تھا۔ عثانی ترک خطاطوں میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند تھا۔ حسن سلیقہ اور خط شناس میں بھی اس کو بہت مہارت عاصل تھی۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات آج بھی مختلف کتب خانوں اور عجائب خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس کے تیار کردہ تین مرقعے

جامعہ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ان مر قعات کے مطالع سے اس کے حسنِ سلیقہ اور حسنِ انتخاب دونوں کو داد دینی پرتی ہے۔اس کاذوق جمالیات بلند تھا۔

#### 🖈 استاد محمد عبدالعزیزر فاعی

یہ آستانہ کا رہنے والا تھا۔ خط کی تعلیم عاجی احمد عارف فلہوی سے عاصل کی۔ خط نتھیتی حنی قرین آباد سے سیکھا۔

یہ خط مشش گانہ کا ماہر تھا۔ مہارت کے ساتھ طبع مخترع پائی تھی۔ اس لئے اس نے ۱۳ قلم نکالے تھے مختلف خطوں کو ملاکر۔ یہ
سب میں ماہر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ امام الخطاطین تھا۔ ترکی میں ریاست خط کا اس پر خاتمہ ہوگیا۔ کتاب سازی کے دوسر سے
لواز مات تجلید، تذہیب، ترسیم، نقاشی وغیرہ کا وہ بڑاماہر تھا۔ وہ اخلاق و کر دار میں بڑا نیک، صالح، متی اور عبادت گزار آدمی تھا۔
نہایت شریف النفس تھا۔

فواد اول ملک مصرنے اس کو خاص طور پر قاہرہ بلوایا تھا۔ اس کے لئے ایک عمدہ قر آن مجید لکھا۔ یہ ۴۰ ساھ میں قاہرہ آیا۔ چھ ماہ کی مدت میں قر آن مجید نہایت نفاست اور استحکام کے ساتھ لکھا۔ پھر آٹھ ماہ میں اس کی تذہیب اور تجلید وغیرہ کی۔ یہ ایک عجیب و حسین کلام پاک ہے جس کے خط کو اور جلد کو لوگ جیرت سے دیکھتے ہیں۔

فواد اس سے بڑاخوش ہوا۔ انعام واکرام تو دیا ہی، اس نے اس کی موجود گی ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلیم خط کا ایک مدرسہ قائم کر دیا۔ جس میں عبدالعزیزر فاعی کواستاد مقرر کر دیا۔ اس کاایک گراں قدر مشاہرہ مقرر کر دیا۔ ۱۳۵۳ھ میں اس کا انقال ہو گیا۔ فواد نے مشاہرے کا نصف اس کی زوجہ کو حین حیات اجراء فرہادیا۔

۱۳۳۲ میں ترکی میں انقلاب آگیا۔ مصطفیٰ کمال نے خلافت کا غاتمہ کر دیا۔ عربی زبان اور عربی رسم الخط ختم کر دیا۔ ترکی زبان کے لئے رومن رسم الخط افتتیار کر لیا۔ چھ صدیوں کی خوشنولی اور خطاطی کی روایات کو بیک جنبش قلم دفن کر دیا گیا۔

بیک گروش چرخ نیلو فری نہ نادر بجا ماند نے نادری

#### 🛠 تخفة الخطاطين

یہ ترکی زبان میں فن خطاطی اور خوشنولی پر بڑی جامع کتاب ہے۔ سارے تذکرہ نگار اس کتاب کی تعریف کرتے بیں۔اس کا مصنف سعد الدین محمد بن محمد منتقیم زادہ ہے۔ یہ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شخصیت تھا۔ بہت ساری صفات اس ایک شخص میں جمع ہوگئی تھیں۔

وہ عالم، فاضل، موّرخ، اویب، شاعر، مصنف اور خطاط تھا۔ ایک طرف اس کا شار سلطنت عثانیہ کے فاضل علاء میں ہو تا ہے تو دوسری طرف فن خطاطی میں مرتبہ استادی کو پہنچا ہوا تھا۔ خط ٹکث اور ننخ کی تعلیم اس نے محمد راسم آفندی ہے حاصل کی تھی اور خطِ نستطیق کی تعلیم فندق زادہ ابراہیم اور کاتب زادہ محمد رفیع سے حاصل کی تھی۔ وہ ۱۳۱۱ ہجری میں متولد ہو تھا اور ۱۲۰۳ھ میں فوت ہوا۔ ترکی فن کاروں کا بیر سب سے بڑااور جامع تذکرہ ہے اور معلومات کا ٹرزانہ ہے۔(۱)

### 🛠 خطاطی کی مشقی کایی (کراسه)

مشقی کانی کا ایک مجموعہ سب سے پہلے عزت آفندی نے تیار کیا۔ جس میں خط مگث، ننخ، رقعہ اور دیوانی اور فارسی یعنی سنتعلق کی تعلیم وی گئی تھی۔ یہ کانی ۴۰سارہ میں آستانے سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد حافظ شخسین نے اپنی مشقی کانی ۴۰سارہ میں شائع کرائی، اس نے ۱۳۱۸ میں انتقال کیا۔ عزت آفندی ۱۳۵۷ھ میں انتقبول میں پیدا ہوا۔ وہ ایک مدت تک مدرسہ سلطانیہ استنبول میں حسن خط کا معلم رہا ہے۔

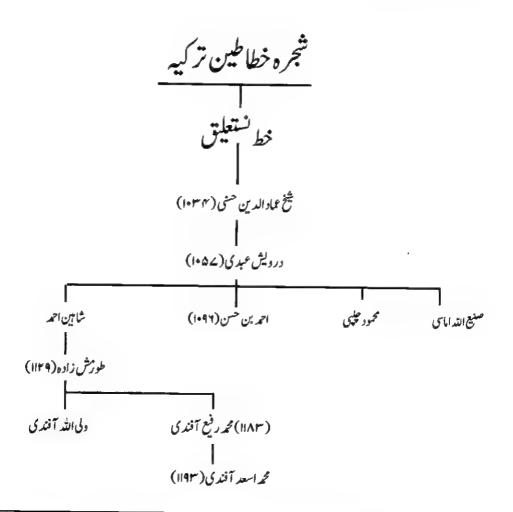

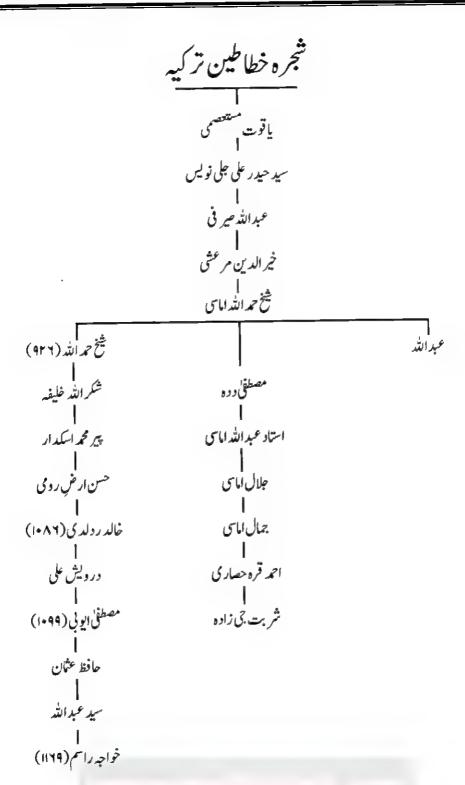

### ۲۵ باپ

### دبستان مصر

بنی عباس کے آخری ایام میں مصرمیں ممالیک کی سلطنت قائم ہوئی، جو تین صدیوں تک چلتی رہی۔ یہ ایو بیوں کے غلام تھے۔اس لئے ان کو ممالیک کہا جاتا ہے۔ پہلے ممالک بحری کی حکومت رہی (۱۳۸–۹۲ کھ) پھر ممالیک برگ کی حکومت رہی۔(۱۳۸–۹۲ کھ) اس کے بعد مصر سلطنت عثانیہ کا جزو بن گیا۔

جب ۲۵۲ ہیں تا تاریوں نے بغداد بلکہ سارا عالم اسلام رو ند ڈالا تو مصر ان کی غار گری ہے محفوظ رہا۔ معری سلطان ملک ظاہر الدین ہیر س نے تا تاریوں کو عین جالوت پر شکست وے دی۔ یہ پہلی شکست تھی جو مسلمانوں نے تا تاریوں کو دی۔ اس کے بعد ہے مصر کا وقار عالم اسلام میں بلند ہو گیا۔ ساری د نیا ہے علاء، فضلاء اور فن کار کھنج کھنج کر مصر میں آگئے اور مصر کے ممالیک سلاطین نے بھی ان کی دل و جان سے قدر کی۔ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جن میں عزالدین عبدالسلام، امام ابن حاجب صاحب کا فید، علامہ ابن منظور صاحب لسان العرب، مجدالدین فروز آبادی صاحب قاموس، شہاب الدین تیغائش صاحب جو اہر الا تجار جیسے لوگ یہاں جمع ہوگے، جو آسان علم کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ خود مصر میں بڑے بڑے علاء ظاہر مرکز علم بن گیا۔ الدین قرائی، تقی الدین بن وقیق العید و غیرہ۔ اس وقت سے جامع از ہر در حقیقت عالم اسلام کی در سگاہ اور مرکز علم بن گیا۔ سارے عالم اسلام سے طلب کارخ جامعہ از ہر کی جانب ہو گیا۔ اس وقت صکر انوں نے از ہر کو تو سیج دی۔ نے اوران اور نے نئے رواق تھیر کے۔ بغداد مثا تو قاہرہ چیکا۔

یں۔ خطاطی کے سلیلے میں یہ روایت رہی ہے کہ جس خطے میں طاقتور اور مشتکم حکومت قائم ہوئی وہاں فن خطاطی نے ضرور فروغ پایا۔اس لئے ممالیک کے دور میں دوسرے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ فن خطاطی نے بھی خوب فروغ حاصل کیا، چونکہ یہاں دولت عباسیہ کے غاتبے ہے قبل ہی نئی مشحکم سلطنت قائم ہو چکی تھی۔اس لئے یہاں علی بن ملاا بن بواب کے شاگر دوں نے فن خطاطی کو فروغ دیا۔ چند مشہور خطاطوں کاذیل میں تذکرہ کیاجا تاہے۔

#### ابوعلی جوینی 🛠

ابوعلی حسن بن علی ابراہیم نام ہے، فخر الملک لقب ہے۔ اصلاً باشندہ جو بنی کا تھا۔ جو نیشا پور میں ایک گاؤں تھ۔ اس لئے نسبت جو بنی کی لکھی جاتی ہے۔ یہ خود بغداد میں پیدا ہوااور فن کتابت کی دہاں ہی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہاں سے سلطان نور الدین محمد زنگی کے زمانے میں شام میں آگیا مگر وہاں بھی زیادہ عرصہ قیام نہیں کیااور مصر چلا گیا۔ شیوہ بواب میں خط ننخ خوب لکھتا تھا بلکہ تذکرہ نگاروں کی رائے تو یہ ہے کہ مصر میں یہی شیوہ بواب کا سب سے بہترین نما ئندہ ہے۔ اس کے ہاتھ کی تحریریں کتب خانہ قاہرہ میں موجود ہیں۔ ۸۱۔ ۵۸۴ھ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔

### عبدالرحل بن صائغ

زین الدین عبدالرحل معروف به ابن صائغ،
قاہرہ کار بنے والا تھا۔ خط کی تعلیم محمد و سیمی سے حاصل کی۔

یہ اپنے زمانے کا مشہور ترین خطاط تھا۔ اس نے سلطان

بر قوق کے لئے ایک قرآن مجید لکھا تھاجو برداخو بصورت ب
اور آج کل دار الکتب مصریہ قاہرہ میں محفوظ ہے۔ یہ قرآن
مجید خط محقق میں لکھا ہوا ہے۔ اور ند ہب ہے۔ اس پر س

کتابت ا ۱۸ھ درج ہے۔ ابن بواب کے بعد اس کی روش
میں اس سے برداماہر کوئی اور شخص نہیں گزراہے۔

فن خطاطی میں اس نے یہ اختراع کی کہ شاگردوں کو سندوں کا اجراء کیا۔ اس سے قبل فن خطاطی میں سند کا رواج نہیں تھا۔ اس کے بعد سے یہ بات عام ہوگئی کہ سندیافتہ خطاط اپنے قطعات پراپنے نام با قاعدودر ج

كرنے لگے۔ ترك خطاط اس سند كو اجازہ كے نام سے موسوم كرتے ہيں۔

۸۴۵ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ قاہرہ ہی میں ساری زندگی گزاری وہیں دفن ہوا۔ ۲۹ کے میں یہ قاہرہ میں بیدا ہوا تھا۔ اس کے استاد محمد وسیمی کو ابن عفیف، شہاب الدین غازی اور ولی اعجمی متیوں کے شیوہ ہائے نگارش پر عبور تھا۔



عبد الرحمٰن صائغ نے یہ تنیوں شیوہ جمع کر کے ایک خاص اپنا شیوہ جاری کیا تھااور یہی اس کی شہرت کا باعث ہے۔ بلااختلاف وہ اپنے زمانے کا سب سے بردااستاد فن تھا۔

\* معجد نبوی علیہ منورہ کی دیوار پر سور ہُ فتح ابن صائع نے بہت خوبصورت لکھی تھی۔ مختر حجم کا ایک قر آن مجید بھی اس نے لکھا تھا۔ فن خطاطی پر اس نے ایک کماب لکھی ہے۔" تختہ اولی الالباب"جو تیونس سے ۱۹۶۷ء میں شائع ہو چکی ہے۔ (۱)

# 🚓 🛚 صبح الاعشى فى كتابة الانشاء

عہد ممالیک مصر میں فن خطاطی کی خدمت ایک دوسرے انداز میں بہت اعلیٰ پیانے پر ہوئی ہے۔ اس دور میں دو بری اہم کتابیں کھی گئی ہیں، جنہوں نے فزکاروں کے نمونے کو آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کر دیا۔ آج ہمارے لئے سے معلومات کا بہت بڑا خزانہ ہیں۔

صبح الاعثیٰ (۱۸۳ه) شخ ابوالعباس احمد قلقشندی (۷۵۷-۱۸۳ه) نے لکھی ہے۔ جو خود بہت بڑا کا تب تھا اور سرکاری دفتر میں ملاز مت رکھتا تھا، یہ کتاب ۱۳۳۱ه میں قاہرہ سے شائع ہوئی ہے، اس میں آگر چہ دوسری بھی ہیش بہا معلومات ہیں، لیکن اس کے جزو ثانی اور جزو ثالث میں فن کتابت، اس کے متعلقات، مختلف خطوط جو اس زمانے میں متداول سے اور اس کے خطاط غرضیکہ بہت ساری معلومات کیجا بہم موجود ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے ہم قرون وسطیٰ میں فن کتابت اور خطاطی کی کے خطاط غرضیکہ بہت ساری معلومات ہو جاتے ہیں۔ اللم ست ابن ندیم کے بعد فن خطاطی کی میہ دوسری اہم کتاب ہے اور نہایت قابل تدرکتاب ہے۔

# المع محاس كتابة الكُتَّاب ونزهة اولى البصائر والالباب

یہ محمہ بن حسن طبقی شافعی کی تالیف ہے۔ آخری مملوک سلطان قانصوہ خوری کے زمانے میں ۱۹۹۸ جاری میں تصنیف ہوئی ہے۔

ہے۔ اس نایاب کتاب کو محقق ڈاکٹر صلاح الدین منجد (بروزن مبھر) نے تقیج کے ساتھ ۱۹۲۳ء میں ہیروت سے شائع کیا ہے۔
مصر میں اقال روز سے شیوہ بواب کے مطابق خط شخ تکھا جاتا رہا ہے۔ اپنے ملک کی روایات کے مطابق طبی بھی شیوہ بواب کے مطابق بھی اس نے کتابت اور اسباب کتابت کی تفاصیل دی ہیں۔ ساتھ ہی ای پنے اور اسباب کتابت کی تفاصیل دی ہیں۔ ساتھ ہی ای نوی بیان ساتھ ہی اس نے کتابت اور اسباب کتابت کی تفاصیل دی ہیں۔ ساتھ ہی ای نوی نوی نوی نوی نوی ہیں۔ ان کی تفصیل دی ہے۔ یہ سولہ قالم ور حقیقت محقق، مملث توقیع، ریاح ہی مسلسل اور شخ سے متعلق ہیں۔ اس کتاب کی اصل ابہت اس بات ہیں ہے کہ اس نے ان اقلام کے نمونے صنبط کے ہیں۔ جن کی مدد سے ان خطوط کی شناخت سہل ہوگئی ہے۔ جلیل کیا ہے، ریاس کیا، محقق کیا ہے؟

ہیں۔ جن کی مدد سے ان خطوط کی شناخت سہل ہوگئی ہے۔ جلیل کیا ہے، ریاس کیا، محقق کیا ہے؟
ایران میں اور مشرق میں یا قوت مستعصمی کا شیوہ عام ہے۔ وہاں ابن بواب کا شیوہ تقریباً مفقود ہے۔ اس کتاب سے ایران میں اور مشرق میں یا قوت مستعصمی کا شیوہ عام ہے۔ وہاں ابن بواب کا شیوہ تقریباً مفقود ہے۔ اس کتاب سے ایران میں اور مشرق میں یا قوت

اراطلس خطءص ااس

معلوم ہو تا ہے کہ مہموسال تک مصر میں ابن بواب کا شیوہ ہی مقبول عام رہاہے۔



۲۲ پاپ

# اسلامی ملکوں میں فنِ خطاطی کااحیا

# تزكيه

فن خطاطی کی تاریخ کے مطالعے ہے یہ بات مبر ہن ہو کر سامنے آتی ہے کہ قیام سلطنت ہے فن خطاطی کو فروغ ملا ہے اور زوال سلطنت ہے فن خطاطی پر زوال کے باول چھا گئے۔ مر کزِ حکومت اور دار السلطنت میں خطاطوں اور فن کاروں کی مر پرستی اور پرورش ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حکمر ال دوسر سے حکمر ال سیسبقت لے جانے کی کوشش کر تارہا ہے۔ خلافت عثمانیہ ترکیہ چار صدیوں تک اسلام کی عظیم الثان قوت کا مظہر رہی ہے۔ مشرق و مغرب ہر جگہ اس کا غلبہ تھا۔ سارے عالم اسلام کا مجاور ماوی قسطنیہ (آستانہ) تھا۔ ہر قتم کے علوم و فنون کے ساتھ فن خطاطی کا مشقر ہمی قسطنیہ تھا۔ سارے عالم اسلام کا مجاور ماوی قسطنیہ اقلام کی بہترین خدمات انجام دی جیں۔ خاص طور پر خط شخ کو انہوں نے یا توت مستعصمی کے بعد مزید ترقی دی اور نیا تھا پیدا کیا۔

اجابک ایک برق بلاان پر آگرگی۔ مصطفی کمال پاشانے خلافت اسلامیہ تیرہ صدیوں کے ادارے کو ختم کر ڈالا۔
اسلام کو ملک سے ویس نکالا دے دیا۔ عربی زبان اور عربی رسم الخط کو ملک بدر کر دیا۔ ترکی زبان گزشتہ آٹھ صدیوں سے عربی
رسم الخط میں لکھی اور پڑھی جارہی تھی۔ اس کے لئے عربی رسم الخط ممنوع قرار دے دیا۔ (۱۳۳۲ھ / ۱۹۲۴ء) اور اس کی جگہ
لاطین اجنبی رسم الخط کو جر آنافذ کر دیا۔ عربی رسم الخط کی تحریر کا طبع ہونا ممنوع قرار پایا گیا۔ ترک خطاطوں کی شاندار روایات پر
خط تنسخ چھیر دیا۔

بیک گردش چرخ نیلوفری نے نادر بجا ماند نے نادری

#### 🖈 استاذ حامدالآمدي

عہد رفتہ کی یادگار استاد حامد آمدی ہیں۔ اس کا اصلی نام موک عزمی ہے۔ دیار بکر میں ۱۳۰۹ھ میں پیدا ہوا، خط کا شوق بجین سے تھا۔ بڑے بڑے ماہر فن کاروں ہے تعلیم حاصل کی۔ خط شکث کی تعلیم استنبول میں محمد نظیف ہے، ننج کی تعلیم حاص کی۔ ان خطوط میں استاذ حامد کی شہرت مصر وعراق تک حاج کا مل آفندی اور تعلیق (نستعلیق) کی تعلیم خلوصی آفندی سے حاصل کی۔ ان خطوط میں استاذ حامد کی شہرت مصر وعراق تک بھیل گئی۔ بچھ عرصے مکتبہ صائع نقیمہ (فنونِ لطیفہ) میں طاز مت کی۔ پھر ۱۳۲۸ھ میں خواجہ محمد نظیف کی جگہ سرکاری مکتب میں طاز مت کی۔ جنگ عظیم اول ۱۳۳۱ھ کے بعد استبول میں خط کا مکتبہ قائم کر لیا۔ ۱۹۸۲ء میں انتقال ہوا۔
میں طاز مت کی۔ جنگ عظیم اول ۱۳۳۱ھ کے بعد استبول میں خط کا مکتبہ قائم کر لیا۔ ۱۹۸۲ء میں انتقال ہوا۔
ترکی خطاطوں اور فتکاروں کا بیہ آخری نمونہ ہے۔ اس کی تحریریں آج بھی وہاں قدر کی نگاہ سے و یکھی جاتی ہیں۔

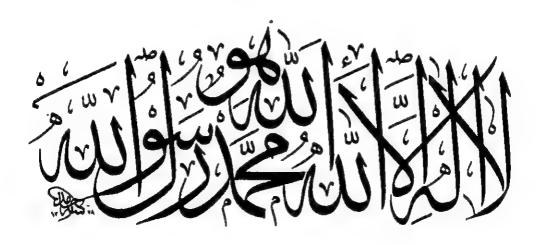

### ممصر

مصر کے حکمران ممالیک پر سلطان سلیم اوّل نے مرج دالِق پر اکااھ میں فتح حاصل کرلی تھی۔اس وقت سے مصر عثانی خلافت کا جزو بن گیا تھا۔ اس وقت سے فن خطاطی پر زوال کے بادل چھا گئے تھے۔ جو خطاط سابق دور کے تھے وہ سب دارالخلا فہ قسطنطنیہ منتقل ہو گئے تھے۔ تین صدیوں تک یہی زوال آمادہ صورت حالات رہی۔

1290ء میں پیچ لین کے حملے نے حالات کے پر سکون بہاؤ میں طوفانی شموج کی لہریں پیدا کر دیں۔ جب بیہ طوفان فرو ہوا تو محمد علی البانوی ترک نے ۱۲۲۰ھ / ۱۸۰۵ء میں مصر میں ایک آزاد حکومت قائم کرلی، جو محض رسمی طور پر خلیفة المسلمین ترکی کے ہاتحت تھی۔

آزاد کومت کے قیام کے بعد سے علوم دفنون کی از سرنو پرورش ہونے گئی۔ علم وفن کے اجڑے گلستان میں پھر سے بہار آنے گئی۔ فن خطاطی کو پھر سے عروح حاصل ہوا۔ سلطان فواد اول نے خاص طور پراس فن لطیف سے دلچپی لی۔اس نے قسطنطنیہ سے ماہر خطاطوں کو در آمد کیا اور پھر فن خطاطی کے لئے ایک مدرسہ قائم کیا، جس کا افتتاح ۱۵ راکتو بر ۱۹۲۴ء /۱۳ سارے کو قاہرہ میں ہوا۔ (۱) اس مدرسہ نے فن خطاطی کو مقبول بنانے میں بہت اہم کر دار ادا کیا ہے۔اس کے اثرات مصر سے نکل کر عرب اور دوسر سے ہمسایہ ملکوں پر بھی پڑے۔وہاں کے طلبہ بھی اس سے مستفید ہوئے۔

#### 🖒 شخ محمد عبدالعزیزر فاعی(۱)

قطنطنیہ میں آخری دورکا مشہور خطاط تھا۔ اس نے خط ننخ کی تعلیم الحاج احمد عارف فلہ کی ہے حاصل کی تھی۔ خط نستعلیق کی تعلیم حنی قرین آبادی سے حاصل کی تھی۔ مشق و محنت سے اس نے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ وہ مسلم الثبوت استاد تھا۔ خط کی ریاست کا اس پر خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس بات پر اساتذہ فن کا اتفاق ہے۔ اس نے طلبہ کی سہولیت کے لئے مشقی کتابیں کھی تھیں۔ ثمل طرح وہ خطاطی کا امام ہے اس طرح وہ کتابت تھیں۔ ثب طرح وہ خطاطی کا امام ہے اس طرح وہ کتابت تذہیب، رسم اور نقش و نگار کا بھی امام ہے۔ کتاب کو نہایت حسین بناویتا تھا۔ وہ ۱۳ ساتھ میں فواد اول کے مطالبے پر آستانے سے قاہرہ آیا۔ یہاں اس نے فواد کے لئے ایک حسین قرآن مجید لکھا تھا۔

یہ صالح متقی شخص تھا۔ اس کی مجلس یہ و قار اور محترم ہوتی تھی۔

# 

آستانے کا میہ بھی مشہور خطاط تھا۔ اس نے ٹکٹ اور شخ کی تعلیم شیخ مصطفیٰ عزت سے حاصل کی تھی۔ خط رقاع کی تعلیم محمود ناجی ملازم دیوان باب عالی سلطانی سے حاصل کی تھی اور خط دیوانی کی تعلیم محمود پاشاشکری سے جو اس زمانہ میں رئیس توقیع دیوانی کے عہدہ پر سر فراز تھا۔ بہت سے خطوط کا ماہر تھا۔ اس نے بھی مشقی کا پیاں لکھی ہیں جو ۱۹۳۸ء میں طبع ہوئی ہیں۔ شاہی محل قصر عابدین میں کتبات اس کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں۔ دیواروں پر اس نے کتبات لکھے ہیں۔ اس نے غلاف کعبہ پر بھی آیات لکھی تھیں۔ اس نے غلاف کعبہ پر بھی آیات لکھی تھیں۔ ۲۵ ساتھ میں اس کا انتقال ہوا۔

#### 🖈 محمد آفندی علی زاده

آستانے کا مشہور خطاط تھا۔ خط نستعلیق میں اس کی مہارت بہت بڑھی ہوئی تھی۔ حکومت مصرنے اس کو بھی طلب کیا تھا۔ خاص طور پر اس لئے کہ وہ مصر میں لوگوں کو خط کی تعلیم دے۔ وہ تذہب ، رسم اور نگار و نقش کا بھی ماہر تھا۔ وہ نقشہ نویس بھی تھا۔ ۲۵ ساتھ میں اس کی وفات ہوگئی۔

#### 🛠 استاد پوسف احمد

یہ ماہر خطاط اپنے زمانے کا نابغہ تھا۔ اس صدی میں اس نے خط کوئی کو زندہ کیا۔ یہ دراصل محکمہ آثار قدیمہ میں ملازم تھا۔ اور نقشہ نولیں اور نقاش تھا۔ آثار قدیمہ کے نقاضوں کے تحت اس نے بڑی محنت سے مبجدوں، مقبر وں اور عمار توں پر تحریر شدہ خط کوئی کے چربے اتارے اور محنت کر کے ان کو پڑھ لیا۔ اس کے پاس سینکڑوں نمونے جمع ہو گئے۔ اور پھر ہر قشم کے کوئی خط کو پڑھنے میں ماہر ہو گیا۔ حکومت مصر نے ۱۹۴۱ء میں ایک انعامی مقابلہ خط کوئی کے سلسلے میں منعقد کیا۔ اس نے اس مقابلے میں خط کوئی کے ۲۰ نمونے چیش کئے۔ جس میں سے ۱۲ اس کے اپنے طبع زاد تھے۔ بہر کیف چار صدیوں کی گشدگی کے بعد اس نے خط کوئی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔

### 🖈 شخعلی بدوی

شخ کی پیدائش ۱۲۸۴ھ میں ہوئی۔ وہ ایک علمی اور روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اخلاق حسنہ اور تقویٰ سے متصف تھے۔ ابتدائی تعلیم این والد سے حاصل کی۔ فن کی تعلیم شخ محمد زعلونی ملقب بدراسم سے مدرسہ خط میں حاصل کی۔ وہاں سے استاد کبیر محمد آفندی مونس زادہ کی خدمت میں باریاب ہوااور ان سے بھر پور استفادہ کیا۔ پھر جامع از ہر میں خط عربی وہاں سے استاد کبیر محمد آفندی مونس زادہ کی خدمت میں باریاب ہوااور ان سے بھر پور استفادہ کیا۔ پھر جامع از ہر میں خط عربی کے مدرسہ میں مدرس مقرر ہوئے۔ انہوں نے بعض مساجد پر

-کتبات لکھے۔ حسین پاشاشاہین کے لئے ایک نہایت خوبصورت قرآن مجید لکھاتھا۔

#### الله الميم

قاہرہ میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی۔ پہلے جامعہ قاہرہ میں پھر مدرسہ سخسین خطوط میں مدرس ہوئے۔
خط عربی کے مختلف نمونوں پر مشتمل ایک کتاب "خط العربی" ۲۰ ساتھ میں شائع کی۔ پھر ابناد اتی مکتبہ بھی کھول لیا تھا۔
اس کا خط حسن و جمال میں بہت نفیس ہے۔ مصر کے خطاطوں میں وہ تام آور ہے۔ اس کی شہرت حدود مصر سے متجاوز
ہوکر دوسرے مکوں میں پھیل گئی ہے۔ وہ خوش خصال اور کر یم النفس آدمی ہے۔







### تجاز

ظافت راشدہ کے بعد سے ججاز مقد س میں پھر تبھی کوئی سلطنت قائم نہیں ہوئی۔ تیرہ صدیاں ای حال میں گزر گئیں۔ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر مکہ مکر مہ کے امیر (نواب) شریف حسین نے انگر یزوں کی شہ پر خلافت عثن نیے کے خلاف بغاوت کر دی۔ ۱۹۱۸ء میں ججاز میں آزاد مملکت ہاشمیہ قائم کر دی۔ ۲ سال بعد سلطان عبدالعزیز بن سعود والی نجد نے مکہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیااور ۱۹۲۳ء میں سعودی مملکت قائم کر دی۔ آج تمام عرب ممالک میں سب سے زیادہ مشخکم اور سب سے زیادہ مشخکم اور سب سے زیادہ مشخکم اور سب سے زیادہ مالدار بھی سعودی عرب کی حکومت ہے۔ آزاد حکومت کے قیام کے ساتھ بی حجاز میں علوم و فنون کی قدر دانی شروع ہوئی۔ فن کتابت کی سرکاری سرپر سی شروع ہوئی۔ خطاط وہاں جمع ہونے لگے۔ شریف حسین نے ۲ ساتھ میں کہ مکر مہ میں مدرسۃ الفلات قائم کیا۔ جس میں خوش خطی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس نے تحسین خط کا دوسر المدر سہ جدہ میں کھوایا تھا۔ اس طرح عرب میں فن خطاطی کا آغاز شروع ہوگیا۔

#### 🖈 شیخ فرج غزاوی

شیخ فرج بن سلیمان علی غزاوی اپنے زمانے کا بہترین خطاط تھا۔ شریف عبداللہ بن عون بن محمد کے زمانے میں دیوان میں کا تب تھا۔ دربار خلافت سے مراسلت اس کے قلم سے ہوتی تھی۔ شریف کی اولاد کا معلم بھی یہی تھا۔ یہ بڑا فاضل شخص تھا۔ ۱۳۲۰ میں وفات ہوگئی۔

### الشخ سليمان غزاوي

شخ سلیمان ۱۲۸۳ھ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا۔ وس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ مدرسہ مسجد حرام میں مختصیل علم کیا۔ فن کتابت کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، حتی کہ سارے حجاز میں اس کی شہرت ہوگئی۔ جب شریف نے اسس ملہ میں مدرست الفلاح قائم کیا تو مدرس کے لئے شخ سلیمان کو ہی منتخب کیا گیا۔ اس مدرسے سے بہت سے شاگر و پیدا ہوئے۔ اس کا خط بہت نفیس اور جمیل تھ۔ انہوں نے کئی کتابیں اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ وہ فاصل انسان تھا۔ صلاح و تقویٰ سے آراستہ تھا۔

### 🖈 شخ تاج غزاوی

میہ ۱۲۹۲ھ میں مکہ تولد ہوا۔ گیارہ سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ معجد حرام میں مخصیل علم کیا۔ والد سے فن کتابت کی تعلیم حاصل کی۔ پہلے مدرسہ تحسین الخط جدہ میں مدرس مقرر ہوا، پھر شریف حسین ۲۰۳۱ھ کے دیوان (وفتر) کارکیس الکتاب (چیف سیکرٹری) مقرر کردیا۔ جب سلطان عبدالعزیز بن سعود کا تجاز پر قبضہ ہو گیا، اس نے ان کی ملازمت مدرسہ جدہ میں بر قرار رکھی۔ (۱۳۳۴ھ) پھر ۱۳۴۸ھ میں یہ مکہ کے مدرسے میں آگیا۔ اس نے بڑے خوبصورت ملازمت مدرسہ جدہ میں برقرار رکھی۔ (۱۳۳۸ھ) پھر ۱۳۸۸ھ میں یہ مکہ کے مدرسے میں آگیا۔ اس نے بڑے خوبصورت اور حسن عقیدت کے ساتھ تین قرآن مجید لکھے۔ ایک مسجد نبوی علیہ میں رکھا، دوسر اسمجد ابن عباس طائف میں رکھا اور تیسرااستے یاس رکھا۔

#### 🖒 🖑 څخماديب

سا الساھ میں مکہ مکرمہ میں پیداہوا۔مدرسہ زشدیہ سے تعلیم حاصل ک۔خط کی تعلیم پہلے اپنے والد سے پھر حسن فروش سے اور علی آفندی سے حاصل کی۔ذوق سلیم خداداد شے ہے۔ جلد ہی وہ ماہر خطاط بن گیا۔شریف حسین نے مملکت ہاشیہ کے لئے سکہ پراور مکٹوں پراس سے کابت کرائی تھی۔

## الشخ عبدالرجيم داغستاني

یہے اسماھ میں مکہ میں پیدا ہوا۔ مدرسہ صولتیہ مکہ میں وینی تعلیم حاصل کی۔خط کی تعلیم بھی وہاں حاصل کی۔پھر فن کی پنجیل سید محمد مرزوق کتبی سے کی جوسر کاری وفتر میں محرراعلیٰ کے عہدے پر فائز تھا۔

### 🖈 شخ محمد طاہر کردی

جاز عرب کانامی گرامی خطاط اور فن کار محمد طاہر کروی ہے۔ جازے جاکر مدرسہ تحسین خطوط قاہرہ میں ۱۳۳۱ھ میں داخلہ میں داخلہ میں دخلہ میں دخلہ میں داخلہ میں داخلہ میں داخلہ میں داخلہ میں عبد داخل ہونے والا یہ پہلا طالب علم تفا۔ وہاں خطوط کی تعلیم محمد آفندی ابراہیم سے حاصل کی۔ شش قلم میں مہارت حاصل کی۔ فقش نگاری میں سید عبد العزیزر فاعی کی شاگر دی کی اور چار سال بعد ۲۵ سال ہے سالانہ امتحان میں کامی بی حاصل کی۔ اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والا یہ پہلاگر وہ تھا۔

تجازیں واپس آگر جدہ اور مکہ میں خط کی تعلیم دی۔ تدریس کے لئے مشقی کاپیاں لکھیں۔ دوسری بعض کتابیں لکھیں لیکن سب سے بڑاکار نامہ ان کا فن کی تاریخ ہے۔

### 🖈 تاریخ الخط العربی و آ دا به

کردی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب قاہرہ سے ۱۹۳۹ء /۱۳۵۸ھ میں شائع ہوئی۔ یہ اپنے انداز کی نئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مصنف کی محنت قابل داد ہے۔ یہ طبقات الخطاطین طرز کی کتاب ہے۔ قدیم وجدید تمام خطاطوں کا تذکرہ بوئ محنت سے بوئی محنت سے ان کے سنین وفات کا پنہ چلایا ہے۔ سندات ترکی اور مصری درج کی ہیں اور دوسر می بہت کی متفرق معلومات کا اس کتاب میں احاطہ کیا ہے۔ یہ معلومات کا فزانہ ہے۔

سلسله سند مصری

محمد طاہر کردی

محمد آفندي ابراجيم

محمر بک جعفر

محمر مونس آفندی

والدهابراتيم آفندي مونس

عثان آفندی بقلجی

اساعيل وهبى آفندى

حسين آفندي نوري

حسين آفندي جزائري

درویش علی

غالد آفندي

حسن آفندی اسکداره

£ 15

درولیش محمه

والده مصطفا دره هلبي

والده حمر الله إماي

خير الدين مرعثى

عبدالرحنن صاكغ

سلسله سندنزكي

محد طاہر کردی

عبدالعزيزر فاعي

احد عارف فلوي

محمه شوتی آفندی

خلوصی آفندی

محمود راجی آفندی

عریف مصطفیٰ کو تابی

سليمان مشهور مستعدزاده

عمروصفى طرابزونى

يملق صالح

حسين التخلى

دوريش على

حافظ عثمان

مصطفي ايوني

ورويش على دوه

خالد دده

حسن اسکداری

122 8 15

محمرووه

يشخ مصطفأ دوه

شخ خبر الدين رعشي

# عراق

خلفائے بی عباس کے زوال ۱۵۸ھ /۱۵۷ھ کے ساتھ ساتھ بغداد اور عراق پر بھی زوال آھیا تھا۔ آل جلائر مدول کے ساتھ ساتھ بغداد اور عراق پر بھی زوال آھیا تھا۔ آل جلائر مدول مدول ہیں جد تو بالکل ہی چراغ گل ہو گیا۔ پانچ صدیول کی تاریکی کے بعد پہلی جنگ عظیم میں (۱۹۱۳ء) برطانیہ نے عراق پر قبضہ کرلیا اور خلافت عثانیہ کی بالادی کا خاتمہ کردیا۔ پھر وہاں برطانیہ نے انتداب (MANDATE) کے تحت اور ایوا۔ اور خلافت عثانیہ کی بالادی کا خاتمہ کردیا۔ پھر وہاں برطانیہ نے انتداب (۱۹۵۹ء سے ۱۹۵۸ء تک چلتی اور اور اور کا بھر نے سرے سے آزاد مملکت بن جانے کے بعد وہاں علوم وفنون کی پھر نے سرے سے آبیار کی شروع ہوئی۔ فن خطاطی کو بھی فروغ حاصل ہوا۔

#### کے ماجدزہدی

اس کا پورانام کامل حسین ماجد آفندی ایوال ہے۔ ۲۹ مارچ ۱۸۹۱ء میں یہ پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کی، گر تعلیم کا سسد خرابی صحت کی بناء پر جاری ندرہ سکا۔ ۱۹۳۹ء میں مدرسہ تحسین خطوط قسطنطنیہ میں داخل ہوا۔ امتحان میں سب پر سبقت لے گیا۔ انعام میں ایک طلائی گھڑی ملی۔ خط ننخ اور شمث میں کمال حاصل کیا۔ اس کی تحریریں مجدوں میں موجود ہیں، کتابیں بھی ہیں۔

وہاں سے پھر اس نے عراق کا سفر اختیار کیا اور یہاں درس گاہ فنون جیلہ میں خط کی تعلیم کے لئے تقرر ہوگیا۔ مدرسہ میں بہت سے لوگوں کو فیض پہنچایا بلکہ حقیقت میہ ہے کہ ماجد زہدی نے فن خطاطی کاترکوں کا ذخیرہ اور فنی معلومات اہل عراق کو پہنچا کیں۔ جدید دور کے خطاط سب اس کے زیر باراحسان ہیں۔وہ ورثہ جو مساجد میں گھروں میں ترکی میں ہے کار پڑا تھا وہ ماجد کے ذریعے عراق میں کھیل گیا۔(۱)

### 🛠 محمد ہاشم خطاط

جدید دور میں عراق کا مشہورو معروف خطاط محمد ہاشم ہے۔ محمد ہاشم ۱۹۱۵ء میں بغداد میں بیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد بی خطاطی کا شوق لگ گیاتھا۔ استاد محمد علی فضلی سے مختلف خطوط کی تعلیم حاصل کی ۔ عالم اسلام کے سفر پر روانہ ہوااور مختلف خطاطوں سے ملاقات کی ۔ امام خط استاد حامد آمدی سے استنبول میں سند حاصل کی۔ آخر میں قاہرہ کے مدرسہ

ا\_مصور الخط العربي، ص221،121،

تحسین خطوط میں ۱۹۴۵ء میں داخلہ لیااور ۱۹۴۸ء میں امتیازی شان کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔

بغداد میں آکر درس گاہ فنون جیلہ میں ماجد زہدی کی جگہ استاد مقرر ہو گیا۔ شعبہ نقشہ نو کیی میں بعض خدمات انجام دی، مگر سب سے اہم خدمت جو اس نے انجام دی وہ بیہ ہے کہ قرآن مجید کاوہ نسخہ جو مشہور خطاط محمہ امین رشدی نے تکھا تھا،اس کو مطبع مساحت میں طبع کرایا۔ بیہ نسخہ کتا ہت، فنی خوبیوں اور نقش و نگار کے اعتبار سے لا ثانی ہے۔ استاد نے بے اندازہ محنت کر کے نفیس ترین مصحف طبع کرایا۔ بیہ طباعت محکمہ او قاف کے خریج پر ہوئی۔ بعض مساجد کی محرابوں پر اس نے کتبات کھے ہیں۔ عراق، مراکش، لیبیا، تونس اور سوڈان کے لئے اس نے سکے، نوٹ اور مکٹ پر تحریریں لکھی ہیں۔

دوسری مرتبہ اس قرآن مجید کو جرمنی میں لے جاکر طبع کرایا۔استاد ہاشم نے دوسال جرمنی میں قیام کیااور طباعت اور نقش ونگار کے مراحل خود اپنی گرانی میں طے کرائے۔یہ قرآن مجید او قاف کے قابل فخر کارناموں میں سے ایک ہے۔ ابھی جرمنی ہے آئے ہوئے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ پیغام اجل آگیا۔ • سراپریل سا ۱۹۷ء کو استاد محمد ہاشم کا انتقال ہوگیا۔ تدفین مقبرہ ڈیزران کے نذو یک ہوئی۔ (۱)

استاد ہاشم ننخ اور ثلث کا مسلم الثبوت ماہر تھا۔اس کی سب سے بڑی سندیہ ہے کہ اس دور کے امام خط حالمہ آمدی کا قول اس کے خط کے متعلق یہ ہے کہ ''خط ننخ بغداد میں پیدااور بغداد میں ختم ہو گیا۔''اس سے اس کی مرادیہ ہے کہ خط ننخ کو ابن بواب نے کمال کو پہنچایااور پھر استاد ہاشم پراس کا خاتمہ ہو گیا۔(۲)

## المحمدي محد صالح

مہدی محمد صالح ۱۹۲۸ء میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لئے تدریس کے مدرسے میں واخلہ لے لیا۔ جب شعبہ مساحت مین تقرر ہوا تو وہاں استاد ہاشم اور دوسرے خطاطوں کی صحبت میں اول مرتبہ خطاطی کا شوق لگا۔ وہاں محمد ہاشم کی شاگر دی افتیار کی اور مرتے دم تک استاد کے ساتھ وابستہ رہا۔

پھر بعض دوسرے خطاطوں کے ساتھ مل کر مکتبہ خط اور ڈرائنگ قائم کیا۔ پھر آگے بڑھ کر ۱۹۵۳ء میں وارالخط العربی قائم کیا جس میں ملک کے بہت سے اہلِ قلم اور اہلِ فن آکر شریک ہوگئے۔ جب استاد ہاشم قرآن مجید کی طباعت کے سلطے میں جر منی میں گئے تو ان کی جگہ مجمد مہدی صالح نے ہی ان کے فرائض انجام دیئے۔ ان کے شاگر دوں کو فن کی تعلیم دی۔ اس عرصے میں اس کو شک اور شخ پر مہارت عاصل ہو گئے۔ اس نے چند نمونے تیار کئے جن کو پیش کر کے استاد ہاشم سند عاصل کرنا چا ہتا تھا مگر استاد ہاشم جلد ہی وفات پا گئے۔ جس کا اس کو اور تمام دوستوں کو سخت صدمہ ہوا۔ اب اس کے علادہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ ترکی کاسفر کرتے اور وہاں جاکر استاد خطاط کبیر حامد آمدی سے اجازت حاصل کرتے جو اب سے سال کی عمر میں بھی بدستور اسی طرح لکھت ہے۔ اس کے قلم میں نہ شخص ہے نہ ضعف، محمد مہدی اس کی کثیا میں پہنچا اور

ا- فن الخط، مرتبيه مصطفیٰ اوغور در مان، ص ٢٢٥، ٢- الخط العربی، ص ٣ ١٣ تا ١٣٠٠،

اہے خط کے نمونے و کھا کر استاد کبیر سے اجازت حاصل کی۔

مبدی محمد نے بہت سے نوجوان خطاطوں کی تربیت کی ہے۔(۱)

### 🛠 "مصور الخط العربي"اور "بدائع الخط العربي"

عراق سے بید دو کتابیں بڑی نادر شائع ہوئی ہیں۔ان میں قدیم زمانے سے لے کر آج تک مختلف خطاطوں کے اصل نمونے جمع کئے گئے۔اس طرح فن خطاطی کانادر ذخیرہ عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے۔اگر ساتھ ساتھ فن کاروں اور خطاطوں کے حالات بھی جمع کر دیئے جاتے نوکتا ہے کی قیت کئی گناہ بڑھ جاتی۔

ان دونوں کامصنف ناجی زین الدین عراقی ہے۔جو بغداد میں ۱۳۱۹ء ھے / ۱۹۰۱ء میں پیدا ہوا۔ تعلیم خلافت عثانیہ کے دور میں حاصل کی۔ ہندسہ (مساحت) کی تعلیم حاصل کی۔ مہندس کی حیثیت سے مختلف خدمات سر انجام دیں۔ جہاں عراق کا نقشہ اور عراق کی مساحت جیسی کتابیں تکھیں، وہاں عربی خط کے نادر خمو نے جمع کر تار ہااور بالا فرید دو کتابیں تکھیں۔ مصور الخط العربی۔

پہلی کتاب مجمع علمی عراق نے شائع کی ہے۔ ۱۹۷۷ء میں اور دوسر ی کتاب بھی مجمع علمی نے شائع کی ہے۔ ۱۹۷۳ء میں بغداد سے۔ایک کتاب موسوعة الخط العربی لکھنی شروع کی تھی اس کی ۲ جلدیں لکھ لی تھیں۔ پہلے دو ھے ایک جلد میں شائع ہوگئے ہیں اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔(۲)

۲\_ازم تپ،

### ابران

ایران قدیم زمانہ سے لے کر آج تک ایک آزاد سلطنت کی حیثیت سے قائم ہے۔ نہ وہ کسی کا محکوم ہوانہ وہاں کوئی اسانی انقلاب پر با ہوا۔ اس لئے قدیم زمانے سے لے کر آج تک علوم وفنون کا تسلسل جاری ہے۔ فن خطاطی بھی مقبول عام فن سانی انقلاب پر با ہوا۔ اس لئے قدیم زمانے سے لے کر آج تک علوم وفنون کا تشکس خطاطوں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ ہر دور میں بڑے بوے فن کار خطاط ایران میں گزرے۔ قریبی دور کے چند ایک نمایاں خطاطوں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا

#### 🛠 میرزامحدرضا کلیم (۱)

یہ کر دستان کار ہنے والا تھا۔ ۱۳۵۵ھ میں پیدا ہوا تھا۔ ابتداء میں فنون عسکری سے بہت دلچیسی تھی۔ ایک مدت کے بعد خطاطی سے دلچیسی ہوگئی۔ ابتداء میں میر زا حمد خوانساری کی شاگر دی کی۔ پھر میر عماد حسنی قزینی کے کتبات کو سامنے رکھ کر مشق شر وع کر دی۔ اس کی مشاقی کا بیہ حال تھا کہ دن رات میں اٹھارہ گھنٹے مشق کر تار ہتا تھا۔ مشاقی سے اپنے خط کو استاد کے خط سے ملادیا۔ اس کے زمانے میں سارے ایران میں اس سے بڑانستعلق کا استاد اور کوئی نہ تھا۔

مجد رضا آزاد منش، خوش اخلاق اور بے نیاز قشم کا انسان تھا۔ ناصر الدین شاہ قاچار نے اس کو اپنے در بار سے وابستہ کرنے کی کوشش کی، گریہ تیار نہیں ہوا۔ ۱۰ساھ میں ۲۵ سال کی عمر میں وبا کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ بہت می کتا ہیں طبع شدہ اس کے قلم کی یادگار ہیں، دلوان قانی، نصائح ملوک، سفر نامہ کربلائی، ناصر الدین شاہ، منتخب السلطان (ناصر الدین شاہ کی بیاض اشعار) وغیرہ و بہت سے لوگ اس کے شاگرہ ہوئے۔ (۲)

# 🛠 میرزاعبدالرحیم افسراصفهانی

اس کا والد مسکین اصفہانی شاعر تھا۔ افسر کو بجین سے خط کا شوق تھا۔ ابتداء میں آقا باقر سمسوری کی شاگردی کی۔ پھر میر عماد قزوین کے کتبات کی پیروی کی۔ مثل اور شوق سے خط کو بہت ترقی دی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ افسر کے خط میں میر عماد کی سی استواری ہے اور میر علی ہروی کی سی طاحت ہے۔

ار کردوں کے ایک قبیلہ کانام گفتمر (ک مفتوح اور لام معموم) میہ وہی لفظ ہے جو سندھ میں آگر کلہوڑا بن گیا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کلہوڑے دراصل کردوں کا ایک قبیلہ تھے۔ سٹس الدین کرت سانؤیں صدی ججری میں سیستان کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ کرد بلوچستان میں داخش ہوئے۔ پھروہاں سے سندھ میں داخل ہوگئے۔ ۲-اطلس خط، ص ۵۹۱،

افسر کے ہاتھ کی تحریریں بہت موجود ہیں۔ سہام اللہ ولہ میر زاابراہیم خال کی ہمر کائی میں دوران سفر اس نے ایک کتاب "بھیرت اولی الالباب و عبرت نامہ پادشاہان مالک رقاب" لکھی۔ جس پر ۱۹۹۱ھ درج ہے۔ بعض لوگوں کے مر قعات میں اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعات موجود ہیں۔ مرقعات میں اس نے وفات پائی۔ اس کے بھی بہت سے شاگرد پائے جاتے ہیں۔ (۱)

#### 🛠 عماد الكتاب

میر زامحمد حسین خان عماد الکتاب سیفی قروینی خاندان کا ایک فرو تھا۔ اس نے میر زامحمد رضاء کلیر سے فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ کلیر کے شیوہ کو اس سے بہتر کسی اور نے نہیں لکھا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے کلیم کے شیوہ میں نمکینی پیدا کر دی ہے۔ موجودہ صدی میں خط نشتیق کا اور خوش نولی کا استاد تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ تمام خطوط بخولی لکھتا تھا۔ موجودہ پہلوی خاندان کی بعض عمارات پر کتبے بخولی لکھتا تھا۔ موجودہ پہلوی خاندان کی بعض عمارات پر کتبے اس کے زور قلم کا نتیجہ ہیں۔ خاص طور پر مدخل مدرسہ سے سالار لوحہ مزار فردوسی طوسی، طالب علموں کے لئے ایک مشقی سالار لوحہ مزار فردوسی طوسی، طالب علموں کے لئے ایک مشقی سے تہیں۔ نام سے بھی اس نے طبع کرائی تھی۔

مماد الكتاب نے سياسى زندگى ميں حصه ليا ہے۔
سلطان احمد شاہ قاچار كے زمانے ميں بنيادى حقوق (مشروطيت)
كى جنگ ميں اس نے حصه ليا تھا، اس لئے (٣٥-١٣٣١هـ) يہ
جيل خانے ميں بند رہا ہے۔ رہائى كے بعد اس كے دن بدل گئے
سے۔ شہنشاہ محمد رضاء بہلوى كا يہ استاد بھى رہا ہے۔ ١٣٣٥هـ
ميں اس كا انتقال ہوا ہے۔ (٢)



ا منکن وکوپ استارا ا ر زمیت بوادی ایت ارا و روشانیم رکن عالم کرو ایست طری ما قیات ارا ایست طری ما قیات ارا ایست طری ما قیات ارا

# 🛠 عبدالحميداميرالكتاب

یہ عبدالجید مجدی کروستانی کا فرزند ہے۔ سال ولادت ۲۰ ۱۳ اور اپنے شہر میں تمام اللہ کے اور اپنے شہر میں تمام لعلیم کی جمیل کی۔ پھر والد کے ساتھ سفر کیا۔ امیر الکتاب ند بہب تسنن رکھتا تھا۔ تصوف کی طرف ماکل تھا۔ قرآن کا حافظ تھا۔ احادیث سے باخبر تھا۔ عربی زبان بخوبی جانتا تھا۔ شاعر تھا "شرتی "تخلص تھا۔ نثر میں بھی صاحب طرز اویب شاء مولانا عبدالر حمٰن جامی کا معتقد تھا۔

خطوط نخ، ریحان، رقاع، نتعلق، ثلث، تعلق، شین و اس کو شکت کو خاص ادا کے ساتھ لکھتا تھا۔ خط ثلث میں تو اس کو بزرگ خطاطوں کے ساتھ شار کرنا چاہئے۔ وہ خطوط تزیمنی،

کونی، توامان، طغرا بھی بڑی مہارت سے لکھتا تھا۔ خواجہ حافظ کی آرام گاہ پر کتبہ اس نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضا شاہ کبیر کے مزار پر کتبہ بھی اس نے لکھا ہے۔ خط مُلث میں ہے۔ بہت بے نظیر ہے۔ شِحْ کا انتقال ۲۸ ساتھ میں ہوا ہے۔ "مات عبدالحمید طاب ثراہ" ہے یہ تاریخ نکلتی ہے۔

# الله فضائل اصفهاني

حبیب الله محمد ابراہیم کا فرزند ہے۔ ان کا خاندان علماء کا گرانہ ہے۔ یہ انسام میں بیدا ہوا ہے۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز اگر چہ والد نے کر دیا تھا گر جلد ہی ان کا انتقال ہوگیا۔ وہاں سے اصفہان کے دین مدارس میں مخصیل علم کیا۔ اسی زمانے میں

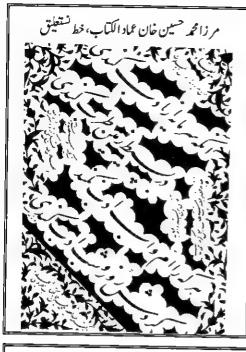

عبدالحيد اير الكتاب، فطائح، ثلث تنعيق و علت فال رسول الله صفالله عليه دينا المالي الميالي المي

حبیب الله فضائل کے قلم سے مختلف خطوط کے نمونے (۱) پوریگیست سلسله و جهام خود است سهرکدا ما سکت reprise is who hander in the first is the fine of (r) (٣) أَنْغَالِنَا عَجْرُونِ عَيْرُوفِ لَذَا فَطُوعَ الْعَالِدُ الْكَالِحَامُ وَالْمُ الْفَطِّعُ (٥) اعْلَانْنَالَاكَانَاتَعَانَاتَعَانَالَعَالِمُ الْعَلَادِنَاكُونَا لَعُوعَ لَالْمُلْكُ (١) أَنْهُا إِنْ قُرِينَ الْمُلْمِلِينِ فَلَيْ مَا يُعْرِينَ فَي كُلُونِ الْمِلْمُ الْمُعْلِقِينَ الْمُلْفَلِين (2) تَعَتَّلُونُوا مَ أَلْحَظِ يَادَا الْتَأْذُب مَا الْخَطْ ُ الْأَرْبَانَهُ ٱلْمَنَا دَبُودًا فِكُنْتُ ذَا مَا لِلْخَطَّلُ لِإِنْ فِي مُا لَلْخَطْلُ لِإِنْ فَالْمُنْ أَنْ الْمُعْلِدُ فِي الْمُعْلِدُ فِي الْمُعْلِدُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُ فَالْمُؤْتُ (٨) تَعْرَعِنُ اللَّهُ وَطَانَ وَطَلَّلُ الْعِيلِ إِلَى وَعَلَّهُ وَلِلْمُ عَالِمِ فَعَلِيمُ اللَّهِ (٩) تغرِّج همُ واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد شعر نسوب بيرلاي تغيان ···) مقدم الکائکتسالمعالو و مزطانیات ليرزو المراز المواد المراس والمراج والمراج الما المراج الم ا - تط تقرا ١ - نتفيق ١٠ فلت ١٠ ريمان محق ٥ - كف ١ رواع ١ - خ ٨ - دياني ١ - رقد ١٠ كوني ماده

خطاطی کا شوق پیدا ہوگیا۔
خداداد شوق اور مشاقی سے کام
لیا۔ استادوں کے کتبات کو
سائے رکھ کر نقل کر تارہا۔ حتیٰ
ماضے رکھ کر نقل کر تارہا۔ حتیٰ
ماصل ہوگئی۔ کوئی، محقق،
ریحان، ٹکٹ، رفاع، ننخ،
ستعلیق، شکتہ کو خوب لکھتاہے۔
اصفہان کے مدرسے میں بچوں
کو خط کی تعلیم دیتا ہے۔ عراق و
سامرا کے مزارات پر اس نے
سامرا کے مزارات پر اس نے
سبت کتبات لکھے ہیں۔

### اطلس خط

صبیب الله فضائلی کا سب سے قابل قدر کارنامہ یہ کتاب اطلس خط ہے جو بڑے سائز کے سات سو صفحات پر مشتل ہے اور آرٹ پیر پر طبع

شدہ ہے۔ دراصل شہنشاہ آربہ مہر محمد رضاشاہ پہلوی کی ڈھائی ہزار سالہ جشن شہنشاہی ایران کی تقریب منعقدہ رجب ۱۹ ساھ
میں پیش کی گئی ہے۔ یہ کتاب جس طرح صورت میں زیبا ہے اس طرح معنویت میں بھی بہت اعلیٰ مر ہے کی حامل ہے۔ مؤلف نے اس کے لئے دس سال تحقیق و تدقیق کی ہے۔ عربی، فاری اور ترکی کی سینکڑوں کتابیں ان کے تذکرے مؤلف نے پڑھے ہیں اور پھر اس ساری معلومات کو بڑے سلیقے ہے مر تب کیا ہے۔ پہلے حصہ میں خط اور تحریر کے آغاز اور ارتقاء ہے بحث ہے اور دوسرے حصے میں اسلامی خطوط کی تفصیل ہے اور خطاطوں کا تذکرہ ہے۔ حق بات یہ ہے کہ ایسی جامع کتاب دوسری کوئی موجود نہیں ہے۔ مؤلف کی مونت قابل قدر ہے اور کامیاب ہے۔ اطلس خط تاریخی حصہ ہے جبکہ ان کی دوسری کتاب تعلیم خط عملی معلومات پر مشتمل ہے۔

## افغانستان

ہرات پر صفویوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد علوم و فنون کی شمع ہرات اور افغانستان میں گل ہوگئی، جس کو تیموریوں نے بے اندازہ تابناک بنا دیا تھا۔ ڈھائی صدیاں اس طرح تیزی میں گزر گئیں۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ۱۹۰۰ھ / ۲۷۷ء کو قندھار میں نئی حکومت قائم کی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ افغانستان نقشہ میں نمودار ہوا۔ جدید افغانستان کا بانی احمد شاہ ابدالی یادرانی ہے۔ (۱۲۰/ ۱۲۸ مارے ، ۲۷۱۷/ ۱۲۵ م

قیام سلطنت کے ساتھ ہی دارالسطنت قد ھار میں علاء اور فضلاء کا اجتماع شروع ہو گیا۔ دیگر علوم و فنون کے ساتھ ساتھ فن خطاطی کی بھی سر پرستی کی گئی۔ فن خطاطی ہندوستان سے افغانستان پہنچا ہے۔ غازی الدین بن عماد الملک کے کا تب و خطاط میر زاار جمند کو احمد شاہ ابدالی اپنے ساتھ قندھار لے گیا تھا اور دوسرے فن کار بھی وہاں گئے اور وہاں فن خطاطی کی داغ بیل ڈالی، نئے نئے تلاندہ پیدا کئے۔

### 🖈 میر عبدالرحلن

ہرات کے سادات خاندان ہے اس کا تعلق تھا۔ یہ شاہ محمود اور شاہر ادہ کامر ان کا مصاحب رہا ہے۔ لیکن مزاج کے اعتبار سے درولیش صفت انسان تھا۔ فن خطاطی میں درجہ استادی پر فائز تھا۔ اس نے بعض با کمال شاگر دپیدا کئے ہیں۔ مثلاً حسین اعتبار سے درولیش صفت انسان تھا۔ فن خطاطی میں درجہ استادی پر فائز تھا۔ اس نے بعض با کمال شاگر دپیدا کئے ہیں۔ مثلاً حسین سلحوتی، نجف سلمانی وغیرہ۔ وہ مر د فقیر تھا گر ساری زندگی ہرات میں عزت و تو قیر کے ساتھ گزاری۔ ۲۲۸ھ میں انتقال ہوا ہے۔ (۱)

#### 🛠 سيد محمد داؤد حسيني

اس کی خوشنولی کا آغاز سراج الاخبار کابل سے ہوتا ہے۔ جس میں سے کتا بت کرتا تھا اور خصوصاً سرخیاں لکھتا تھا۔ پھر سرکاری مطبع میں ملاز مت اختیار کرلی۔ جبال خطاطی کے علاوہ جدول کشی کاکام کیا۔ اس کے بعد مدرسہ خط میں معلم کی جگہ پر مقرر ہوگیا۔ اس دور میں اس نے طلبہ کے لئے ''ر جنمائی خطاطی'' کے نام سے ایک کتاب تر تیب دی۔ یہ خط استعلیق کا بہت ماہر تھا۔ اس کے آثار قلم کابل میں موجود ہیں۔ ۱۳۲۲۔ ش، میں موجود تھا۔ (۲)

#### 🏠 🏻 استاد محمد علی عطار

ہرات میں ۱۳۲۸ میں بیدا ہوا۔ بیپن سے خط کی طرف طبیعت کا میلان تھا۔ جس کی وجہ سے ملا محمہ صدیق سے خط
کی با قاعدہ تعلیم حاصل کی ہے۔ عربی خط کے مختلف انواع کی خوب مشق کی۔ پھر پرانی مبجہ وں اور مزاروں کے کتبات، ننخ، ثلث
اور معقلی کی دیکھ کر نقش کی۔ قدیم دور عباس کے سکوں سے خط کوئی کی مشق کی۔ اس لئے کہ اس زمانہ میں خط کوئی کا جانے والا
کوئی نہیں رہا تھا۔ اس طرح مشق و محنت سے تمام عربی خطوط میں مہارت حاصل کرلی۔ پھر خطوط کے نمونوں سے متعلق ایک
کتاب ویکھینے خطوط وافغانستان "ککھی جو کابل سے ۳۵ ساش میں طبع ہو چک ہے، جولائی ۱۹۲2ء،

حسین و فاکسجو تی ، مولوی عزت الله ، سراج الدین وغیر ہ شاگر دبیں آثار کتابت بیں۔ جامع مسجد ہرات ، مسجد خواجہ مودود ہرات ، مسجد خرقہ شریف ہرات ، مسجد گوہر شاہ مشہد میں تین سورتیں کھیں۔ چند قطعات ڈاکٹر ڈاکر حسین صدر جمہور سے ہند کے لئے لکھے ہیں۔

# 🛠 عزیز الدین و کیلی پوپلزئی

اس دور کا مشہور خطاط عزیز الدین و کیلی بوپلزئی ہے۔ جس نے اپنی مشاتی کے نمونے ''ہنر خط در افغانستان ''مطبوعہ کا بل ۴ ساتھ میں شائع کئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک گلتاب تخفۃ الاشر اف کے نام سے لکھی ہے اور کا بل سے ہی چھپی ہے۔ دوسر امشہور خطاط حسین و فاسلجو تی ہے جس کی کتاب خوشنوییان و ہنر منداں کا بل سے ۱۹۷۲ء میں شائع ہوئی ہے۔ افسوس ان فنکاروں کے حالات حاصل نہ ہوسکے۔(1)

00000000000000000





باپ ۲۲

# خطاطی به عهد سلطنت

الم عرفي دور

اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں محمد بن قاسم ثقفی نے سنہ ۹۳ھ /۱۱)ء میں سندھ اور ملتان کاعلاقہ فتح کیا۔اس طرح یہاں عربوں کی حکومت کا آغاز ہوا۔ جو کسی نہ کسی صورت میں ۴۹۰ھ /۹۰۲ء تک جاری رہی۔ سن فہ کور میں یعقوب بن لیٹ صفاری حاکم سیستان نے سندھ پر قبضہ کر لیااور عربوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

عربوں کی فتح کے ساتھ اسلام کی بیہاں وسیع پیانے پر اشاعت ہوئی۔ قرآن مجید، احادیث رسول علی اور اسلامی علوم کا بیہاں رواج ہوا۔ اس دور کے آثار بہت کم باتی روگئے ہیں۔ تاہم علوم کا بیہاں رواج ہوا۔ اس دور کے آثار بہت کم باتی روگئے ہیں۔ تاہم چندا یک تاحال باتی ہیں۔

۔۔ کھنبھور (دھانے جی کراچی) میں قدیم آثار اور ایک قدیم مجد ملی ہے۔ اس جگہ کو دیبل قرار دیا گیا۔ مسجد میں دو کتبے خط کو فی میں طع ہیں، ایک پر ۱۹۰ھ / ۷۲۷ء من درج ہے۔ اس کے معنی میہ ہیں کہ میہ مسجد فتح سندھ کے ۱۲سال بعد تغییر ہوئی تھی۔





۲- دوسر اکتبہ بھی ای مجدے ملا ہے۔ اس پر ۱۹۳ ہے۔ اس پر ۱۹۰۶ در ق جے۔ خالب مجد کی مجد کی مرمت کے موقع پر بیہ کتبہ لگایا گیا جوگا۔ روایات بتاتی بین کہ جو پی جند میں اسلام عبد ریالت عقالہ میں اسلام بی پہنچ گیا تھا۔ راجہ بی پہنچ گیا تھا۔ راجہ



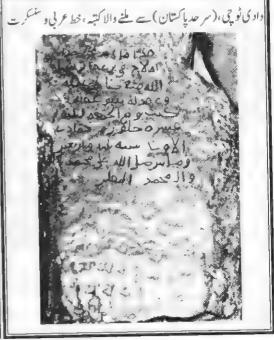

 -- ایک کتبہ وادی تو چی سر حدیا کتان سے ملاہے۔جو عربی اور سنسکرت خطیس ہے۔اس پر ۲۴۳ھ / ۷۵۷ء سن در خ ہے۔(۱) ہندو پاکستان میں رواج پزیر ہونے والا پہلا خط خط کو فی تھا جو اس دور میں سارے عالم اسلام میں مقبول و معروف تھا۔

#### غزنوى دور

عربی فتوحات کے اثرات سندھ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ حقیقت میں اسلامی فتوحات کا آغاز سلطان محمود غزنوی میں اس نے لاہور کو فتح کیا اور اس کو مفتوحہ ہندو ستان کی حکومت کا مر سز قرار دیا۔ یہاں دارالحکومت اور دفتر قائم ہوا۔ اس دور میں کاغذ کا کہلی مرتبہ ہندوستان میں رواج ہوا۔ فن کتابت کو اس دور میں کاغذ کا کہلی مرتبہ ہندوستان میں رواج ہوا۔ فن کتابت کو اس دور میں ترقی ملی۔ کا تبوں کی طلب بڑھی۔ ابوالفرج رونی، مسعود سعد سلمان جیسے شاعر لاہور میں پیدا ہوئے۔ سلطان ابراہیم بن مسعود غرنوی (۵۰ سام ۲۵۰) لاہور میں بادشاہ ہوا ہے۔ وہ متقی اور پارسا تھا۔ یہ خط شخ کا بڑا ماہر تھا۔ کہتے ہیں وہ سال میں وو قرآن مجید کھی کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جیبا کر تا تھا۔ (۲) اس دور میں خط کو فی کے علاوہ خط شکت بھی پاکستان میں رائج ہو گی تھا۔

### 🚓 غزنوی دور کے کتبات

غرانوی دور کے کتبات بھی بہت کم موجود ہیں۔

ا۔ احمد آباد مجرات میں معجد کاچ میں ایک کتبہ موجود ہے جو خط ننخ میں ہے اور اس پر ۲۵ میں ہے - (۳)

۱- اس سے بھی قدیم کتبہ قصبہ مہم ضلع رہتک مشرقی پنجاب میں موجود ہے، جس کی عبارت درج ذیل ہے۔
...

بسم الله العظيم هذه مقبرة الشهداء السادات القتيل الكفار- اطيب الله

ثراهم حصل الفراغ من العمارة في التابوت الغرمن شهرذي الحجه از بعين واربعمائة (٣٠٠هـ / ١٠٨٥) - (٣)

البنة اس كتبے كے سلسلے ميں بيدامر تحقيق طلب ہے كه آيااس فتم كى زبان اس دور ميں رائح ہو چكى تھى يا نہيں؟ يا بيد كتبه بعد ميں لگايا گياہے۔

س۔ غیاث الدین پیر بلخی کے مزار کا کتبہ ۵۳۳ھ / ۱۳۸۸ء لاہور کے عجائب خانے میں موجود ہے۔

۳- ایک قلمی کتاب پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ ہے جس کا نام بھجة النفوس والا سوارفی تاریخ المجرة المحتار ہے۔ اس کو عبداللہ بن عبد نے لکھا ہے۔ اس کی کتابت ابوعامہ بن ابوایوب بخاری

ا۔ مرتع خطاع ع، ب، ۲- تاریخ فرشته، ۳- پاک وہند میں اسلامی خطاطی، ۳- بادی ہریند از منظور الحق صدیقی، ص•ا، آئینہ ادب لاہور ۱۹۲۳ء،

### نے ۲۸ جمادی الثانی ۲ سام میں لا موریس کی ہے۔(۱)

### 🟠 فتح مندوستان

غزنوی حکومت پنجاب (پاکستان) سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ہندوستان فنج کرنے کاسبر امعزالدین محمد بن سام غوری کے سر ہے۔ جس نے ۵۸۸ھ / ۱۹۹۳ء میں رائے پتھورا کو شکست وے کر دیلی اور اجمیر پر قبضہ کرلیا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کو وسیع بھی کیااور استحکام بھی بخشا۔

قطب الدین ایبک نے دیلی، اجمیر، (۲) بدایوں، ہانسی اور کمیشل میں عمارات تقمیر کرائیں۔ان پر کتبات کندہ ہیں۔جو اس دور کے فن خطاطی کے نمونے پیش کرتے ہیں۔ دہلی میں معجد قوۃ الاسلام اس نے تغییر کرائی۔ جس کا ایک مینار ہی مکمل ہوسکا۔ جو آج بھی مسلم فن تقبیر کا نادر نمونہ شار ہو تا ہے۔اس پر تین کتبے موجود ہیں۔ پہلا کتبہ ۵۸۷ھ /۱۱۹۱ء کا ہے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ فتح و بلی کے فور اُبعد اس مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ انجمی دیلی فتح کئے چند ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ا تنی عظیم مسجد کا منصوبہ بناکراس کاسنگ بنیاد رکھ ویا۔اس تغمیری منصوبے سے ان فاتح مسلمانوں کے حوصلہ اور آ ہنی عزم کا پیتہ چلتا ہے۔ دوسر اکتبہ ۵۹۲ھ /۱۹۶۱ء کا تحریر کردہ ہے۔ جس سے ظاہر ہو تاہے کہ اس تقمیر کا با قاعدہ افتتاح سلطان معزالدین محمہ بن سام نے کیا ہے۔ تیسر اکتبہ ۵۹۳ھ / ۱۱۹۸ء کا ہے۔ (۳) تینوں کتبوں میں خط مختلف استعال ہوئے ہیں۔ پہلا کتبہ خط ثلث میں ہے۔ دوسر اکتبہ خط ننخ میں ہے اور تیسر اکتبہ خط کوئی میں ہے۔اس سے ظاہر ہو تاہے کہ عالم اسلام کے تینوں خط یہاں دہلی ہندوستان میں متعارف تھے۔ سلطان ناصر الدین محمود بن سلطان سٹس الدین التمش کے متعلق معلوم ہے کہ وہ سال بھر میں دو قرآن مجید کی کتابت کرتا تھااور ان کے ذریعے سے اپنی ذاتی روزی کے اخراجات بورے کرتا تھا۔ بعد میں جو سلاطین تخت سلطنت پر بیٹھے وہ زیادہ تراہل علم و فضل نتھے اور اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے۔ علوم و فنون کی بڑی سر پر ستی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایران و توران کے علماء فوج در فوج ہندوستان میں آ گئے۔ یہاں آگر انہوں نے تمام علوم و فنون کو فروغ دیااور مقبول عام بنادیا۔افسوس اس دور کے علاء اور فنون کا تذکرہ کوئی دستیاب نہیں ہوا۔ جستہ جستہ افراد کے نام معلوم ہیں۔اس طرح ضمناً کہیں کتابت کے ماہر اور خطاطوں کا کہیں نام آ جاتا ہے۔ان کے مفصل حالات معلوم نہیں ہیں۔ بادشاہوں کی تغییر کردہ عمارات اور ان کے کتبے واحد ذریعہ ہیں جس سے اس دور میں فن خطاطی کا حال معلوم ہو تا ہے۔ یہاں خط کوفی، ثمث، ننخ اور طغریٰ رائج تھے۔ان خطوط کے بڑے ماہر خطاط یہاں موجود تھے۔ جنہوں نے پھروں پر بڑے متحکم اور خوبصورت فقوش ثبت کئے ہیں۔

ا-پاک وہند میں اسلامی خطاطی،از ڈاکٹر عبداللہ چقتائی، ۳-ڈھائی دن کا جھو نپرااجمیر ،پاک وہند میں اسلامی خطاطی، عبداللہ چقتائی، ۳-پاک وہند میں اسلامی خطاطی،از ڈاکٹر عبداللہ چقتائی، ص۵،

#### दी खर्भा

سابق میں ہم اس امر کا تذکرہ کر بچے ہیں کہ جب بھی بھی نئی اسلامی سلطنت قائم ہوئی، نیاشہر وارالسلطنت بنا، وہال دیر اخر اعات اور ایجادات کے ساتھ ضرور نیا خط بھی ایجاد ہوا ہے۔ اہل خانیوں نے جب تبریز کو دارا لحکومت قرار دیا تو وہال خط تعلق وجو دیس آیا اور سلطان محمہ فاتح نے جب قسطنطنیہ کو دارالخلافہ مقرر کیا تو وہاں خط دیوانی وجو دیس آیا۔ انہی روایات کے مطابق جب ۲۰۲ھ / ۲۰۲۱ء میں دبلی اسلامی ہندوستان کا دارالسلطنت قرار پایا تو وہال بھی ایک نیا خط بہار وجو دیس آیا۔ ڈاکٹر عبداللہ چنتائی کا بیان ہے کہ ''میں نے اس طرز میں لکھے ہوئے قرآن کریم کے کافی خطی نسخ و کھے ہیں، جن سے میں اس نہج پر عبداللہ چنتائی کا بیان ہے کہ ''میل مدی ہجری سے میں اس نہج پر بہنچا ہوں کہ یہ نسخ خاص کر شالی ہندوستان میں لکھے گئے ہیں اور ساتویں صدی ہجری سے لے کر نویں صدی ہجری تک لکھے جاتے رہے ہیں۔ (۱) مغل سلطنت کے قیام کے بعد یہ خط متر وک ہو گیا۔

خط بہار کے متعلق معلومات بہت کم ہیں۔ یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ اس خط کو خط بہار کیوں کہتے ہیں۔ آیا یہ لفظ بہار ہو متعلق معلومات بہت کم ہیں۔ یہ بارے۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر عبداللہ چفتائی کا اصرار ہے کہ اصل میں یہ لفظ بہار ہو گیا۔ آبار لئی لگا کر کاغذوں کوجوڑنے کو اور وصلی بنانے کو کہتے ہیں، چو نکہ یہ طرز کتابت باآبار ہے۔ جو کثرت استعال ہے بہار ہو گیا۔ آبار لئی لگا کر کاغذوں کوجوڑنے کو اور وصلی بنانے کو کہتے ہیں، چو نکہ یہ طرز کتابت وصلی کا غذ (با آبار) پر لکھا جاتا تھا، اس وجہ ہے اس خط کو بہار کہنے گئے ہیں۔ (۲) اگر چہ ڈاکٹر وحید قریش اس رائے سے مشنق نہیں ہیں۔

یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ خط بہار کا واضع کون ہے؟ کس بادشاہ کے عہد میں یہ پیدا ہوا، کن کن اساتذہ فن نے اس کو فروغ دیا۔ بہر کیف یہ خاص ہندی خط ہے۔ جو شالی ہندوستان میں رائج تھا۔ سندھ میں بھی قدیم دور میں مقبول رہاہے۔ خط بہار صرف قرآن مجید لکھنے میں استعال ہو تا تھا۔

خط بہار وراصل خط ننخ میں آزادانہ تفرف سے پیدا ہوا ہے، اس تفرف کی وجہ سے حروف کے دائرے ننخ سے مختلف ہوگئے ہیں۔ اس انحراف نے ایک خاص مختلف ہوگئے ہیں۔ اس انحراف نے ایک خاص مرتب اور منظم شکل افتیار کرلی ہے۔ اس وجہ سے اس خط میں ایک خاص قتم کی انفرادیت پیدا ہوگئی ہے، اور اس کی جداگانہ حیثیت قائم ہوگئی۔ (۳)

#### قطب مينار



چھٹی صدی ہجری کا شہکار

### 🖈 گجرات

پاک و ہندوستان میں خط نستعلیق مغلوں کی آمد ہے قبل ہی داخل ہو چکا تھا۔ ہندوستان کی بعض صوبائی حکومتوں، سندھ، گجرات، اور دکن کے ہرات ایران کے مرکز فن خطاطی ہے براہ راست روابط اور تعلقات قائم تھے۔ براہ راست خطاط اور ہنر مند دہاں ہے ان ریاستوں میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں انہوں نے خط نستعیق کو متعارف کرادیا تھا۔

جنوب ہندوستان کی مسلمان ریاستوں میں فن خطاطی عرون پر تھا۔ بادشاہ اور امراء خوشنویسوں اور خطاطوں کی قدر دانی کرتے تھے۔ سلطان مظفر حلیم حافظ قاری، محدث اور فقیہ یادشاہ تھا۔ وہ نہایت متقی اور پر ہیزگار تھا۔ اسلامی ہندوستان میں کوئی بادشاہ اس کے برابر نہ عالم تھانہ متقی تھا۔ فرائض و سنن کی تختی سے پابندی کرتا تھا۔ یہ بادشاہ خطاط بھی تھا۔ ہر سال دو قرآن مجید آب زر سے خط جلی میں لکھتا تھ اور پھر ان کو حرمین شریفین میں تھجوادیتا تھا۔ اس بادشاہ کا انتقال ۲۳۲ھ ۱۵۲۵ء میں ہواہے۔ (۱)

#### م مالوه

مالوہ کے دارالحکومت مانڈو (شادی آباد) میں ایک علم دوست اور ہنر پرور خلجی خاندان حکمر ان تھا۔ غیث الدین شاہ

خلجی وہاں کا مشہور علم پرور محکمران تھا۔ اس کے زمانے میں فن کا ایک ناور نمونہ بوستان شیخ سعدی تیار ہوئی۔ اس کی کتابت مشہور کا تب شہور کا تب خط نتعلق میں ہے۔ ہندوستان میں نتعلق کتابت کا بداولین نمونہ ہے۔ یہ خوبصورت نسخہ ۸۰۹ھ میں تیار ہوا ہے اور سلطان عبدالقاور نے ناصر شاہ بن غیاث شاہ خلجی کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ نسخہ پہلا مرقع ہے جو ہندوستان میں تیار ہوا۔ یہ ہادشاہ ۹۰ ھ میں تخت نشین ہوا تھا۔

### ح وکن

سلطان نظام شاہ بہمنی کے وزیر محمود گاوال نے بیدر میں ۵۸۷ھ میں مدر سے کی عالیشان عمارت تغییر کرائی تھی۔
غالبًا یہ بہلی عمارت ہے جو مدر سے کے نام سے ہندوستان میں تغییر ہوئی۔ یہ مدرسہ فن تغییر کا بہترین شمونہ ہے۔اس کی محراب پر
سور وَ زمر کی دو آیتیں اے۔ ۲۷ درج ہیں، ان کو علی صوفی خطاط نے خطے شخ میں لکھا ہے، خط نہایت خوبصورت ہے، رمضان

۵ اال میں عین تراو تک کی حالت میں اس مدر سے پر بجل گری جس نے محراب کو اس طرح کا ب دیا جیسے کسی نے آری سے کا نہ دیا ہو، ۲۷ دیں آیت ابھی تک سالم ہے، کہتے ہیں حافظ اس وقت نہ کورہ بالا آیتیں ہی تلاوت کر رہا تھا۔ کتا بت سے ظاہر ہو تا ہے
کہ علی صوفی خط شنح کا ماہر خطاط تھا۔

سلطان محمود شاہ بہمنی ( ۱۹۲۳ – ۸۸۷ ) کے عہد کاا کیک کتبہ مجھی دریافت ہوا ہے۔ جو سنگ مر مر پر کندہ ہے۔ جس پر ۹۱۷ ھ سن درج ہے۔ بید کتبہ خط نشتعلیق میں لکھا ہوا ہے۔ آج کل بید کولہا پور کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔

#### ايجالور 🛠

خط نتطیق کا بہترین شاہکار 'مثاب نورس' ہے۔ جو سلطان ابراہیم عادل شاہ ٹانی (۹۸۷-۱۰۳۵) کے دربار میں تیار ہوئی۔ سلطان ابراہیم شاہ فن موسیقی کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے اس فن پر ایک کتاب نورس تصنیف کی۔ اس کتاب کا مقد مداس زمانے کے بے مثل اویب ملا نور الدین ظہوری ترثیزی نے لکھا تھا۔ یہی مقدمہ اصل کتاب سے زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ اسے فاری زبان وادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ یہ سہ نثر ظہوری کے نام سے مشہور ہے۔

سلطان ابراہیم کے در بارے وابسۃ کا تبوں اور خطاطوں میں میر خلیل اللہ کوسب پر فوقیت حاصل تھی۔ سادات عجم ان کا تعلق تھا۔ زندگی کا ابتدائی زمانہ انہوں نے شاہ عباس صفوی کے پاس اصفہان میں گزار اتھا۔ پھر وہ ترک وطن کر کے پیجا پور دکن میں آگرار اتھا۔ پھر وہ ترک وطن کر کے پیجا پور دکن میں آگرا تھا۔ نورس کی کتابت میر خلیل اللہ نے خط نستعیق میں کی ہے۔ یہ نہایت نفیس کتابت ہے اور نہایت دیدہ زیب کتاب تیار ہوئی۔ ۲۷ اور میں میر خلیل اللہ نے یہ کتاب لکھ کر باوشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ باوشاہ نے خوش ہو کر میر خلیل اللہ کو اپند شاہ قلم 'کا خطاب عطاکیا۔ صرف زبانی خطاب نہیں دیا بلکہ عملاً ان کو اپنے برابر تخت پر بٹھایا۔ خدام اور چاؤش ان کو اپند کو '' بادشاہ قلم 'کا خطاب عطاکیا۔ صرف زبانی خطاب نہیں دیا بلکہ عملاً ان کو اپنے برابر تخت پر بٹھایا۔ خدام اور چاؤش ان کو

چھوڑنے کے لئے گھرتک ساتھ جاتے تھے۔اس واقعے کی تاریخ کسی نے ذیل کے جملے سے نکالی ہے۔ شاہ گروید بادشاہ تفلم

20 I+ Y 4

میر خلیل اللہ کے علاوہ محمد باقر کا شانی شاعر اور خطاط بھی اس کے در بارے وابستہ تھا۔ وہ پیجابور کے شاہی کتب خانے کا مہتم مقرر ہوا تھا۔(۱)

#### 



هری کنده کاری: دستنعیق ، لاجورک ایک قدیم مبحد کاروکار

۲۸ بِالِ

# دبستانِ مغل

#### عهد بابروجابون

ظہیر الدین محمد بابر نے ۹۳۲ھ /۱۵۲۵ء میں ہندوستان میں مثل سلطنت کی بنیاد رکھی، جو بردی طاقتور اور مشکم سلطنت تھی۔ یہ ۱۳۷۴ھ /۱۸۵۷ء تک چلتی رہی ہے۔ خط نتعلیق کو متعارف کرانے اور مقبول عام بنانے کا سہرا مثل حکمر انوں کے سرجاتا ہے۔

مغل سلطنت کا بانی ظہیر الدین با برامیر تیور کا پڑیو تا تھا۔ تیوریان ہرات کی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا بروردہ تھا۔
وہ خود بھی اہل علم تھا، اور ہنر کا قدر دان تھا۔ تزک بابری میں وہ سلطان حسین بایٹر اکی مجلس علم و ادب کا ذکر بڑے شوق سے
کر تا ہے۔ یہ شوق اور ذوق بابر کی اولاد کو بھی منتقل ہوا۔ ہندوستان کے مغل حکمران در حقیقت ہرات کے ثقافتی در ثے کے
قدر دان اور محافظ تھے۔ اکثر مغل بادشاہ خود فن خطاطی کے ماہر اور خوشنویس تھے۔ شاہجہاں، دارا شکوہ، اور تگزیب عالمگیر حتیٰ
کہ آخری مغل تا جدار ابو المنظفر سرائ الدین محمد بہادر شاہ نہ صرف ماہر خطاط تھا بلکہ فن خطاطی میں استادی کا مقام رکھتا تھا۔
کہ آخری مغل تا جدار ابو المنظفر سرائ الدین محمد بہادر شاہ نہ صرف ماہر خطاط تھا بلکہ فن خطاطی میں استادی کا مقام رکھتا تھا۔
کئی خطاطوں نے اس سے تعلیم عاصل کی تھی۔ بادشاہوں کے ساتھ مغل امراء اور نوابین بھی فن خطاطی کے بوے قدروان
تھے۔ ایتھے خطاطوں کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ ان کو انعام واکرام سے نوز اتے تھے۔ ان سے خوشخط کتا ہیں کھواتے تھے۔ فن ک

مغل حکمر انوں اور امر اء کا دربار فن کاروں اور خطاطوں کی قدر و منز لت میں نہ بُخل کرتا تھانہ کسی نوع کے تعصب میں مبتلا تھا۔ کسی قوم اور کسی ملت کا فن کار ہو، مغل حکمر ان اس کی خاطر خواہ قدر کرتے تھے۔ شاہان مغلیہ کی فن نوازی دیکھے کر ایران اور توران کے درباروں سے باکمال اور ماہرین اساتذہ ہندوستان چلے آتے تھے اور عزت پاتے تھے۔ مغل باوشاہوں کا پ وطیرہ اوّل بادشاہ باہر سے لے کر آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک جاری رہا۔ مقامی ہند و فن کاروں کی سر پر سیّ اور قدر افزائی میں بھی انہوں نے کوئی کی نہیں گے۔ ان تمام مسائل کا مجموعی اثریہ نکلا کہ ہندوستان، پاکستان میں خط نستطیق مقبول ہوگی۔ اس قدر مقبول ہوا کہ دوسرے تمام خطوط سے یہاں کے لوگ غافل بلکہ ناواقف ہوگئے۔ سوائے خط نشخ کے کیونکہ یہ قر آنی خط تھا۔

# يابر بإدشاه

#### (,10m +-11 AT/ 29 T Z- AAA)

بابر نے خراسان اور ماوراء النہر کے علاء، فضلاء، شعراء، خطاط اور ہنر مند افراد کو ترغیب دی کہ وہ ہندوستان میں ہئیں۔ جولوگ اس کی دعوت پریہال آگئے بابر نے ان کی خوب قدر کی اور انعامات سے نوازا، اس دور کے تین افراو کے ن<sup>م</sup> معلوم ہو سکے ہیں،ان کے زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں۔

# 🛠 مولاناشهاب معمائی ہروی

پانی بت کی جنگ ۲۸ رجب بروز جمعہ ۹۳۳ ہے۔ (۱) میں ابراہیم لود ھی پر فنخ پانے کے بعد بابر سیدھاد ہلی میں خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء کے مزار پر پہنچا۔ وہاں سے اس نے امیر ضرو کے مزار پر ایک ربائی کندہ کرائی۔ اس ربائی میں ایک مصرمہ بدوران بابر شہنشاہ غازی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بابر بادشاہ کی تکھائی ہوئی ربائی ہے۔ یہ ربائی خط نشجیت میں ہو اور شہاب معمائی ہروی کے ماہرانہ قلم کا نتیجہ ہے۔ یہ ربائی ہندوستان میں خط نشجیت کی آمد کا اعلان ہے۔ موان نا محمود شبب معمائی ہروی میر علی ہروی کے ارشد خلافہ میں سے ہیں۔ ہمایوں کے بھائی مرزاکامران کے دیوان کی کتابت موان نا محمود شبب معمائی ہروی میر علی ہروی کے ارشد خلافہ میں سے ہیں۔ ہمایوں کے بھائی مرزاکامران کے دیوان کی کتابت میں خط نشجیت میں شہاب نے کی ہے۔ طویل عمریا کر انہوں نے ۱۹۸ ھے بعد وفات یائی ہے۔

ا۔ تار نُ واؤدی میں جنگ پانی پت سے متعلق یہ ہندی شعر در نئے ہے۔
نو سے او پر تھا بیتا
پانی پت میں بھارت دیا
اٹھا کمیں رجب دن شکروار
ابراہیم ہارا بابر جیتا

# 🖈 زين الدين خوا في

دوسر اکاتب جو بابر کے ہمراہ ہندو ستان آیاوہ زین الدین خوافی تھا۔ فتح ہندو ستان کا فتح نامہ ایران و توران کے مختلف مقامات پر بھیجا گیا تھا۔ وہ خواجہ زین الدین خوافی نے ہی لکھا تھا۔ فتح نامہ پر ساار جمادی الاخری سام ۹۳ھ تاریخ درج ہے۔ شخ زین الدین نے تزک بابری کاتر جمہ ترکی سے فارس میں بابرکی زندگی میں کیا تھا۔ (۱)

### الكاتب على الكاتب

بابر نے شنر اوہ محمد ہمایوں کے لئے تزک بابری کا ایک خوبصورت اور مصور نسخہ تیار کرایا تھا۔ علی الکاتب نے یہ نسخہ
تیار کی تھا۔ ۱۹۳۵ میں بابر کی وفات سے قبل یہ نسخہ تیار ہو گیا تھا۔ آن کل یہ حسین نسخہ ریاست الور راجستھان بندوستان
کے عبئب خانے میں محفوظ ہے۔ ڈاکٹر محمد عبداللہ چھتائی نے ۱۹۳۵ میں اس نسخہ کا فئی طور پر مطالعہ کیا تھا اور پھر ریاست کی خواہش پر اسلامک کلچر حدیدر آباد میں اس نسخے پر ایک مضمون لکھا تھا۔ (۴)

بابر نے آگرہ، دھولپور، پالم، اجود ھیا (۳) وغیرہ میں عمار تیں بنوائیں اور ان پر کتبے لکھوائے، مگر وہ سب کتبات خط ننخ میں ہیں۔



#### ८१.७ क्ष

بابر بڑا عالم فاضل فخص تھا۔ خود بھی اچھا خطاط تھا۔
اس کے دور کے مور خین نے اطلاع دی ہے کہ اس نے ایک نیا خط خط بابری ایجاد کیا تھا اور اس خط میں ایک قرآن مجید لکھ کرمکہ مرمد جھیجا تھا۔ خط بابری کے مرمد متعلق لوگ محتلف قیاس آرائی کے کہ اس خط کا کرتے تھے۔اس لئے کہ اس خط کا

ا-سر گزشت خط شتعلق ، ڈاکٹر عبدالقد چقائی، ص ۱۰۵، ۲-سر گزشت خط نشتعلق ، ڈکٹر عبدالقد چقائی، ص ۱۰۱، ۳-پاک وہند میں اسلامی خطاطی ، کوئی نمونہ دستیاب نہیں تھا۔ حال میں جنوری ۱۹۹۳ء میں دیلی میں مستشر قین کی کا گریس منعقد ہوئی تھی۔ اس میں تحقیقات مشرقی اوز بک اکیڈی تاشقند کے صدر نے خط باہری کے متعلق ایک مقالہ پڑھا۔ اس نے بیان کیا کہ باہر کی اختراع کردہ الفبائی کا نمونہ کتاب عجائب الطبقات مصنف محمد طاہر بن قاسم میں موجود ہے۔ یہ کتاب ۵۵ احد / ۱۹۳۵ء میں بلخ کے حاکم نذر محمد خان کے تھم سے لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے ایک سے زائد نسخ تاشقند اکیڈی میں موجود ہیں۔ اس نمونے کے بیش نظر اب تک کی تمام قیاس آرائیاں خط باہری کے متعلق غلط ثابت ہوگئی ہیں۔ خط باہری عربی خط سے بالکل مختلف ایک خط ہے۔ (۱)

ہا پر باد شاہ کا ایک فرمان مر قومہ ۹۳۳ ہے دار الآثار شاہ ولی اللہ اور نینل کا لج منصورہ ضلع حیدر آباد میں محفوظ ہے۔ یہ خط ثلث شکتہ میں ہے۔ راقم اس کو پڑھ نہیں سکا۔

# نصير الدين محمد بهايون

( - 1004-10+ A/ - 944-914)

بابر بادشاہ کے انقال کے بعد اِس کا بیٹا ہمایوں عصوصی آگرہ میں تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔اس کی سب سے پہلی یادگار تھچپورہ آگرہ کی عالی شان معجد ہے۔جو عصوصی میں تغییر ہوئی ہے۔ تغییر کی تکرانی مولانازین الدین خوانی نے کی تقی۔اس پر کتبات شہاب معمائی نے لکھے ہیں ہے

> محمہ ہمایوں شه عرصه دیں بنیاد قدرش بود خرف گردوں بتاریخ اتمام ایں بیت شعر شه عرصه ایں محمہ ہمیوں(۲)

گر ہمایوں کو زیادہ عرصہ چین سے بیٹنے کا موقعہ نہیں ملا۔ اس کو شیر شاہ سوری نے ۹۳۵ھ میں شکست وے وی۔ ہمایوں مجبور ہوکر شاہ طہماسپ صفوی کے دربار میں امداد حاصل کرنے کے لئے گیا۔ دس سال تک وہاں رہا۔ آخر ۹۵۵ھ میں وہاں سے نوجی امداد لے کر آیا اور دوبارہ ہمتدوستان کا تخت حاصل کرلیا۔ سات سال مزید زندہ رہا۔ ۹۲۲ھ / ۱۵۵۲ء میں دہلی میں اس کا انتقال ہو گیا۔

ایران سے ہمایوں اہل علم اور اہل فنون ماہرین کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان میں عبد العمد شیریں رقم، میر سید علی

ا-پاک و بند میں اسلامی خطاطی، از ڈاکٹر عبداللہ چفتائی، ص۲۳، ۲-تاریخ خط و نوشتہ ہائے کہن افغانستان، تالیف پوہائد، عبدالحی حبیبی، کابل، ۱۳۵۰ش، مص۱۰۰، ومرقع خط، ع۸،

تہریزی مصور اور ملا فخر جلد ساز اور فد جب بہت نمایاں تھے۔ جابوں نے ایک راستہ قائم کر دیا تھا۔ ایران اور ترکستان سے فضلاء اور فن کاروں کی آ مد جندوستان بیں شروع ہو گئی۔ یہاں ان کی خاطر خواہ قدر و منزلت ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ لیعنی علاء اور فضلاء کی آ مد کا سلسلہ مغل حکومت کے آخری ایام تک جاری رہا۔ اس کی وجہ سے ہندوستان کا علمی اور فتی معیار بلند ہو گیا۔ اسلامی دنیا میں علمی، ادبی، فنی اور ثقافتی سرگر میوں میں تیموریان ہرات کا مرتبہ قابل رشک سمجھا جاتا ہے۔ ترکیہ کے عثانی، ایران کے صفوی، ترکستان کے از بک اور جندوستان کے مغل تمام حکر ان اور سلاطین دربار ہرات کی شان و شوکت، علم پروری، فنی قدروانی، ثقافتی سرگر میوں کے ہمسر بلکہ برتر ہونے کا جذبہ دل میں پرورش کرتے رہجے تھے۔ بہر کیف اس کا بیو فا کدہ ضرور ہوا کہ ہر طرف علوم و فنون کی خوب خوب ترتی ہوئی۔ اگر کسی سلطنت کو ہرات کے علمی ورثے کا صبح جانشین کہا جاسکتا ہے تو وہ ہندوستان کے مغل حکر ان تھے۔ ان کے کارنامے ہرات کے ساتھ لگا کھاتے ہیں۔

#### 🖈 بايزيددوري

ہایوں اور پھر اکبر کے عہد کا ایک مشہور کا تب اور خطاط، کا تب الملک دوری تھا۔ اس کا پورانام سلطان ہایزید بن میر
نظام دوری تھا۔ اصلاً تو یہ بغداد کا رہنے والا تھا گر اس کی پیدائش ہرات میں ہوئی تھی۔ ہایوں کے ساتھ یہ ہندوستان میں آگیا
تھا۔ فن کتابت میں یہ میر علی ہروی کا شاگر د تھا۔ اس نے امیر خسرو کی مثنوی خضر خال اور دول رائی ۲۹۹ھ میں اکبر بادشاہ کی
ہیم سلیمہ سلطانہ کے لئے لکھی تھی۔ یہ خوبصورت نسخہ ریاست کپور تھلہ کے سرکاری کتب خانے میں موجود ہے۔ (پروفیسر
مولوی محمد شفیج) ناگور مارواڑ میں ایک معجد کا کتبہ دوفٹ کی سنگ مر مرکی سل پردوری کے ہاتھ کا کندہ دستیاب ہوا ہے۔ یہ کتبہ
مولوی محمد شفیع) ناگور مارواڑ میں ایک معجد کا کتبہ دوفٹ کی سنگ مر مرکی سل پردوری کے ہاتھ کا کندہ دستیاب ہوا ہے۔ یہ کتبہ
مولوی میں لکھا گیا ہے۔ (۱) آخر عمر میں یہ حج پر روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں ۴۸۹ھ میں اس کا جہاز غرق ہو گیا، وہاں اس کا انتقال

تخفۃ العجاب، ترجمہ سبعۃ اقالیم از علی طاہر قروین ۲۳ رمضان ۹۲۸ ہو کو کسی نے باہر بادشاہ کی مجلس میں پیش کیا۔ موجودہ نسخہ نستعلیق میں ہے۔ رہیج الثانی ۹۴۴ ہو ہیہ جابوں بادشاہ ملتان میں لکھا کمیا ہے۔ کاتب معلوم نہیں ہے۔ یہ فضیرہ شروانی علی گڑھ میں موجود ہے۔

00000000000000000





۲۹ پاپ

دبستانِ مغل

به عهد جلال الدين محمد اكبر باد شاه

11-1-P7Pa/0+1-77012



ہایوں کے انتقال کے بعداس کا لڑکا جلال الدین محمد اکبر بادشاہ ۹۹۳ھ / ۱۵۵۱ء میں ہندہ ستان کے تخت پر بیٹھا۔ ہایوں نے آخری ایام میں ہندہ ستان میں مغل حکومت کو مستحکم کیا تھا۔ اس کے امراء خاص طور پر بیرم خال خانخاناں نے نوجوان اکبر کے لئے تمام مشکلات پر قابو پالیا۔ اکبر نے نصف صدی تک بڑے امن و سکون اور شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ علم و فضل اور ہنر و خطاطی کی جو بساط ہمایوں نے جمائی تھی اکبر نے اس کو مزید و سعت دی اور مزید استحکام بخشا۔ اس نے فتے پور سیری میں فن کا بت اور فن مصوری کے فروغ کے لئے ایک جداگانہ شعبہ قائم کیا، جس سے بیبیوں ماہرین اور فن کار وابستہ تھے۔ اکبر نے مرزاحین بایلر اکی ہرات کی مجلس کو فتح پورسیری میں زندہ کر دیا۔ ہندوستان کے مجلس کو فتح پورسیری میں زندہ کر دیا۔ ہندوستان کے

بادشاہوں میں وہ پہلا شخص ہے جس نے فنون لطیفہ، خطاطی اور مصوری کے فروغ کے لئے ایک جداگانہ شعبہ قائم کیا۔ مغل دربارے وابستہ فن کاروں نے فن کو ایک نیارخ اور نئی آب و تاب دی۔ اس لئے اس کو دبستانِ مغل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس شعبہ نے جتنے فنکار مسلک تھے ان سب کا تذکرہ اگر لکھا جائے تو ایک دفتر چاہئے اس لئے چند مشہور و معروف فن کاروں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

# 🛠 عبدالصمد شیرین رقم

اکبری دورکاسب سے زیادہ با کمال خطاط عبدالعمد شیریں رقم ہے۔ در حقیقت یہ اپنے زمانے کا نامی گرامی خطاط تھا۔
سب سے پہلے وہ تبریز میں ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت سے وہ ہمایوں کے ندیموں میں شامل ہو گیا تھا۔ جب ہمایوں نے دوبارہ ہندوستان فئے کیا تو یہ ہمایوں کے ساتھ تھا گراس کے اصل کارنامے اکبر بادشاہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے۔
اکبر بادشاہ نے اوّل اوّل اس کو فئے پور سیکری میں تکسال کا امین مقرر کر دیا تھا۔ پچھ عرصے بعد اس کو صوبہ ملتان کا صوبہدار مقرر کر دیا تھا۔ پچھ عرصے ایک مرتبہ خشخاش صوبیدار مقرر کر دیا تھا۔ خط شعل کھے میں بید لا ثانی تھا۔ خط خفی لکھنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس نے ایک مرتبہ خشخاش کے دانے پر سور وَ قبل ھو الملّه مکمل لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو شیریں رقم کا خطاب دیا تھا۔

#### 🖈 داستان امير حمزه

اکبر کے دفتر شعبہ فنون لطیفہ سے اگر چہ بہت می کتابیں تیار ہو کیں اور بعض مصور بھی ہو کیں۔ ان سب میں واستان امبر حمزہ کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اس کتاب کے لئے خاص طور پر ایک قشم کا نفیس کپڑا تیار کیا گیا، جس کا طول ذراع ضرب ذراع (۱۲۲ فی ۱۲۲ فی) تھا۔ اس کپڑے پر تصویریں تیار کی گئیں تھیں اور تحریریں کتابت کی گئی تھیں۔ میر سید علی تبریزی نے اس کتاب کی تصویریں بنائی تھیں اور خواجہ عبدالصمد شیریں رقم نے کتابت کی تھی۔ خط کتابت شنطیتی تھااور بھی دوسرے فن کاروں نے اس کی تیاری میں ہاتھ بنایا تھا۔ جن میں ہندو اور ایرانی وونوں فنکار شریک ہے۔ ۱۰ سال کی محنت ہمی دوسرے فن کاروں نے اس کی تیاری میں ہاتھ بنایا تھا۔ جن میں ہوہ متصویریں تھیں۔ ان کو ہارہ و فتروں میں تر تیب دیا اور جدو جہد کے بعد بیہ مصور نیخہ داستان امیر حمزہ تیار ہوا تھا۔ اس میں ۱۰ سے تصویریں تھیں۔ ان کو ہارہ و فتروں میں تر تیب دیا گیا تھا۔ (۱) گر ڈاکٹر عبداللہ چنتائی کا بیان ہے کہ بڑے سائز کے ان اور ان کو تین دفتروں میں مجلد کیا گیا تھا۔ (۲) یہ نیخہ اکبر اور شاہ تحت طاؤس اور بادشاہ سے لے کر مجمد شاہ (۱۳ ساا۔ ۱۲۱۱ھ) کے زمانہ تک مفل حکر انوں کے قبضے میں رہا۔ ۱۵۱۱ء میں نادر شاہ تحت طاؤس اور دوسرے نوادرات کے ساتھ اس نے کو بھی اپنے ساتھ ایران لے گیا تھا۔ ایران میں جہاں تحت طاؤس کے کئرے ہوگے وہاں میں نے دورات میں منتشر ہوگے۔ اس کے اور ان آئے دنیا کے گیائب غانوں میں موجود ہیں۔ وائنا (آسٹریا) اور البر نسم میون کی اردان موجود ہیں۔

ا-اطلس خطء صبيب الله فضائلي، ص ۵۱۲ ٢-سر گزشت خط نتقيلق، ص ١٠٦ء

شہنشاہ اکبر کے قلمی نسخ حمزہ نامہ کا ایک صفحہ گزشتہ دنوں لندن میں ۱۴۸۵۰۰ پاؤنڈ میں نیلام ہواہے۔نوادرات کی تاریخ میں سے سے زیادہ قیمت میں فروخت ہواہے۔(۱).

مغل حكمران كانتيار كردہ به پہلا نسخہ ہے، جواپی فنی خوبیوں اور لطافتوں میں لا ٹانی سمجھا جاتا ہے۔

#### رزم نامہ

اكبرك تصوير خانه ميں ايك اور كتاب بھي مصور كي عنى ہے۔اس كانام رزم نامد ہے۔ يد دراصل سنسكرت كي كتاب مہا بھارت کا فارسی ترجمہ ہے۔خواجہ عبدالصمد شیریں رقم کے بیٹے خواجہ محمد شریف نے اس نسنے کو تیار کرایا تھا۔ وہ اس زمانے میں مہتم کتاب خانہ کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی کتابت عنایت الله شیر ازی نے کی ہے۔ اس رزم نامہ کا اصل نسخه حسن اتفاق ے ریاست جے بور کے پو تھی خانہ (کتب خانہ) میں محفوظ ہے۔ جس کو کتاب خانے سے وابستہ بہت سے مصوروں نے مصور كيا تھا۔ يه نسخد ١٩٩٥ ميں تيار ہوا تھا۔ اس كو ۋاكثر عبدالله چنائي نے ديكھا ہے۔ ايك زمانے ميں كرئل ميذ كے (Headley) نے طبع بھی کرادیا تھا۔اس میں ۱۲۵ صفحات ہیں، کتابت کے معاوضے میں فزکار عنایت اللہ شیر ازی کو تین سو پچپیں روپے ملے تھے۔ اس نسخ پر بہت سے لوگوں کی مہریں ہیں اور کتاب خانے اور تصویر خانے سے متعلق بہت ک معلومات اس سے حاصل ہو سکتی ہیں۔اس کتاب کا معیار کتا بت اور فن تذہیب بہت بلندہے۔

یہ دونوں کتابیں اکبر کے تصویر خانہ واقع کٹتے پورسیکری میں تیار ہوئی تھیں۔(۲)

# 🛠 محمد حسین تشمیری زریں رقم

ا كبر دور كامشہور ترين خطاط محمد حسين تشميري ہے۔ وہ خواجہ عبدالعزيز كاشاگر د تھا۔ اكبر نے اس كو شنر ادوں كى تعليم کے لئے مقرر کیا تھا۔اس کو زریں رقم کا خطاب دیا گیا تھا۔ابوالفضل آئین اکبری میں ہمیشہ اس کو جادور قم کے نام سے یاد کر تا ہے۔ وہ فن نستعلیق کا متند استاد تھا۔ "وہ مرتبے میں ایخ استاد عبدالعزیز پر سبقت لے گیا تھا۔ وہ مدات اور دوائر بہت خوبصورت اور متناسب لکھتا ہے۔"ابوالفصل۔ ہندوستان کے تمام ماہر خطاط اس کو استاد تشکیم کرتے ہیں۔اکبر کے بعد وہ جہانگیر بادشاہ کے دربارے وابستہ ہوگیا۔اس کاانقال ۲۰۱ه / ۱۱۴ میں مواہم۔

اکبرے تھم ہے اس نے ٩٩٠ میں شخ سعدی کی کتاب گلتاں کا ایک خوبصورت نسخہ تیار کیا تھا۔ کتابت خط تشعیلق میں اس نے کی ہے۔ ا كبرباد شاد كے تھم ہے اس نے آئين اكبري كا كلمل نسخه نهايت نفيس خط ميں لكھا تھا۔ يد نسخه بھي مصور ہے۔ نصويرين دوسرے لوگوں نے بنائی ہیں۔ اس پر تمن لا کھ روپیہ صرفہ آیا تھا۔ (٣) اجین مرحیہ پردیش ہندوستان میں بید نسخہ تھا۔ وہاں سے ایک صاحب نے لے جاکر

٣-صحفه خوش ۲- تر قیمه رزم نامه، پاک و بندیس اسلای خطاطی، ص ۹۸،

ا-روزنامه جنگ کراچی ۱۹۸۰ ایریل ۱۹۸۵ و نوييان، احرّ ام الدين شاغل، ص ١٥٤٠

را کل ایشیانک موسائٹی لندن میں اس کو دس ہزار روپیہ میں فروخت کیا۔(۱)اس نننج کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ اس ننخ کے تیار کرنے والوں کی تصویریں اس کے آخر میں دی گئی ہیں۔ایک محمد حسین تشمیری کا تب، دوسری منو ہر لال بن بساون مصور تیسر اکوئی شاگر و ہے۔ فن لطیفہ کی دنیا میں واحد مثال ہے کہ خود فن کاروں کو مصور کیا گیا ہے۔ ان تصویروں میں اس دور میں استعال میں آنے والے فن کے لئے ضرور کی آلات بھی دکھائے گئے۔ یہ تصاویر اہل فن کے لئے میش بہا نزانہ ہے۔(۲)



جہا تگیر بادشاہ نے اپنی توزک میں محمد حسین کشمیری کے متعلق لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس کے برابر عمدہ خط نستعلیق لکھنے والا سارے ہندوستان میں نہیں ہے۔ جہا تگیر نے خوش ہو کر ایک ہزار روپیہ اور ایک ہاتھی اس کو انعام میں دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہفت بند کا شی کا ایک نسخہ لئن لا بمر بری مسلم یو نیور شی علی گڑھ ہندوستان میں محفوظ ہے۔ خط ایسا پاکیزہ ہے کہ دیکھنے والا محور ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ کا تحریر کروہ بہارستان جامی کا ایک نسخہ باڈلین لا بمر بری آکسفورڈ میں موجود ہے۔

شیخو پورہ میں ہرن کی یاد میں جہا تگیر نے ہرن مینار تغییر کرایا تھا۔ اس پر کتبہ محمد حسین زریں رقم نے لکھا تھا۔ اس کے بیٹے عبدالرحمٰن اور علی محمد بھی خطاط اور کا تب تنے۔(۳)

# 🛠 عبدالله مشکیس رقم

عہد اکبری کا بیر بڑا کا تب تھا۔ اس کا تعلق ترند کے سادات اور شاہ نعمت اللہ ولی کے خاندان سے تھا۔ اس نے مولانا شاہ غیاث اور مولانا قمتی سے فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ شاعری ہے بھی اس کو شغف تھا۔ وصفی اس کا تخلص تھا۔ ایک دیوان اور کئی مثنویاں یاد گار چھوڑی ہیں۔ ہفت قلم کا ماہر تھا۔ عہد جہا تگیری ہی میں ۱۰۲۵ھ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔

اس کی خطاطی کے سب سے بہترین نمونے وہ ہیں جوالہ آباد کے قلع میں اور خسر و باغ میں اس نے لکھے ہیں، لیکن بعض نقاد وں کے خیال کے مطابق اس کے خط کا نقیس ترین نمونہ دیوان حسن نجری ہے۔ یہ ننخہ امریکہ کی ریاست بالٹی مورکی آرٹ گیلری میں محفوظ ہے۔ (۴) یہ ننخہ اا اھ میں الہ آباد میں لکھا گیا ہے۔ اس کے ترقیمے میں خطاط کی تصویر موجود ہے۔ عبداللہ کے دونوں لڑکے محمد صالح اور میر محمد مومن بھی اچھے خطاط تھے۔ (۵)

۳- سر گزشت خط نشعیق، ص ۱۳۲،

الا، ۲- سر گزشت خط نشعیق، ص ۵۹، ۱۳۹، ۵- سر گزشت خط نشعیق، ص ۵۹،

ا- محيفه خوش نويبان، محوله بالا، ۴-سر گزشت خط نشغيق، ص ۱۳۹

# 🖈 عبدالرحيم عنبرين رقم

اس کا اصل وطن تو ہرات تھا، گر آغاز جوانی میں ہی ہندوستان آگیا تھا۔ یہاں آگر علوم و فنون کے سر پرست عبدالر جیم غانخاناں کے در بارے وابستہ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ہی تربیت پائی اور مشہور خطاط بن گیا۔ خانخاناں کے کتب خانہ کی زیادہ ترکتا ہیں اس نے لکھی ہیں۔ مجمد حسین زریں رقم کے بعد فن خطاطی میں عزریں رقم کا نمبر تھا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دو وصلیاں مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ خانخاناں کے پاس سے وہ اکبر بادشاہ کی ملاز مت میں آگیا تھا۔ اس کے وفات کے بعد وہ جہا تگیر کے دربار سے مسلک ہوگیا۔ جہا تگیر نے ۲۵ اس کو عزریں رقم کا خطاب دیا تھا۔ اس کے فات کے بعد وہ جہا تگیر کے دربار سے مسلک ہوگیا۔ جہا تگیر نے ۲۵ اس می وصلیاں ہیں۔ (۱)

#### 🕸 عنایت الله شیر ازی

عنایت شیر از کا باشندہ تھا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان میں آیا اور صیغہ کتاب داری میں ملاز مت افتیار کرلی۔ عنایت اللہ اپنے وقت کا بہترین خطاط تھا۔ اکبر بادشاہ کے تھم سے شاہی تصویر خانے میں رزم نامہ (مہا بھارت) کا جو مصور نسخہ تیار ہوا تھا، ۹۹۷ ہجری میں اس کی کتابت عنایت اللہ نے کی تھی۔ اس کے معاوضے میں عنایت اللہ کو ۳۲۵ و پے طلح تھے۔ جیسا کہ نسخہ میں درج ہے۔ سب سے نادر بات اس نسخے کی ہیے کہ اس میں اس دور کے جار مشہور خطاط اور کا تبوں کی نصویریں بھی بنائی گئی ہیں۔ کا تبوں کو مصور کرنے کی دوسری کوئی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے کا تب شعبہ کتاب داری سے وابستہ تھے۔ان کے ہاتھ کی تحریب مختلف لا ئبریر یوب میں موجود ہیں۔ خطاطوں کے علاوہ دربار میں ایک اچھی خاصی تعداد کتاب نویبوں کی تھی۔جو بھی اعلیٰ عمارت تغییر ہوتی تھی کتاب نویسوں کی تھی۔جو بھی اعلیٰ عمارت تغییر ہوتی تھی سے نولیس اس پر کتبہ لکھتے تھے۔ کشمیر، دیلی، آگرہ، فتح پور سیکری اور راجپو تانہ میں اس دور کے لکھے ہوئے کتبے ملتے ہیں۔ یہ کتبے خط شتعیاتی کے اعلیٰ نمونے میں لکھے ہوئے ہیں۔

#### 🛠 عبدالرحيم خانخانال

علم و فضل اور ہنر و فن کی سر پرستی اور آبیاری میں مغل دور کے بعض امر اء کامر تبہ بھی بہت بلند ہے۔ فن سے ان کی شیفتگی اور فن کاروں کی قدر دانی میں بیہ امر اء کسی طرح دربار سلطانی سے کم نہیں تھے۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں نام عبدالرحیم خان خاناں کا ہے۔ عبدالرحیم ہمایوں بادشاہ کے محن اکبر کے مر بی بیر م خان خان خاناں کا بیٹا ہے جو ۹۲۳ھ / ۱۵۵۱ء میں پیدا ہوا تھا۔ ابھی بیہ چار سال کا بچہ تھا۔ کہ اس کے باپ بیر م خال کو قتل کرادیا گیا۔ عبدالرحیم کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ

ا-ىر گزشت خط ئىتعلىق، ص٢ ١٥١،

داری شہنشاہ اکبر نے خود اپنے ذمہ لی۔ عبدالرحیم عربی، فارسی، ترکی زبانوں کا ماہر تھا۔ فارسی، ترکی اور ہندی (بھاشا) میں شاعری کر تا تھا۔ ہندی شاعری میں سیہ تلسی داس کا مدمقابل تھا۔ اکبری دور کا مشہور امیر کبیر ہے۔ سندھ و گجرات کو اس نے فنخ کیا تھا۔ باہر بادشاہ کی خود نوشت تزک باہری کا ترجمہ ترکی زبان سے فارسی میں اس نے کیا تھا۔

اس کے دربار میں علاء، فضلاء، شعراء، خطاط اور فن کاروں کا اتبابرا مجمع تھا کہ دربار کے کسی اور امیر کے پاس نہیں تھا۔ عبدالباتی نہاوندی نے اس کے دربار کے متو سلین، علاء، فضلاء اور فنکاروں کا تذکرہ ہاٹرر جیمی میں لکھا ہے۔ علاء، فضلاء اور فن کاروں پر اس کی داد و دہش، انعام و ہجشش کی نہایت دکش تصویر تھینی ہے۔ اگر ہندوستان کے مغل امراء میں کوئی امیر بایسنخر مرزا کے ہم پلہ شار کیا جاسکتا ہے تو وہ عبدالرجیم خان خاناں ہے۔ نادر کتابیں جیح کرنے کا اس کو شوق تھے۔ شعبہ کتاب داری میں بڑے بڑے فن کار ملاز م تھے۔ ملا محمد امین، ملا محمد مو من اور محمد حسین کا شی جلد ساز تھے۔ مولانا فہیم، میاں ندیم اور داری میں بڑے بڑے فن کار ملاز م تھے۔ ملا میر علی ہروی کے شیوہ پر کھتے تھے۔ اس کے کتب خانہ کی تیار کردہ کتا ہیں حسن خطاط میر علی ہروی کے شیوہ پر کھتے تھے۔ اس کے کتب خانہ کی تیار کردہ کتا ہیں حسن خطاط میر علی ہروی کے خلف کتب خانوں میں اس کے کتب خانہ کی کتا ہیں موجود ہیں۔ کے اعتبار سے بیش بہا تصور کی جاتی نہایت خو بصورت نسخہ اسلامیہ کانی پشاور کی لا تبریری میں موجود ہے۔ جس پر عبر کشاف از علامہ محمود زمخش می کا ایک نہایت خو بصورت نسخہ اسلامیہ کانی پشاور کی لا تبریری میں موجود ہے۔ جس پر عبرالرجیم میں بر محال کے دسخط ہیں اور 194 ھوس درج ہے۔ ایک نسخہ تاریخ محمود شاہی ہے۔ یہ مدید منورہ میں ترکی کتب خانے میں موجود ہے۔ مال کی دیو سے دیار کی محمود شاہی ہے۔ یہ موجود ہے۔ مال کی عمر میں ہو کی ہوئی ہے۔ اس ناتال کے کتب خانے کی فہرست تیار کی تھی۔ جو بڑے بر بے بر بر کیا ہاں کی عمر میں ۲۰ اس کی عمر میں ۲۰ اس کی عمر میں ۱۳ اس کے کتب خانے کی فہرست تیار کی تھی۔ عبدالرجیم نے ۲۲ سال کی عمر میں ۲۰ اس کی عمر میں ۲۰ اس کی عمر میں ۱۳ اس کے کتب خانے کی فہرست تیار کی تھی۔ عبدالرجیم نے ۲۲ سال کی عمر میں ۲۰ اس کی عمر میں ۲۰ اس کی عمر میں ۲۰ اس کی عمر میں ۱۳ اس کے کتب خانے کی فہر میں انتقال کیا، مگر نعش نظام الدین ربح تھی۔ میں وفن کی گئی۔

### 🛠 منعم خال خان خانال

اس کا اصلی نام منعم بیک بن بیر م بیک تھا۔ یہ ہمایوں کے امراء میں سے تھاجو ایران سے اس کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے۔ بیر م خال کے قتل کے بعد اکبر بادشاہ نے منعم خال کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ یہ جون پور کا گورنر بھی رہا تھا۔ وہاں اس کی یادگار دریائے گومتی پر بل ہے، جو اس نے بنوایا تھا۔ یہ بنگال کا بھی گورنر رہا تھا۔ خرابی صحت کی بنا پر بنگال میں ۱۹۸۳ھ / ۱۵۷۵ء میں اس کا انتقال ہوگیا۔

اس امیر کو بھی علم وادب کا اور ہنر و فن کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ادب اور فن کے نادر نمونے بڑی بیش قیمت میں خریدا کر تا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے کتب خانے میں اچھے خاصی تعداد نوادرات کی جمع کرلی تھی۔ وہ آج دنیا کے مختلف کتب خانوں میں مطبع ہیں۔ بابر کے بیٹے مر زاکامران کا دیوان آج بانکی پور پیٹنہ میں موجود ہے۔ یہ نسخہ منص خان کے پاس رہ چکا ہے۔

ا- مكتبه فيخ الاسلام عارف حكت بيند منوره،

۔ بہت ہوئی جہا تگیر کے پاس رہا ہے۔ امیر خسر وکی کتاب ہفت پیکر جس کو مشہور خطاط مولانا اظہر تیمریزی نے ۸۸۷ھ میں لکھا تھا۔ وہ منعم خاں کی ملکیت میں رہ چکا ہے۔ یہ نسخہ آج کل بالٹی مور امریکہ کی آرٹ گیلری میں رکھا ہوا ہے۔(۱) خمسہ نظامی اس کے کتب خانے کا نسخہ تھا۔ پھر وہ جہا تگیر کے پاس رہا آج کل برٹش میوزیم لندن میں ہے۔ اس طرح بہت سے خوبصورت لکھے ہوئے نسخے و نیا کے کتب خانوں میں مل جاتے ہیں اس کی دادود ہش پر شاعر نے یہ شعر کہا ہے ۔

> منعم کبوه و دشت و بیابال غریب نیست بر جاکه رفت خیمه زو و بارگاه ساخت

> > المن كتب

اکبر بادشاہ کو عالیشان عمارات بنانے کا بہت شوق تھا۔ لود حیوں کے زمانے سے آگرہ دارالسطنت بن گیا تھا۔ با بر اور ہایوں کا دارالسطنت بھی آگرہ میں تھا، صیح معنوں میں دارالسطنت اس کو شہنشاہ اکبر نے بنایا۔ اس نے یہاں قلعہ اور مختلف عمارات تغییر کرائمیں۔اس نے اس کا نام اکبر آبادر کھا۔ آج تک آگرہ سے نسبت اکبر آبادی بی بنتی ہے۔

آگرہ کے قریب ہی فتح پورسکری ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بابر بادشاہ نے رانا سانگارا جبوت کی متحدہ فوجوں کو شکست دی سقی۔ دوسری اہمیت اس کی ہے ہے کہ بیباں ایک بزرگ شخ سلیم چشتی رہتے تھے۔ جن کی دعا ہے اکبر کے دو بیٹے جہا تگیر (سلیم) اور دانیال پیدا ہوئے تھے۔ بلکہ ان بچوں کی ولادت شخ کی غانقاہ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد شہنشاہ اکبر نے وہاں عالیشان عمار تیں بنوائیں۔ ایک نہایت پُر عظمت و شوکت مسجد تقمیر کرائی۔ یہاں کا بلند در وازہ آج بھی فن تقمیر کا نادر نمونہ ہے۔ ان عمار توں پر کتبات کندہ ہیں۔ بعض خط نئے میں ہیں ورنہ زیادہ تر خط شعیق میں ہیں۔ یہ کتبات مختلف کا تبول نے لکھے ہیں۔ جن میں ہے اکثر میر محبود معصوم بھری۔ (۲) قاسم ار سلان، محمد حسین کشمیری، مولانا محمد باقر، محمد المین مشہدی اور مولوی عبر انحیٰ وغیرہ کے زور قلم کا نتیجہ ہیں۔ یہ کتبے آج بھی فنی مہارت کی وجہ ہے اپنے لکھنے والوں کے لئے داد و تحسین وصول کرتے ہیں۔ بلند دروازے کے محراب پر انجرے حروف میں عربی عبارت کندہ ہے۔ حسن بن احمد چشتی کے قلم سے لکھی ہوئی مہارت کی وجہ میں بن احمد چشتی کے قلم سے لکھی ہوئی مہارت کی میں عربی عبارت کندہ ہے۔ حسن بن احمد چشتی کے قلم سے لکھی ہوئی مہارت کے مرب بن کا شہری کی شاہ کارے۔

#### 🛠 شعبه کتاب داری

ہندوستان کے مغل حکمراں تیموریان ہرات کی علمی اور فنی سرگرمیوں کے ورشہ تھے۔ کتابیں جمع کرنے کا شوق،
اونچی ہے اونچی قیمت دے کر نفیس کتابیں خریدنا، حسین و جمیل کتابیں تیار کرانا۔ کتابوں کو نہابت سلیقے ہے رکھنا۔ یہ تمام
روایات ہرات ہے ان کو ورثے میں ملی تھیں۔ باہر اور پھر ہمایوں کو توزیادہ موقع نہ ملااگرچہ داغ بیل اس شوق کی وہی ڈال کر
عمیا تھا۔ لیکن شہنشاہ اکبر کو پرامن زمانہ ملا۔ اس نے علماء اور فن کاروں کو اپنے گرد جمع کر رکھا تھا۔ اس کئے وہ زیادہ بڑے پیانے پ

اریاک و ہند میں اسلامی خطاطی، ص ۵۲، ۲۔ سر گزشت خط نستعیق، ص ۹۳،

زیادہ فراخ دلی سے اپنے ذوق کی جمیل کر سکا۔

ابوالفضل نے آئیں اکبری میں آئین تصویر خانہ اور آئین کتاب خانہ کے ذیل میں ان شعبوں کی کار کردگی کی تفصیل دی ہے۔ خواجہ عبدالصد شیریں رقم اور میر سید علی شہریزی اس شعبہ کے انچارج تھے۔ یہ دونوں ہمایوں بادشاہ کے ہمراہ ایران سے آئے تھے۔ اس شعبہ میں جس اعلی بیانے پر اور فتی معیار پر کتب تیار ہوئی ہیں وہ لا خانی ہیں۔ حسین میر ذابا بلقر اکے بعد کہیں مسلمان بادشاہ کے بہاں اس نمونے کا شعبہ نہیں ماتا جیسا کہ اکبر بادشاہ کی سر پرسی میں کام کر رہا تھا۔ اکبری دور کا بہترین خطاط محمد حسین کشمیری تھا۔ جو اپنے استاد مولانا عبدالعزیز سے بھی سبقت لے گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس شعبہ میں درج ذیل ذیکار خطاط کام کرتے تھے۔ محمد باقریسر ملامیر علی، محمد امین مشہدی، میر حسین کلگی، مولانا عبدالحق، مولانا وری، مولانا عبدالرحیم، خطاط کام کرتے تھے۔ محمد باقریسر ملامیر علی، محمد امین مشہدی، میر حسین کلگی، مولانا عبدالحق، مولانا عبدالرحیم، میر عبداللہ نظامی قزوین، علی حسین کشمیری، نور اللہ، قاسم ارسلان۔ مصور کتابوں کے علاوہ جن کا تذکرہ سطور بالا میں گزرچکا میر عبداللہ نظامی قزوین، علی حسین کشمیری، نور اللہ، قاسم ارسلان۔ مصور کتابوں کے علاوہ جن کا تذکرہ سطور بالا میں گزرچکا عبدال شعبہ میں ایک مرقع نے مثل 190ھ ہے۔ اس میں اس دور کے تمام فنکاروں کے نمونے درج ہیں۔

ا کبر بادشاہ کے بعد جہا نگیر بادشاہ نے اور پھر شاہجہاں نے اس شعبے کو ہر قرار رکھا، اس کو مزید ترتی دی۔ اس میں خوبصورے کتابیں تیار ہوتی تھیں۔

ا کیے شاہی کتب خاند اس کے ساتھ تھا۔ یہ کتاب خانہ قلعہ آگرہ کے مثمن برج میں قائم کیا گیا تھا۔ جو کتابیں تیار ہوتی تھیں وہ یہاں محفوظ رکھی جاتی تھیں۔اطراف واکناف ہے بھی خوبصورت کتابیں تحفقاً یا قیمتاً آتی رہتی تھیں اور یہاں جمع ہوتی رہتی تھیں۔اکبر کے زمانے میں اندازہ ہے کہ اس کتب خانے میں چو بیس ہزار کتابیں جمع ہوگئی تھیں۔

جہا نگیر کے زمانے میں شعبہ کتاب کا نگران شریف بن عبدالصمد تھا۔ شاہجہان کے زمانے میں صادق خال کتاب دار تھا۔ اس نے تاریخ میں ایک کتاب تاریخ شاہجہانی بھی لکھی ہے۔(۱)

جب بھی کوئی کتاب باد شاہ کے حضور پیش کی جاتی تھی تواس پر میہ عبارت لکھے دی جاتی تھی۔

بتاریخ ۴۴ مر ماه ار د می بهشت سنه ۴۰۰ و ربلده لا بمور عرض دیده شد،

ساتھ ہی ہی بات بھی صراحتا درج کی جاتی تھی کہ کس کی تحویل میں میہ کتاب دی گئی، مثلاً اللہ اکبر در تحویل خواجہ عنایت اللہ بتاریخ 19رار دی بہشت ۴۴ عرض دیدہ شد۔

یہ تمام تفاصیل اس کتاب پر ہی درج کی جاتی تھیں۔ شاہی مہر لگتی تھی، پھر کتابدار کی مہر لگتی تھی۔ مغل عہد میں مہروں کا نظام اچھاغاصا پیچیدہ تھا۔

شاہی کتب خانے کے علاوہ شنراد گان، بیگات، امراء کے بھی کتب خانے ہوتے تھے۔ اکبری دور میں ملافیض، عبدالرحیم خان خاناں اور منعم خاں خاناں کے کتب خانے بہت مشہور تھے۔

٠٠ پاڼ

دبستانٍ مغل

به عهد نور الدین محمد جها نگیر (۷۷۷-۱۹۴۶ / ۱۵۲۹)

جہا تگیر ۳۸ سال کی عمر میں ۱۰۱ه / ۱۲۰۵ء میں آگرہ میں تخت نشین ہوا۔ جلوس کے بعد پہلا کام جو جہا تگیر نے کیا وہ نئے سکوں کا اجراء تھا۔ جن پر خط نتعلیق میں یہ شعر لکھے گئے ۔

> بخط نور به از کلک تقدیر رقم زد شاه نور اندین جها گیر شد چونور زیں سکه نورانی جهاں آفاب مملکت تاریخ آل

پہلی مرتبہ سکوں پر شعر لکھے گئے اور خط نستعلق استعال کیا گیا۔ جہا تگیر فنون لطیفہ کا بے حد قدر دان اور نقاد تھا۔
مغل ہاد شاہوں میں اس سے بڑا فنونِ لطیفہ کا قدر دال دوسر اکوئی باد شاہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں نصویر کا بھی یہ زبر دست نقاد تھا۔
اکبری دور کے قائم کر دہ شعبہ کتاب سازی اور کتاب داری اور مصوری کی اس نے خوب سر پر سی گی۔ اکبری دور کے تمام فن
کاروں کو بھی اس نے علی حالہ قائم رکھا اور ان کی سر پر سی کی۔ دبستان مغل کو اس کے دور میں مزید فروغ پانے کا موقع ملا بلکہ
مغل دربار میں فن کی قدر دانی کی خبریں دور دور ملکوں میں پہنچئے لگیں۔ ایران و توران سے اساتذہ اور ماہرین ہندوستان آتے

تھے اور جہا تگیر کی قدر دانی سے فیض یاب ہوتے تھے۔ عبداللہ حسین، میر زامحمہ باقر وغیرہ کی خوب قدر کی۔

#### المحتمد خال

جہا نگیر کے بہت سے کا تبول میں معتمد خال بہت مشہور و معروف ہے۔ اس کا اصل نام خواجہ شریف تھا۔ یہ مشہور خطاط خواجہ عبدالصمد شیریں رقم کا لڑکا تھا۔ عبد اکبری میں یہ مہتم کتب خانہ تھا۔ جہا تگیر اس سے بہت خوش تھا۔ وہا پی گونا گوں قالمان خطاط خواجہ عبدالصمد شیریں رقم کا لڑکا تھا۔ عبد اکبری میں یہ مہتم کتب خانہ کا حیال القدر قالمان کے باعث بادشاہ کا ندیم خاص بن گیا تھا۔ بادشاہ نے اس کو امیر الامراء کا خطاب سے اس کو بلاتا تھا۔ اس کی قدر و منز لت کا منصب پر فائز کیا تھا۔ اس کو معتمد خاں کا خطاب بھی دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس خطاب سے اس کو بلاتا تھا۔ اس کی قدر و منز لت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ شاہی انگو تھی "مہر اشر ف اوزک" قیمتی جواجر سے آراستہ کرا کے بادشاہ نے خود اس کے دست میارک سے پہنی تھی۔

یہ مخص فن نستعیق کا برا ماہر تھا۔ نستعیق کے علاوہ خط شک اور ننخ کا بھی ماہر تھا۔ مسجد وزیر فال لا ہور میں آیت الکری خط شک لکھی ہوئی ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ رزم نامہ اور خسہ نظامی کے ترفیج عہد اکبری میں اس نے لکھے تھے۔ پٹنہ میں ایک شوقین مانک کے پاس اس کے ہاتھ کے نمو نے ڈاکٹر عبداللہ چھائی نے دیکھے تھے۔ (ا) اس کا انتقال ۴ م ۱ اھ میں ہوا ہے۔ توزک جہا تگیری کی تر تیب میں یہ مخص جہا تگیر کے ساتھ برابر شریک رہا ہے۔ اکثر واقعات اس کے قلم سے ورج ہوئے ہیں۔ ترقی کرتے کرتے یہ بخشی گیری کے عہدے تک پہنچ گیا۔ برابر شریک رہا ہے۔ اکثر واقعات اس کے قلم سے ورج ہوئے ہیں۔ ترقی کرتے کرتے یہ بخشی گیری کے عہدے تک پہنچ گیا۔ جہا تگیر کو عمار توں کا اور باغات لگوانے کا بھی بہت شوق تھا۔ کشمیر (شالامار) اور الہ آباد میں باغات لگوائے۔ لا ہور، جہا تگیر کو عمار اس بوا کیں۔ کا تبول نے خط شتعیلی میں کتبات لکھے، جس میں عبداللہ مشکیس رقم اور عبداللہ حسین کے کتبات بھی شامل ہیں۔ جہا تگیر کے دور کے خطاط پیشتر وہی تھے جو اکبر کے زمانے میں شھے۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ ہم سابق میں کر بھے ہیں۔

#### ح انار کلی

لا ہور میں اس کے دور کی ایک مشہور عمارت انارکلی کے نام سے مشہور ہے۔ انارکلی کی واستان محبت تو خود ساختہ ہے۔ جہا تگیر کی ایک بھی۔ اکبر کے علم کے ہے۔ جہا تگیر کی ایک بیوی تھی، جس کا نام صاحب جمال تھا۔ یہ زین خال کو کہ کے چیا حسن خال کی لڑکی تھی۔ اکبر کے علم کے بغیر جہا تگیر خال کا برویز بیدا ہوا تھا۔ 992ھ میں اس عورت کا انتقال بغیر جہا تگیر خال کا برویز بیدا ہوا تھا۔ 992ھ میں اس عورت کا انتقال حسب تصر تک اکبر نامہ 600ھ میں ہوا۔ تب اس نے اس پر ایک عالی شان مقبرہ بنوادیا تھا۔ تعویذ اور کتبات نستعلق میں ہیں ایک جگہ یہ شعر کندہ ہے۔

آه گر باز بینم روئے یار خویش را تاقیامت شکر گویم کردگار خویش را مجنون سلیم اکبر ۱۰۰۸هه، فی شهور ۱۰۲۳هه،



# شهاب الدين شاهجهال

(,14A4-10m9/01+24-1+++)

شاجبان کے ۱۹۲۳ء میں تخت نشین ہوااور تمیں سال حکومت کرنے کے بعد ۲۸ اور ۱۹۲۸ء کو معزول کر دیا گیا۔ شاجبان کے ۱۹۲۸ء میں تخت نشین ہوااور تمیں سال حکومت کرنے کے بعد ۲۸ اور ایا تو شی ل کر دیا گیا۔ شاجبان باد شاہ کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ کا عبد زریں کبلاتا ہے۔ ملک میں ہر طرح امن وامان تھ، رعایا خوشی ل تھی شہبان کو عمارت ہوائے کا ہڑا شوق تھا۔ اس کے دورکی عمارتیں فن تقمیر کا بہترین نمونہ ہیں۔ روضہ تات محل آگرہ فن تقمیر کے عجائبات میں شار ہوتا ہے۔ سنگ مر مرکی بید عمارت اسم والے میں شروع ہوئی اور ۱۹۸۵ھ میں پابیہ سمیل کو بہنی ۔

خطاطوں اور فزکاروں کا سررشتہ جو اکبر بادشاہ اور جہا تگیر بادشاہ کے زمانے سے چلا آر ہاتھا۔ شہبان نے نہ صرف خطاطوں اور فزکاروں کا سرر قروغ دیا۔ مغل بادشاہ کی داستانیں جب ولایت (ایران) میں پنچیں اور فن کاروں کی



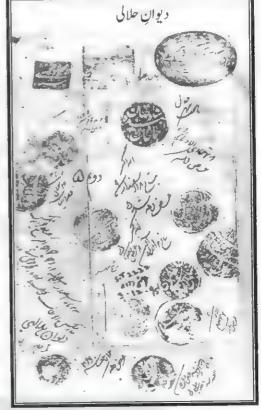

سر پر ستی کا حال وہاں مشہور ہوا تو بہت ہے خطاط اور فن کاروں نے ایران سے ہندوستان کارخ کرلیا۔

#### 🖈 عبدالرشيد ديلمي

عبد شاہجہانی کا مشہور ترین خطاط رشید اے دیلمی ہے۔ عبد الرشید دیلمی مشہور عالم خطاط میر عاد الحسنی قروینی کا بھانجا اور واماد تھا۔ جب میر عماد کو شاہ عباس صفوی نے ۱۳۳۰ھ میں قبل کرا دیا تو عبدالرشید گھر میں روپوش ہو گیا، جب فلا کت اور افلاس نے ہے حال کر دیا تو وہاں سے کسی طرح نکل کر ہندوستان پہنچا۔ ہندوستان میں وہ اس حال میں پہنچا کہ تن پر کپڑے بھی سلامت نہیں تھے۔ سب سے پہلے وہ لا ہور پہنچا۔ یہاں اس نے اپنے حالات ٹھیک کے۔ یہاں پھی شاگر دبھی پیدا کئے۔ یہاں سے یہ آگرہ میں بادشاہ شاہجہان کی خدمت میں باریاب ہوا۔ شاہجہان نے اس کی قرار واقعی قدر و منزلت کی اور شنمراوہ محمد واراشکوہ، (۱) شنمراوی جہاں آراء اور زیب النساء کی تعلیم پر اس کو مامور کر دیا، شنم اوی جہاں آراء نے انعام واکرام سے اس کو بہت نوازا۔ رہنے کے لئے تین حویلیاں آگرہ، دبلی اور لا ہور میں عطاکیں۔ شاہجہان نے اس کو شاہدی کتب خانے کا کتاب وار مقرر کر دیا۔ اس دور میں اس نے سلطان حسین میر زا بایلتر اکا ترکی دیوان جس کو مشہور خطاط سلطان علی مشہدی نے تکھا تھا۔ ۹۰۰ ھ میں بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس پر اپنے و ستخط شبت کے۔ آج کل بید دیوان قطنطنیہ ترکی میں موجود ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس پر اپنے و ستخط شبت کے۔ آج کل بید دیوان قطنطنیہ ترکی میں موجود ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس پر اپنے و ستخط شبت کے۔ آج کل بید دیوان قطنطنیہ ترکی میں موجود ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس پر اپنے و ستخط شبت کے۔ آج کل بید دیوان قطنطنیہ ترکی میں موجود ہے۔

عبدالرشید دیلمی جس کو اس کے مداح محبت میں رشیدائے دیلمی کہتے ہیں کو خط نستعلیق میں فن کی امامت کا درجہ حاصل ہے۔ تمام اساتذہ فن نے اس کو امام نستعلیق تشلیم کیا ہے۔ خط نستعلیق میں وہ ایک خاص طرز کے بانی ہیں، جس کو شیوہ



رشید یا طرز رشید کہتے ہیں۔ ان کی تحریم میں ایک فاص کشش ہے۔ حروف کی بندش بڑی چست ہے۔ ان کے بہاں حروف کے دائرے اور کشش ایک فاص اتمیاز رکھتے ہیں۔ مندوستان کے بہت سے خطاط طرز رشید کے متبع اور مقلد ہیں۔ مدتوں ان کی تقلید کالوگ وم بحرتے رہے ہیں۔

ہندوستان میں بہت سے لوگوں نے

ان ہے اکتساب فن کیا ہے۔ بعض مشہور شاگر دوں کے نام یہ ہیں: خواجہ محمد اشر ف، خواجہ سر اسعیدائے اشر ف، عبدالرحمٰن، میر حاتی، چندر بھان منشی، عبدالرحیم فرمان نولیس، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ناد علی کی وصلی فن کا اعلیٰ نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ جو مہاراجہ سرکشن پرشاووز براعظم نظام دکن کے مجموعے میں موجود ہے۔

۱۸ • اھ میں آگرہ میں بعہد اورنگ زیب عالمگیر اس کا انقال ہوا ہے۔ عجیب اتفاق ہوا کہ اس سال فارسی زبان کے

ا خطاطی اور جارارسم الخط، محمد یوسف بخاری، د بلوی،

مشہور شاعر مرزا محمد علی صائب تمریزی کا بھی انتقال ہوا ہے۔ زیب النساء بیگم کی فرمائش پر ایک شاعر نے دونوں کی موت پر ایک طویل قطعہ لکھاہے۔اس کا آخری شعریہ ہے۔

> همهم از ارشاد بهر عقل در تاریخ آل بود باهم مردن آقا رشید و صانبا(۱)

# 🖈 ڪيم رکناکاش

دوسر انامور خطاط جوسر زمین ایران سے ہندوستان میں بادشاہ شاہجہان کے دربار میں پہنچا حکیم رکناکا شی تھا۔ اس کا پورانام حکیم رکن الدین مسعود تھا۔ طبابت اس کے خاندان کا آبائی پیشہ تھا۔ یہ خود بھی زبروست حکیم تھا۔ آغاز میں یہ شاہ عباس صفوی کے دربار میں بحثیت طبیب ملازم ہوگیا، لیکن جب شاہ عباس کی صحت بجرگئی تواس کا نزلہ طبیبوں پر پڑا۔ اس جرم میں حکیم رکنا کو ملاز مت سے برخاست کر دیا گیا۔ مزید برآس اس پر بیہ جرمانہ عاکد کیا گیا کہ وہ سابق میں فصول کی ہوئی شخواہ بھی واپس کرے۔ ان پریشان کن حالات میں حکیم نے ہندوستان کا رخ کیا اور یہاں آکر شاہجہان بادشاہ کی تخت نشینی پر اس نے ایک ہوگیا۔ حکیم رکنا شاعر بھی تھا اور پیشہ کے لحاظ سے مسح تخلص اختیار کرر کھا تھا۔ شاہجہان بادشاہ کی تخت نشینی پر اس نے ایک قطعہ کہا تھا۔

| جہال         | شاه   |    | زمانه |       | ياد شاه |  |
|--------------|-------|----|-------|-------|---------|--|
| بإشد         | مرال  | 6  | ,     | و شاد | خروم    |  |
| باشد<br>گفتم | شہ    | دس | جا    | سال   | K.      |  |
| باشد         | چہاں_ | t  | بإز   | جہاں  | 22      |  |
| 20           | 1     |    |       | ٣     | 4       |  |

شاعری کے علاوہ خطاطی سے بھی حکیم رکنا کو بہت دلچیں تھی۔ ووا یک ماہر خطاط تھا۔ شخ سعدی کی گلتاں و بوستاں کو اس نے اپنے تلم سے لکھا ہے اور نسخ مصور بھی ہیں۔ ان نسخوں کی ایک خاص تاریخی اہمیت ہے۔ حکیم رکنانے گلتان ۱۰۳۸ھ میں اور بوستان ۲۹ سامہ اور نسخ مصور بھی ہیں۔ دونوں نسخ اعلیٰ درجے کے سمر قندی کا غذ پر لکھے ہوئے ہیں۔ کا غذ زر افشاں ہے۔ حاشیہ میں اور بوستان ۴ سامہ مصور ہیں۔ تصاویر شاہجہان کے دور کے ثقافتی منہری ہے۔ ان کی جلدیں بھی بڑی شاندار ہیں۔ اور دس اور اق بوستان میں مصور ہیں۔ تصاویر شاہجہان کے دور کے ثقافتی ماحول کو چیش کرتی ہیں۔

تاریخی اہمیت ان کی یہ ہے کہ شاہجہان نے ان دونوں نسخوں کو انگلتان کے باد شاہ کے پاس ۴۸ مارھ / ۱۹۳۸ء میں تخد جسج دیا تھا۔انگلتان میں اس زمانے میں چارکس اوّل کی حکومت تھی، جس کو ۱۹۳۹ء میں بچانسی دی گئی۔ مدتوں یہ دونوں

ا-سر گزشت، پاک و ہند میں اسلامی خطاطی، محیفہ خوشنویاں، ان کی وصلیاں کراچی نیشنل میوزیم میں موجود ہیں۔

ننخے انگلتان میں رہے۔ پھر ولیم چہارم نے ۱۲۳۲ھ / ۱۸۳۴ء میں فتح علی شاہ باد شاہ ایران کو تخفہ میں دے دیئے۔(۱) ملکہ نواب ممتاز الزمانی بیگم کی سفارش پر حکیم کو ۲۴ ہزار روپیہ سالانہ کا عہدہ عطا کیا گیا۔ پھر جلوس کے پانچویں سال مینی ۲۰۰۰ھ میں پانچے ہزار روپیہ کاانعام دے کر حکیم کو مشہد مقدس کی زیارت کے لئے روانہ کر دیا گیا۔

# 🚓 مير محمد صالح اور مير محمد مومن

یہ دونوں عہد اکبری کے مشہور خطاط میر عبداللہ مشکیس رقم کے نؤکے تھے۔ دونوں بھائی خط نستعلیق لکھنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس مہارت رکھتا تھا۔ اس مہارت رکھتا تھا۔ اس کی شاعری کا بھی شبارت رکھتا تھا۔ اس کی تصنیف منا قب مصطفوی بہت مشہور ہے۔ مجمد صالح ۱۲ او میں فوت ہوااور مجمد مومن اس کے بعد ۹۱ او میں فوت ہو گیا۔ بعبد اور نگ زیب عالمگیر، یہ دونوں بھائی شاہی کتب خانے میں عہدہ کتاب داری پر مامور تھے۔

فنی مہارت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ میر محمہ مومن نے چند قطعات میر علی ہروی کی نقل میں لکھے۔ ان قطعات کو اس نے شنم ادہ شاہ شجاع کی خدمت میں پیش کیا۔ میر علی ہروی کے قطعات کی شنم ادے نے بڑی قدر کی اور اس کو دو ہزار روپیہ انعام دیا۔ نقل ہو بہو مطابق اصل تھی۔ اصل اور نقل میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت بعد میں یہ راز کھلا کہ در حقیقت یہ قطعات میر محمد مومن کی مشق ہیں اور میر علی ہروی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میر محمد مومن کو شنم اور میر علی ہروی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میر محمد مومن کو شنم اور میر علی ہروی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میر محمد مومن کو شنم اور میر علی ہروی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میر محمد مومن کو شنم اور میر علی ہروی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میر محمد مومن کو شنم اور میر علی ہروی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میر محمد مومن کو شنم اور میں میں شنم اور میر علی ہروی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میر محمد مومن کی مشتم ہیں اور میر علی ہروی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میر محمد مومن کی مشتم ہیں اور میر علی ہروی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔

# 🖧 محمد مراد کشمیری شیرین قلم

عہد شاہجہانی کا یہ بھی ایک ماہر خطاط تھا۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بہت سے قطعات مختلف مقامات پر ملتے ہیں۔
بعض نقادوں کے خیال کے مطابق اس کا خط مشہور خطاط محمد حسین کشمیری کے خط سے بہت مشابہ ہے۔ بعض دوسرے لوگ
پختلی اور حسن خط کی بنا پر اس کے خط کو میر علی ہروی کے خط سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ سلطان علی مشہدی کا ٹانی قرار
دیتے ہیں، بہر کیف یہ اپنے دور کا ماہر خطاط تھا۔ حروف کے دائروں اور حروف کی حلقہ بندی میں اس کو خاص امتیاز حاصل تھا۔
خط جلی اور خفی دونوں بکیاں مہارت سے لکھتا تھا۔

#### 🛠 مولانا منير لا ہوري

یہ اہل علم و فضل اور اہل کہا بت کا مشہور خاندان تھا۔ منیر کے والد عبد الجلیل بن حافظ ابوالحق لا ہور کے رہنے والے تھے۔ فن خوشنو یمی میں شہرت رکھتے تھے۔ اکبر باوشاہ کے یہاں خوش نویبوں کے زمرے میں ملازم تھے۔ آئین اکبری کے مسودات عبد الجلیل نے ابوالفصل کے سامنے بیٹھ کر صاف کئے تھے۔ منیر کے دو بھائی اور تھے وہ دونوں بھی خوش نویس تھے۔

ا بیاک و ہند میں خط نشتطیق، ۴۷ وہ، ڈاکٹر محمد عبداللہ چیتائی، ص-۸،

مولانا منیراس خاندان کے سب ہے زیادہ با کمال فرد تھے۔ منیر خوشنولی کے ساتھ ادیب بھی تھے۔ اوب میں ان کی کتاب انشائے منیر مشہور ہے۔ شاہجہان باد شاہ کے ہم زلف مر زاابوالحن مخاطب یہ آصف خاں کے ساتھ منیر نے زیادہ وقت الہ آباد میں گزارا تھا۔ کچھ عرصہ جو نپور میں اعتقاد خال کے ساتھ بسر کیا۔ افسوس ۳۶ سال کی عمر میں اس نوجوان ادیب و خوشنولیں کا انتقال ۵۵ • اھ میں آگرہ میں ہوا۔ گرتد فین لا ہور میں عمل میں آئی۔ چند قطعات اس کی یاد گار ہیں۔

#### امانت خان شیر ازی کتاب نویس

شاہجہان باد شاہ کو عمارات بنانے ہے بہت دلچیبی تھی۔ فن تغمیر کا شاہ کار بلکہ عجوبہ روضہ تاج محل ہے، جو آگر ہ میں تقیر ہوا۔ یہ عمارت شاہجہان کی بیگم ملکہ ممتاز الزمانی کی قبر پر دریائے جمنا کے کنارے (۱۰۴۱- ۷۰۱ه) میں تقمیر ہوئی۔ سنگ سفید کا یہ مقبرہ اپنی تغمیری خوبیوں اور فنی لطافتوں کے باعث دنیا کے سات عجائیات میں شار ہو تا ہے۔ اس میں آیات قر آنی خط ثلث میں لکھی ہوئی ہیں۔ بیا امانت خال شیر ازی کے زور قلم کا نتیجہ ہیں۔

اس کا اصلی نام عبدالحق تھا۔ اس کا والد محمد قاسم شیر از ہے چل کر اکبر باد شاہ کے دربار میں آیا تھا۔ شاہجہان باد شاہ کا وزیر محمد افضل اس کا بھائی تھا۔ اکبر کے مرنے پر جہا گئیر نے جب سکندرہ میں اینے باپ کا مقبرہ لتمیر کرایا تو مقبرے پر آیات

قرآن اس نے لکھی تھیں۔ وہاں اس نے خط نستعلیق میں ننانوے اسائے حسلی بھی لکھے۔ شاہجہان کے زمانے میں روضہ تاج محل یراس نے خط ثلث میں آبات قر آنی لکھیں۔ شاہجہان نے اس کو امانت خال کا خطاب دیا تھااور بھی بڑے بڑے انعامات ہے نوازا۔ شاہجہان نے اس کو لا ہور کے نواح میں جاگیر دی تھی۔ ام تسر کے قریب اس نے ایک عالی شان سرائے تعمیر کی تھی۔ جو ایک مدت سرائے امانت خال کے نام سے مشہور رہی۔ ایک قدردان شہنشاہ نے ایک خطاط کی شاہانہ سریرستی کی اور خوب خوب نوازا۔ 🚓 استاد نورالله د بلوي

يجاربر ماكت كالسو زمزه كردن بولصد حوام 15. 2/6 نور الله استاد احمد عبد شاہجہانی کے مشہور معمار کا بیٹا تھا۔ وہ زبروست خطاط بھی تھا۔ جامع معجد د بلی ہر خط شکث میں س ز که رسرمغان سرن کتبات استاد نور اللہ نے لکھے ہیں۔ تح بر کی نفاست اور حاذبیت آج تین صدیال گرر جانے کے بعد بھی علی حالہ قائم ہے۔اس ہے فن کار کی مہارت فن کااندازہ ہو تاہے۔

شنراده خرم لنتعلق

# محى الدين محمد اور نگزيب عالمگير باد شاه

(+12+2-1719/0111A-1+TA)

اورنگ زیب ۱۰۲۸ میں تخت نشین ہوا اور پچاس سال حکمرانی کرتا رہا۔ اورنگ زیب حافظ قرآن، فقیہ ، عالم ، فاضل اور ادیب تھا۔ ہندوستان کے تخت پراس سے بڑھ کر کوئی دوسراعالم فاضل شخص سند نشین نہیں ہوا۔ وہ خود خط ننخ اور خط نستطیق کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے خط کی تعلیم عبدالرشید دیلمی اور سید علی خال جواہر رقم سے حاصل کی تھی۔ اورنگ زیب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید شائع کیا تھا۔ ہم پر اورنگ زیب خواجہ حسن نظامی نے ایک ایسا ہی قرآن مجید شائع کیا تھا۔ جس پر اورنگ زیب خود لکھتا ہے کہ ہیں نے جس پر اورنگ زیب خود لکھتا ہے کہ ہیں نے ایک دو قرآن مجید حصول ثواب و ہرکت کے لئے لکھے ہیں اور حربین شریفین مجبحواد ہے ، مگر ان پر نہ نام لکھانہ تاریخ ، اس بیان کی موجوگ میں نہمیں اس کے دستخط والے تمام قرآن مجید جعلی نظر آتے ہیں اور مشکوک ہیں۔ (۲)

اور نگزیب کے زمانے میں فنون لطیقہ کی سر پرستی میں ایک انقلاب آگیا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے دو جداگانہ شعبہ مصوری اور خطاطی کے چلے آ رہے تھے۔ جہا نگیر اور شاہجہان بادشاہ نے بھی ان کی سر پرستی اور قدرافزائی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اور نگ زیب نے فن کاروں سے سرکاری سر پرستی ختم کردی۔ البتہ فن خطاطی سے اس کی ذاتی دلچیں بدستور تائم رہی۔ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کے خیال کے مطابق فن اب دربارکی قید سے آزاد ہو گیا اور صیح معنوں میں جمہوری اور عوامی فن بن گیا۔ فن خطاطی اور نگ زیب کے زمانے میں بھی بافروغ رہا۔

ا۔ خطاطی اور ہمارار سم الخط ، یوسف بخاری و ہلوی ، ص ۲۵ ، ۲- کلمات طیبات کا بیان ممکن ہے آغاز کا ہو۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اور نگزیب قر آن مجید لکھ کر بدیہ پر دیتا تھا۔ اس سے اس کو آمدنی تھی۔ مرنے کے قریب وصیت نامے میں وہ لکھتا ہے۔

"مبلغ چودہ رو پے بارہ آنے جو ٹو بیوں کی سلائی کے بیگم محل دار کے پاس جمع میں ، وہ ان سے لے کر مجھ بیچارے
کے گفن میں صرف کریں ، مبلغ تین سو رو بیہ قرآن کی لکھائی کے صرف خاص میں میں وہ انتقال کے ون
مختاجوں کو دیں۔ اس لئے کہ کلام مجمد کی لکھائی میں حرمت کا اندیشہ ہے۔ یہ میرے گفن میں صرف نہ کریں۔ "
اس سے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ باد شاہ قرآن مجمد لکھ کر لوگوں کو ہدیہ لے کر دیتے تھے۔ اس کے محق یہ بی کہ کیٹر تعداد
میں لکھے گئے ہوں گے۔ اس لئے آگر مختلف کتب خانوں میں اور نگزیب کے ہاتھ کے قرآن مجمد موجود میں توان کورو نہیں کیا جا سکا۔

# 🖈 سید علی جواہر رقم

سید علی خال کے والد کا نام آغا مقیم عرف شمس الدین علی خال تھا۔ وہ تیم یز کار ہے والا تھا۔ فن خطاطی کی تعلیم اس نے وطن ہی میں حاصل کی تھی۔ وہ میر عماد کی روش پر بہت اچھالکھتا تھا اور مہارت فن کی وجہ ہے استادی کے در جے پر فائز تھا۔ اورنگ زیب نے اس کو شغر اووں کو تعلیم دیے پر مامور کر دیا تھا۔ شاہی کتب خانے کا کتاب دار بھی اس کو مقرر کر دیا تھا۔ اصل میں تو وہ ننے کا ماہر تھا، مگر نستعلق بھی خوب لکھتا تھا۔ جب وہ ہندوستان پہنچا تو یہاں آ قارشید کی روش کو قبولیت عامہ حاصل تھی۔ ان کے سامنے اس کا رنگ نہ جم سکا۔ آخر اس نے شیوہ مماد کو ترک کر دیا اور شیوہ رشید پر مشق کی۔



ذہبین اور محنتی آدمی تھا۔ جلد ہی چیک اٹھا اور پھر تو بہت مشہور ہوا۔ اس کو جواہر رقم کا خطاب ملا۔ نقاد وں کا خیال ہے کہ جواہر رقم کا کا خطاب ملا۔ نقاد وں کا خیال ہے کہ جواہر رقم نہیں رکھتا لیکن کرسی اور نمک میں وہ رشید کی طرح زور اور استوری تو نہیں رکھتا لیکن کرسی اور نمک میں وہ رشید کے خط تک پہنچ جاتا ہے۔ ۱۹۰۳ھ کے مسلم اس نے انتقال کیا۔ تدفین دبلی میں ہوئی۔ اس کے ہاتھ کی وصلی علی گڑھ یو نیور سٹی کی لا تبریری میں وصلی علی گڑھ یو نیور سٹی کی لا تبریری میں موری ہیں۔

# 🖈 بدایت الله زریس رقم

ہدایت اللہ آغاز میں محمد حسین تشمیری کی روش کی مثق کیا کرتا تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ سید علی جواہر رقم کی مقبولیت بہت زیادہ ہے تو پھر اس کی روش کی تقلید شروع کر دی۔ سخت محنت کی۔ پھر اس میں کمال حاصل کیا اور مرتبہ استادی کو پہنچ گیا۔ عالمگیر نے اس کو سرکاری کتب خانے کا دارو نے مقرر کر دیا۔ وہاں اس نے دیوان حافظ بخط خفی لکھا۔ بادشاہ نے شنم ادہ گان کام بخش اور محمد اعظم کا استاد زریں رقم کو مقرر کر دیا تھا۔

حق بیہ ہے کہ ہدایت اللہ زریں رقم کا قلم بہت دل آویز ہے اور جواہر رقم سے بلند تر ہے۔ مزاج اور طبع کے اعتبار سے ہدایت اللہ مسکین اور سادہ مزاج آدمی تھا۔ ۱۱۱۸ھ / ۷۰ کاء میں احمد آباد میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی تحریر کردہ ایک وصلی مؤر خہ ۱۱۱۲ھ د بلی کے میوزیم میں موجود ہے۔ایک اور وصلی علی گڑھ یونیور ٹی میں موجود ہے۔(۱)

ا- یاک و ہند میں اسلامی خطاطی ، ص ۲۵ ،

# ۳۱۰۱

# خط تشخ كااحيا

ہابر باد شاہ سے لے کر اورنگ زیب عالمگیر تک خط نستعیلق شاہی سر پرستی میں فروغ پا تارہا۔ اس نے اس قدر عروج اور غلبہ حاصل کرلیا کہ ہندوستان اور پاکستان کا بیہ مقبول عام خط بن گیا۔ دوسرے تمام خطوط اس کے سامنے ماند پڑگئے، دب گئے۔ حتی کہ خط ننخ کی جانب سے مجمی خفلت برتی جانے گئی۔

قرآن مجید خط ننخ میں لکھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے اختیار کردہ رسم الخط کے مطابق ککھنا ضروری ہے۔ اس پر امت کے تمام فرقوں کا اجماع ہے۔ اس کو رسم عثانی کہتے ہیں۔ اس لئے خط ننخ کھنے کے لئے عربی زبان کا جاننا اور عربی خط کے قواعد کتا ہت و اطاکا جاننا نہایت ضروری ہے۔ خط ننخ کے لکھنے والے کو نساخ کہتے ہیں، خط ننخ کی طرف سے غفلت کا بتیجہ ہے کہ دنیا کے کتب خانوں اور عجائب خانوں میں مختلف ملکوں میں تحریر کردہ قرآن مجید ہیں مگران میں ہندوستان اور پاکستان کے لکھے ہوئے قرآن مجید ہیں گران میں ہندوستان اور پاکستان کے لکھے ہوئے قرآن مجید کی تعداد بہت کم ہے۔

# 🖈 عبدالباقي حداديا قوت رقم

اس کا اصلی نام عبداللہ تھا مگر وہ عبدالباتی کے نام سے مشہور ہے۔ ایران کا رہنے والا تھا۔ آغاز میں یہ پیشہ حدادی سے مشہور ہے۔ ایران کا رہنے والا تھا۔ آغاز میں یہ پیشہ حدادی سے مسلک تھااور اسلی بنایا کرتا تھا۔ ایک مدت کے بعد اس کو فن کتابت کا شوق ہو گیا۔ اس نے وبستان ہرات کے مشبور خطاط شش قلم عبداللہ طباخ کے خط کو سامنے رکھ کر مشق شروع کر دی۔ خط کنے سے اسے زیادہ دلچیں تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ لب دریا چلا جاتا تھا اور پھر پر آب دریا سے خطاطی کی مشق کرتارہتا تھا۔ مدتوں مشق کرنے کے بعد وہ ایک ماہر خطاط اور نساخ مشہور ہوگیا۔ ایران سے وہ عبد شاہجبانی میں ہندوستان میں آیااور شہنشاہ اور نگزیب عالمگیر کے دربارسے وابستہ ہوگیا۔ اس نے کامل

قرآن مجید تمیں اوراق پر لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو یا قوت رقم کا خطاب دیا تھا۔ ہندوستان میں خط نتے کو مقبول بنانے میں اس نے بہت کو مشش کی۔ اس کے بہت سے شاگر دیپیدا ہوئے۔ جن میں محمد عارف یا قوت رقم نے بہت شہرت حاصل کی، کہتے ہیں کہ بیدوالی ایران چلاگیا تھا۔

اس کے ہاتھ کی تکھی ہوئی جمائل شریف و ہلی میوزیم میں موجود ہے۔اس کے ہاتھ کا تکھا ہواایک دوسر اقر آن مجید خط خفی میں ہے۔(۱)اور عدسے کی مدد سے پڑھا جاسکتا ہے۔وہ سعیدیہ لائبریری ٹونک میں موجود ہے۔(۲)اس کے وولا کے منطق علی اکبراور علی اصغر۔دونوں بھائی باپ کی طرح باکمال خوشنویس تھے۔

# 🖈 محمد عارف یا قوت رقم

یہ عبدالباقی حداد کا مشہور شاگر د تھا۔ اپنے زمانے کا بڑا نامور خوش نویس تھا۔ خط شکت اور خط شخ میں تو اس کے متعلق مشہور ہے کہ ایک خاص اسلوب اپناکر ایک خاص معیار پیدا کیا تھا۔ خط شخ کا آخری امام یا قوت مستعصمی ۱۹۸ ہے کو تشلیم کیا جاتا ہے۔ محمہ عارف نے یا قوت کے خط میں مزید تراش خراش کر کے پچھ تبدیلی پیدا کر کے مزید خوش نما اور حسین خط بنادیا تھا۔ اس کی روش ہندوستان کے خطاطوں میں بہت مقبول ہوئی۔ یہاں کے نساخ شیوہ یا قوت کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ بہادر شاہ اوّل ۱۹۰۹ ہیں مردوستان کے خطاطوں میں بہت مقبول ہوئی۔ یہاں کے نساخ شیوہ یا قوت کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ بہادر شاہ اوّل ۱۹۰۹ ہیں اس کی روش ہندوستان کے خطاطوں میں بہت مقبول ہوئی۔ یہاں کے نساخ شیوہ یا قوت کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ بہادر شاہ اوّل اس کو یا قوت ثانی کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اصلی و طن اس کا بھی ہرات تھا۔ آغاز ہیں سے عالمگیر کے شنم ادگان کا استاد مقرر ہوا تھا۔ بار ہویں صدی کے وسط میں اس کا انقال ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک وصلی خط شخ کی نیشنل میوز یم میں محفوظ ہے۔ اس پر ۱۸۰۰ھ / ۱۲۲۹ء تاریخ درج ہے۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک وصلی خط شخ کی نیشنل میوز یم میں موجود ہے۔ اس پر ۱۸۰۰ھ / ۱۲۲۹ء تاریخ درج

اس کے بہت سے شاگر دیتے ، جن میں سے ان کے بھتیج قاضی عصمت اللہ نے بہت شہرت پائی ہے۔ انہوں نے شیرہ عارف کو نئی شان بخشی اور خط شے کو بہت فروغ دیا۔ عہد محمد شاہی لیعنی ۱۸۱۱ھ / ۷۲ے او میں قاضی عصمت اللہ کا انقال ہوا ہے۔

# 🚓 میربنده علی مر لغش رقم

میر بندہ علی نے خط ننخ کی تعلیم اپنے ناٹانواب احمد قلی خال عرف مرزانی صاحب سے حاصل کی تھی۔ جو اس زمانے میں فن کا استاد کا مل تھا۔ یہ خشی ہاد بی علی خوشنولیں کا معاصر تھا۔ میر بندہ علی اعلیٰ در ہے کا نساخ تھا۔ فن کی کثیر معلومات کا حامل تھا۔ برحابے میں اس کے ہاتھ میں رعشہ کا مرض بیدا ہو گیا تھا۔ گریہ رعشہ کے ساتھ بھی بڑا خوبصورت لکھتا تھا۔ اس کئے اس کا لقب مرتعش رقم مشہور ہو گیا ہے۔

اس کی بصیرت فن کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ ایک موقع پر لکھنو میں منٹی ہادی علی، منٹی محمہ بیکی اور ا-خطاطی اور ہمارار سم الخط، یوسف بخاری دہلوی، ۲- صحفہ خوش نویساں، ص ۱۲۳، ۳- الزبیر کتب خانہ نمبر، ص ۹۳۹، دوسر نے خوش نویس جمع تھے۔ کسی نے یا قوت مستعصمی کا لکھا ہوائن کا نمونہ وہاں پیش کیا۔ وہ اس کو فرو خت کرنا چاہتا تھا۔ منثی ہادی علی نے کہا میں اس کوا پنے گھر لے جا کریا قوت کے دوسر نے نمونوں سے طاکر دیکھے لوں کہ آیا ہے واقعنا یا قوت کی تحریر ہے؟

یہ نمونہ وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسر نے دن اس طرح کی ایک اور وصلی پیش کر دی اور کہا کہ بید میر نے پاس موجود تھی۔ دوسر نے تمام خوشنویس تو ان کی بات کو بان گئے گر میر بندہ علی نے دوسری وصلی کو تسلیم نہیں کیا اور اس کو میر ہادی علی کے قالم کا نتیجہ قرار دیا۔ گفتگو بڑی طویل ہو گئی۔ آخر میں ان سے ثبوت طلب کیا گیا تو انہوں نے اصلی وصلی کے واواور نفتی وصلی کے واؤ میں جو ذرا سافرق تھا وہ پیش کر دیا۔ اس طرح وہ منشی بندہ علی کی بصیرت فن کے بھی قائل ہو گئے۔ یہ تکھنوی دور کا مشہور باکمال نساخ تھا۔ سوسال کی عمریا کر ۱۸۳سے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔

اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تین وصلیاں علی گڑھ یو نیور سٹی کی لا ئبریری میں موجود ہیں۔(۱)

### 🛠 🔻 حاجی حافظ منشی ہادی علی

اس کاوطن بنارس تھا۔ وہاں ہے وہلی ہنچے۔ خط ننے کی تعلیم کالپی (جھانی) کے ایک خوشنو لیں ہے حاصل کی تھی اور خط نستعلیق کی تعلیم مشہور خطاط حافظ ابراہیم ہے حاصل کی تھی۔ طغر کا نولی بیں بھی اس کو کمال حاصل تھا۔ فنی مہارت کے بعث اس کو فخر کہنا جاتا تھا۔ نو الصوبے کی کمیوں پر کلمات خو بصورت انداز بیں لکھتا تھا۔ آخر عمر میں نابینا ہو گیا تھا گر کتا بت کا شوق مرتے دم سک ہاتی کھا تا تھا۔ صوبے کی کمیوں پر کلمات خو بصورت انداز بیں لکھتا تھا۔ آخر عمر میں نابینا ہو گیا تھا گر کتا بت کا شوق مرتے دم سک ہاتی رہا۔ نابینا ہو جانے کے بعد شاہ ابو تراب لکھنو کی کہ مسہر کی کی چھت گیری پر اس نے آیت الکرسی لکھی۔ وہ اس طرح کسی کہ ان کے شاگر د حافظ عزیز حسین کپڑے کے اس مقام پر ان کا ہاتھ رکھ دیتے تھے جہاں وہ لفظ لکھتا ہو تا تھا اور یہ لکھ دیتے تھے۔ حبیت گیری کے وسط ہیں اس طریقے سے سور ہ اخلاص کہ تھی۔ اس طرح کسی اتحر میروز کی کا نادر ممونہ ہے۔ فن خطاطی کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا ہی واقعہ ہے۔ (۲) منٹی نول کشور نے کھنو کے جرقر آن مجید شاکع کیا تھا۔ اس کی کتابت منٹی ہادی علی نے بہلا ہی واقعہ ہے۔ (۲) منٹی نول کشور مطبع کو برتری حاصل ہو گئی تھی۔ اس کی کتابت منٹی ہادی علی نے بہلا ہی واقعہ ہے۔ اس کی کتابت منٹی ہول ایک و برتری حاصل ہو گئی تھی۔ اس کی کتابت منٹی ہیں اس کا آئر د مشہور خطاط منٹی مشہر الدین اور خط ننج میں اس کا شاگر د منٹی حاملہ کا جہد کیا ہور خطاط منٹی مشہر الدین اور خط ننج میں اس کا شاگر د منٹی حاملہ علی ہے۔

### 🏠 ننشي حامد علي

منٹی حامد علی حضرت مولانا شخ محمد علی محدث لکھنؤی کالڑکا ہے۔ نستعیش اور ننخ دونوں کا ماہر استاد تھا مگر خط ننخ سے زیادہ دلچیسی لیتنا تھا۔ ہندوستان میں خط ننخ کے ماہروں کو نساخ کہا جاتا ہے۔ خط ننخ لکھنے والوں کی ہدایت کے لئے اس نے ایک رسالہ"اصول ننخ" کے نام سے لکھا تھا۔اس موضوع پر ہیہ داحد تھنیف ہے۔اسحاق علی علوی نے ۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۷ء میں اس کو لکھنؤ سے شائع کر دیا ہے۔

۲۳۲

# 🛠 ننشی محمد متاز علی نزبت رقم

آخری مغل تاج وار بہاور شاہ ظفر کا یہ تلمیذر شید تھا۔ وہلی کا بایہ ناز استاد فن تھا۔ قرآن پاک لکھنے والا ناور ہ روزگار خطاط تھا۔ اسپے زمانے میں خط ننج میں دور دور تک اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ درویش سیر ت اور تقویٰ شعار بزرگ تھا۔ اس کا اکثر قیام حرمین شریفین میں رہتا تھا۔ قرآن مجید کی کتابت جو ارکعبہ میں بیٹے کر کرتا تھا۔ قرآن کھمل ہو جانے کے بعد ہندوستان آتا تھا اور اپنے قائم کر دہ مطبع میں اس کو شائع کراتا تھا۔ اس کا یکی طریقہ تھا۔ زبہت رقم کا وہ قرآن مجید جس کی تھیج مولانا محمد قاسم نانو تو گئے نے کی تھی اور جس کو مطبع مجتبائی نے بڑے اہتمام سے شائع کیا تھا۔ وہ فن ننج کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اس کا کتابت کیا ہوا آخری کلام پاک ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۳ء میں شائع ہوا تھا۔ اس سے فیض پانے والے تلائدہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کر میں مشتی محمد قاسم لدھیانوی سلطان القلم فخر روزگار ہوا ہے۔ زبہت رقم کے صاحبزادے مشی مشتاق علی اور مشی عبدالغی

بھی باکمال خطاط تھے اور باپ کے نام کوروش کرتے رہے۔



وصَلِيْ: دارات كوه

ادرنگ زید کے تکم بوے قرآن جی د کاایک مو

# ٣٢٠إ

# دبستانِ مغل كااختيام

خطاطی کا ذوق تمام مغل محمر انوں کو تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا مغل شنرادہ ہو جس کو فن خوشنو کی سے ولچیں نہ رہی ہو۔ آخری مغل محکر ان تک بید ذوق بدستور قائم رہا اور فن کاروں کی سر پرستی بھی جارہی۔جب انگریزوں نے ۱۸۵۷ء میں مغل سلطنت کا ہی خاتمہ کردیاتب بیہ بساط الٹ گئی۔ تب بیہ سر پرستی ختم ہوگئی۔ آخری دور میں چند خطاط بڑے نامور ہوئے۔ بعض کا تذکرہ یہاں ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

### 🖈 🛾 عماد الملك غازي الدين خال فيروز جنگ

یہ آصف جاہ نظام الملک اول کا پوتا تھا۔والد کی وفات ۱۷۵اھ / ۵۲ء کے بعد میں اس کا تقرر احمد شاہ بادشاہ کے در بار میں امیر الامراء کے عہدے پر ہواتھا۔اس دور کے سیاست میں یہ بے حدد خیل ہے۔اس کے بعض غلط اقدامات کی وجہ سے مغل سلطنت کو بڑا نقصان پہنچا۔ ۱۲۰۰ھ / ۸۵ کاء میں مابع می اور ناکامی کی حالت میں کالی مدھیہ پردیش میں اس کا انتقال ہوا۔

علم و فن کے لحاظ ہے یہ اپنے زمانے کا ایک عجوبہ فخص تھا۔ ناکائی کے باعث اس کی تمام خوبیوں اور اس کے تمام ہنر پر پردہ پڑارہ گیا۔ یہ ہفت زبان شاعر تھا۔ عربی، فارسی، ترکی، اردواور بعض علاقائی زبانوں میں شاعری کرتا تھا۔ ان تمام زبانوں میں اس کی غزلیں اور نظمیں موجود ہیں۔ مولانا گخر الدین چشتی دہلوی کا یہ معتقد تھا۔ ان کی تعریف میں اس نے ایک مثنوی لکھی تھی۔ یہ ہفت قلم خطاط بھی تھا۔ خط نتعلق کی تعلیم اس نے مرزامجد علی سے اور خط شنح کی تعلیم یا قوت رقم ہے حاصل کی تھی۔ وہ خط شفیعا کا ماہر تھا۔ عام خط و کتابت وہ خط شفیعا میں کرتا تھا چو نکہ سیاسی اعتبار سے پرامن حالات اس کو میسر نہ آسکے، اس

لئے میہ کوئی اچھا کار نامہ پیش نہ کر سکا جو یاد گار رہتا۔

### 🖒 سید محمد امیر رضوی عرف میرینجه کش

سید محمد امیر و بلی کا آخری اور ممتاز خطاط تھا۔ جس طرح مغل باد شاہت کا خاتمہ سر اج الدین بہادر شاہ ظفر پر ہوا ہے۔اس طرح خوشنولی کا خاتمہ میر پنچہ کش پر ہو گیا۔اس کے زمانے میں مغل باد شاہ برائے نام تھا۔ کمپنی کی حکومت و بلی میں قائم ہو چکی تھی۔غلام محمد ہفت تعلمی کی میر پنچہ کش سے دوستی تھی۔ بلکہ میر صاحب کے ذوق کو پروان پڑھانے میں غلام محمد کا ہاتھ ہے۔ عبدالرشید کی وصلیاں انہوں نے مہیا کی تھیں۔

میر پنجہ کش قدماء کی روش پر لکھتا تھا۔ آقار شید کے طرز پر لکھنے والا ان سے بہتر اور کوئی نہیں تھا۔ آقار شید سے میر صاحب کو بہت محبت تھی۔وہ ہر سال ماہ محرم میں آقار شید دیلمی کا عرس منایا کر تا تھا۔ اس روز دہلی کے تمام خطاط میر صاحب کے مکان واقعہ پہاڑی اہلی وہلی میں جمع ہو جاتے تھے۔ پہلے فاتحہ خوانی ہوتی تھی پھر فن کے مسائل پر جاولہ خیال ہوتا تھا۔اپنے گھر میں مکان کی کڑی پر اس نے بہترین خط نستعلق میں یا فات اور بھم اللہ الرحمٰ اللہ کا حیم تھی۔ یہ روزانہ کا غذ کے پر زوں پر مفرد حروف لکھ کررکھ لیتا تھا۔ ور پر جو فقیر ما نگئے آتا تھا اس کو بالا خانے سے ایک پر زہ پھینک دیا تھا۔ قدر وان تیار رہتے تھے ،وہ اس فقیر سے وہ وصلی ہا تھوں ہا تھے لیتے تھے اور چار پانچ کرو نے فقیر کو مل جاتے تھے۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وصلیاں آج وہلی کے قلعے کے میوز یم میں موجود ہیں۔وہ امر اء کے بچوں کو خط کی تعلیم دیتا تھا۔

میر صاحب موصوف خطاطی کے علاوہ دیگر فنون اور ہنر جیں بھی ہڑی مہارت رکھتا تھا۔ مثلاً مصوری ، نقاشی لوح نولی ، جدول کئی ، صحافی ، علاقہ بندی ، سنگ تراشی۔ ان مختلف میدانوں ہیں وہ مہارت ظاہر کر تا تھا۔ کوئی ان کا حریف نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر کمال ہیہ ہے کہ وہ کشی ، پنجہ کئی ، بانک بنوٹ وغیرہ میں بھی و بلی کامانا ہواستاد تھا۔ مزید جیرت اس امر پر ہے کہ فن خوشنو کی اور پنجہ کشی ایک یون و پائیس اور پنجہ کشی کے لئے فولاد کوشنو کی اور پنجہ کشی ایک وسر ہے کی ضد ہیں۔ فن خوشنو کی کے لئے ریشم جیسی انگلیاں ہونی چا ہمیں اور پنجہ کشی کے لئے فولاد کام تھا۔ نہایت کا ہاتھ چا ہے ۔ ان متضاد صفات کا مالک شاید ہی کوئی خطاط گزرا ہو۔ مجمد امیر مجموعہ اضداد تھااور نادرہ روزگار شخص تھا۔ نہایت زندہ دل اور خوش اخلاق تھا۔ کے ایک سابی نے ان کو گوئی مار دی۔ ۹۰ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کی ایک وصلی علی گڑھ یو نیور شی میں موجود ہیں۔ (۱) کر بیا شخ سعدی، مجمد امیر پنجہ کش نے یونیور شی میں موجود ہیں۔ (۱) کر بیا شخ سعدی، مجمد امیر پنجہ کش نے کا ۱۲ کاھ میں کھی ہے۔ وہ ذخیرہ نواب شروانی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ (۱) کر بیا شخ سعدی، مجمد امیر پنجہ کش نے کا ۱۲ کاھ میں کھی ہے۔ وہ ذخیرہ نواب شروانی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ (۱) کر بیا شخ سعدی، مجمد امیر ساب کی سے۔ دہ ذخیرہ نواب شروانی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ (۱) کر بیا شیخ سعدی، عمر امیر ساب کی سے۔ دہ نواب شروانی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ (۱) کر میں شیخ سے۔ دہ ذخیرہ نواب شروانی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ (۱) کر میں شیخ سے۔ دہ ذخیرہ نواب شروانی علی گڑھ میں موجود ہیں۔ (۱) کر میں شیخ سے۔

#### القامرزا المامرزا

یہ اصل کے اعتبار سے ارمنی تھا۔ وہلی میں رہتا تھا، مسجی مذہب رکھتا تھا۔ یہ محمد امیر پنجہ کش کا مشہور ترین شاگر و

تھا۔ نہایت مشاقی ہے اس نے اپنے خط کو استاد کے خط ہے ملادیا تھا۔ لوگ مشکل ہی ہے تمیز کر سکتے تھے۔ نستعلیق کے علاوہ شفیعا (شکستہ) بھی خوب لکھتا تھا۔

و بلی کی تابی کے بعد یہ ریاست الور میں چلا گیا تھا۔ مہاراجہ شیودان عکھ نے اس کے قدر و توقیر کی۔اس نے اس سے گئتان لکھنے کی فرمانش کی۔ یہ نخہ خط نستعلق میں ہے اور مصور ہے۔ یہ نخہ ۱۵ سال کے عرصے میں سوالا کھ روپے کے مصارف ہے ہم ۱۸۴ء میں تیار ہواتھا۔ آج تک یہ نخہ ریاست الور کے گائب خانے میں محفوظ ہے۔ آغ مرزاکی وفات بھی مصارف سے ۱۸۵۰ء میں ہوئی۔الور اور جے پور میں اس کے متعدد شاگر دہتے۔اس کے ہاتھ کی کہمی ہوئی ایک وصلی علی گڑھ یو نیور شی میں

### 🖈 بدرالدین مهرکن

بدر الدین آخری دور کا مشہور خطاط تھا۔ خط ننخ و نتعلیق کا ماہر تھا۔ زمانے کے حالات سے سازگاری پیدا کرتے ہوئے اس نے خط ہندی اور انگریزی لکھنے میں بھی مبارت حاصل کرلی تھی۔ اس زمانہ میں ہر صاحب حیثیت آدمی کی ایک مہر ہو تھی۔ تمام امر اءاور وزراء کی مہریں بدرالدین تیار کرتا تھا، مر زاغالب کی مہر بھی اس نے تیار کی تھی، اپنی تیار کردہ مہروں اور وصلیوں کا اس نے ایک البم (مرقع) تیار کیا تھا لیکن افسوس ان کی اولاد اس مرقع کو محفوظ نہ رکھ سکی۔

# ابوالمظفر سراح الدين بهادر شاه ظفر

ببادر شاه بن اکبر ان آخری مثل حکم ان تھا۔ یہ ۱۸۹ه / ۵۷۵ء کو مثل حکم ان تھا۔ یہ ۱۸۹ه / ۵۷۵ء کو تخت پیدا ہواتھا۔ ۲۵۳ه / ۷۳۸ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔

علوم وفنون سے متعلق تمام غاندانی ذوق اس کو ورثے میں ملے تھے۔یہ اعلیٰ در ہے کاشاعر اوراعلیٰ در ہے کا خوشنو لیس تھا۔میر امام الدین علی اور میر جلال سے فن کی شکیل کی تھی۔خطاطی میں بیہ



استادی کے مرتبے کو پہنچا ہوا تھا۔ بہت ہے لوگ ہند دادر مسلمان اس کے شاگر دیتے۔ اس کے ایک شاگر دمجمہ ہمایوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وصلی سمفٹ طویل حاجی شاہ فقیر اللہ علوی کے مزار پر آویزاں ہے۔ یہ قر آن مجید کی آیت ہے جو خط جلی میں لکھی ہوئی ہے(۱) مفتی صدر الدین آزر دہ خوشنولی میں باد شاہ کے شاگر دیتے۔ (۲)

حکیم احسن اللہ کی حویلی میں اور حضرت صابر چشتی کی درگاہ میں باد شاہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کتبات موجو دہیں۔جو باوشاہ کے ماہر خطاط ہونے سمی کوائی دے رہے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی وصلیاں مسلم یو نیور سٹی علی گڑھ میں موجود ہیں۔

اس دور میں دبلی مدرسہ ۱۷۹۲ء میں قائم ہواتھا، جس کو بعد میں دبلی کالج کینے گئے تھے۔اس مدرے کے نصاب تعلیم میں فن تعلیم میں فن خطاطی کی تعلیم بھی شامل تھی۔سید محمد دہلوی اس فن کی تعلیم دیتے تھے۔(۳) یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مدرے میں خطاطی کی با قاعدہ تعلیم کااہتمام کیا گیا۔

### 🖈 غلام محمد ہفت قلمی

اس دور کا مشہور خطاط اور ہندوستان میں فن خوش نولی کا مورخ غلام محمہ ہے۔ یہ محمہ حفیظ خان کا شاگر و تھا۔ میر کلن، تاور بخش، مچھی نرائن پنڈت، سرب سکھ رائے، خطاط اس کے معاصر تھے۔ یہ ساتوں خطوط میں مہارت رکھتا تھا۔ سنخ، نستعیش، تعلیق، تکلت، محقق ور بحان۔ اس وجہ سے اس کو ہفت تلکی کہاجاتا ہے۔ عربی فارس کی تعلیم حکیم قدرت اللہ سے حاصل کی تھی۔ شعر سو کی کا بھی شوق تھا۔ راقم تخلص کر تا تھا۔ آخر عمر میں دہلی سے ہجر ت کر کے لکھئو میں انتقال ہوگیا۔

#### 🛠 تذکره خوش نوبیاں

عرب و عجم میں تو خوشنویوں کے حالات میں ہر دور میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہندوستان میں آٹھ سوسال میں صرف ایک تذکرہ ملتا ہے۔ جو مغل سلطنت کے آخری زمانے میں غلام محمد نے لکھا تھا۔ یہ ان کا فن پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے ذریعے ہندوستان میں خوشنویوں کے حالات معلوم ہو گئے۔ یہ تذکرہ ۲۳۵ء میں لکھا گیا ہے۔ پھر پریڈیڈنی کا لج کلکتہ کے استاد مولوی ہدایت حسین اور سرولیم جو نزنے ۱۹۱۰ء میں اس کو طبع کرایا۔ یہ تذکرہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس کا ایک نخہ ہدرد لا بحریری کراچی میں موجود ہے۔

اروصلی میہ ہے۔

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ماكان لهم ان يدخلواها الا خائفين :لهم في الدنيا خزى ولهم في الاخرة عذاب عظيم

کتبه محمد ہمایوں شاگر و محمد ابو ظفر سراج الدین محمود بهادر شاہ باد شاہ غازی سن جلوس (دوم )پاز دو ذی الحجه ۵۵ ۱۳۹۸ جری، حاشیہ اس و صلی کا نیا ہے۔ ہے۔ سن جلوس میں دوم رو گیاہے۔ ۲۔ الزبیر ، کتب خاند، ص ۳۳۳، ۳۔ ثقافت پاکستان، مرتب شخ محمد اکرام ۱۹۶۷، ص ۱۵۷،

#### 🟠 نوٹ

ہندوستان دیا کتان میں خطاط اپنا شجرہ تلمذ لکھنے کے عادی نہیں۔ورنہ مرقع غالب مصور کے کا تب منشی اسد اللہ (اناؤ یویی ) کہا کرتے تھے ان کا سلسلہ انتساب بلاانقطاع آتا عبد الرشید دیلمی اور میر عماد حسنی قزویی تک پہنچتا ہے۔

# شجره خطاطان مهندو ستان

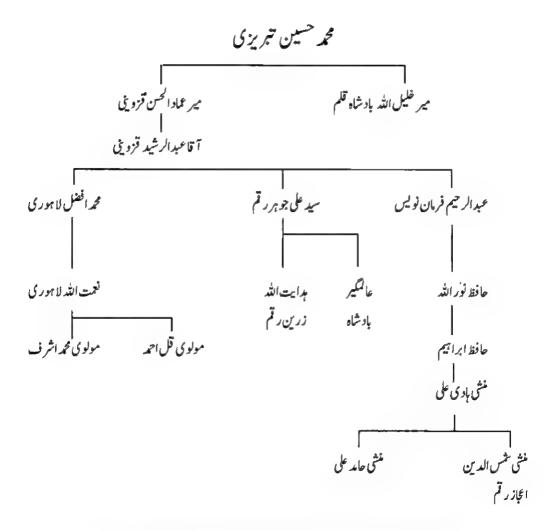

ا قاضی عصمت الله خال عبادالله خال عبادالله خال المحلف الم

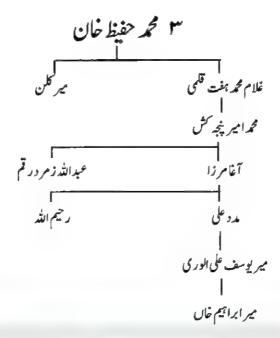

# اشیائے کتابت

#### کا کا کا

بر صغیریاک وہند میں کاغذ کا کہیں بھی رواج نہیں تھا۔ قدیم ہندوستان میں لکھنے کے لئے تاڑ کے پتے، بھوٹ پتر، پتھر کی سل اور وھات کی تختیاں استعمال کرتے تھے۔ کاغذ سے اہل ہند کو مسلمانوں نے متعارف کرایا ہے۔ کتابوں کی جلد بندی بھی مسلمانوں نے اہل ہند کو سکھائی ہے۔

بر صغیر ہندو پاکستان سے باہر عالم میں مختلف فتم کے کاغذ استعال ہوتے تھے۔مصر میں اوراق بردی تھے۔ایران میں سمر قندی کاغذ مصفی تھا۔(۱) قرطاس قطنی تھا، اور اردلی زرافشاں تھا۔ چین کے دارالخلافہ خان بایغ کا کاغذ بڑی قدر و قیمت کا حامل سمجھا حاتا تھا۔

عرب حکومت سندھ کے زمانہ میں منصورہ، سیبون، نیرن کوٹ کاغذ بنانے کے مرکز تھے۔ جہال سے کاغذ مختلف اطراف میں جاتا تھا۔ مغل سلطنت میں دیگر علوم و فنون کے فروغ کے ساتھ ساتھ صنعت کاغذ سازی نے بھی خوب ترقی کی اور مختلف اقسام اور النواع کے کاغذیبال تیار کئے جاتے تھے۔

بر ہان پور د کن کے کاغذ کو بیر نگ شاہجہانی اور روبکاری کہتے تھے۔ یہ مضبوط کاغذ تھا۔ دفتری مراسلت میں استعال ہو تا تھا۔ سب سے بہتر کاغذ کشمیر میں بنآ تھا۔ یہ بھی کٹی اقسام کا تھا۔

## ریشی تشمیری

ریشم کے تار نکالنے کے بعد جو چھوس نج جاتا ہے اسے پانی میں پیس کرید کاغذ بنایا جاتا تھا۔ اس مناسبت سے اس کو ریشم کے تار نکالنے کے بعد جو چھوس نج جاتا ہے اسے مضبوط ہو تا ہے۔ اس کو مہرے سے گھوٹ کر بہت چکنااور چکیلا بنالیا جاتا ہے۔ اس کاغذ کی ایک خوبی مید ہوتی تھی کہ مید نمی کے اثر کو بہت دیر کے بعد قبول کر تا تھا۔ اس لئے نمی سے جلد می خراب نہیں ہوتا تھا۔

ا-سرقدى كاغذى تعريف يس كى في يد شعر كها ب

خط برو صاف و خوب کی آید پاک نز از عیوب می آید

دیدا کاغذ سمرقدی صاف و مضوط وقت جزیدی

#### 🖈 حبثی کشمیری

یہ کاغذ درخوں کے نرم گودوں سے بنایا جاتا تھا۔ یہ دوطرح کا ہو تا تھا۔ مسحوق اور غیر مسحوق، مسحوق کو مہرے سے گھوٹ کر چکنا بنالیتے تھے۔ جو بغیر گھوٹائی کے ہو تا تھاوہ نسبتاً کھر درا ہو تا تھا۔ اسے غیر مسحوق کہتے تھے۔اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس پر تکھی ہوئی تحریر بڑی دیریا ہوتی تھی۔ حروف کو کاغذ پی جاتا تھا۔اس لئے پانی سے بھی نہیں مڈتی تھی۔

### 🖈 قطنی تشمیری

قطن عربی میں رونی کو کہتے ہیں۔ یہ کاغذ پرانی رونی سے بنایا جاتا تھا۔ اس کا رنگ زیادہ سفید نہیں ہوتا لیکن کاغذ بڑا مضبوط ہوتا ہے مدت دراز تک چلنا ہے۔ اس میں بھی مسحوق اور غیر مسحوق دونوں اقسام پائی جاتی ہیں۔ اسلامی دور میں سارے ہی ممالک میں کاغذ سازی کی صنعت تھی۔ ہر ملک اپنی ضروریات کے لئے کاغذ بناتا تھا مگر ایک نقاد کی رائے بیہ ہے کہ تمام اقسام کے کاغذات میں جو خوبی اور نفاست رہیٹی کاغذ اور قطنی کشمیری کاغذ میں دیکھی وہ اور کسی کاغذ میں نظر نہیں آئی۔ اس لئے قرآن مجید کے خوبصورت لنے بمیشہ کشمیری کاغذ پر تکھے جاتے تھے۔

کشمیر کے بعد یہ صنعت آگے پھیلی۔ سیاللوٹ (۱)، لاہور، ملتان، حتی کہ پشاور میں بھی صنعت کاغذ سازی کے بزے مراکز تھے۔ تین ولند بزیوں نے سب سے پہلے ۱۷۸۰ء میں دریائے ہوگلی کلکتہ میں کاغذ بنانے کی مشین Belly Hills قائم کی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ دفتہ دلی طرز کا کاغذ ناپید ہوگیا۔ کی۔ اس کے بعد سے ہندوستان میں مشینی ساخت کا کاغذ بنایا جائے لگا۔ جس کے بعد رفتہ رفتہ دفتہ دلی طرز کا کاغذ ناپید ہوگیا۔ مصل ۱۷۸۱ء تک انگریزی کتابیں بھی پلنہ کے ساختہ کاغذ پر طبع ہوتی تھیں۔ (۲)

### 🚓 وصلی

ہندوستان میں قرآن مجید لکھنے کے لئے اور وصلیاں بنانے کے لئے ایک خاص طریقہ تھا۔ جس کو آبار کہتے تھے۔
بعض محققین خط بہار کو بھی اس سے (بہ آبار) ماخوذ مانتے ہیں۔ آبار دراصل چپانے والی لئی کو کہتے ہیں۔ دویا تین کا غذوں کو لئی
(آبار) کے ذریعے چپا کر وصلی بناتے تھے۔ پھر سکھا کر محوق کر کے اس پر خوبصورت خط میں اشعاریا قطعات یا آیات قرآنی
ککھتے تھے۔ یہ وصلیاں بڑی مہارت سے تیار کی جاتی تھیں۔ ان پر مہرہ پھیر تا بھی ایک خاص کام تھا۔ اگلے زمانے میں ان وصلیوں
پر مختلف اساتذہ فن اپنی نگار شات کے خمونے لکھتے تھے اور قدر دان ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اور اپنے دیوان خانوں میں اور

ا-سیالکوٹ کاغذ سازی کا اہم مرکز تھا۔ یہاں کاغذی دو قسمیں تھیں، مان سنگھی اور ریشی، سیالکوٹ کے تین مواضعات بھی کاغذ سازی میں شہرت رکھتے تھے۔ نیکا پورہ رنگ پور، اور کیرانوالہ، مغلوں کے وفتر میں استعال ہونے کے لئے یہیں سے کاغذ جاتا تھا۔ اس کی بوی شہرت تھی۔ ۲-الزبیر کتب خانبر، ص ۱۳۹، نشست گاہوں میں ان کو آویزاں کرتے تھے۔ جس طرح آج بعض لوگ تصویریں آویزال کرتے ہیں۔

#### 🖈 روشنائی

روشائی یوں تو مختلف رنگوں کی استعمال کی جاتی رہی ہے بلکہ شکر ٹی اور طلائی روشنائی بھی استعمال کی جاتی تھی مگر عموماً سیاہ روشنائی ہی لکھنے میں استعمال کرتے تھے۔اس کے بنانے کے تمین جار طریقے تھے۔

ا- خطمی

حنطہ عربی زبان میں گیہوں کو کہتے ہیں۔ یہاں م کا اضافہ زائد ہے۔ یہ روشنائی گیہوں جلا کر اس کی راکھ سے بنائی جاتی تھی۔اس کا رنگ بالکل سیاہ نہیں ہو تا تھا۔اس لئے کبھی کبھی اس میں سیاہ کا جل ملا لیتے تھے۔ یہ روشنائی چمکدار اور پختہ ہوتی تھی۔

#### ۲- برنجی

یہ چاول کی راکھ سے بنائی جاتی تھی۔ اس میں گوند نہیں ڈالنے تھے۔ وصلیوں پر دوران مثق بر نجی روشنائی استعال کرتے تھے اور پھر ضرورت کے وقت اس کوگرم پانی ہے دھو ڈالتے تھے۔ وہ صاف ہو جاتی تھی اور دوبارہ لکھنے کے قابل ہو جاتی تھی۔ایک ہی وصلی پر کئی کئی بار مثق کرتے تھے۔

#### ۳- دودي

یہ مشہور عام روشنائی تھی۔ یہ کاجل، سپھری، مازو پھل اور ببول کے گوند سے بنائی جاتی تھی۔اس کا نسخہ فارس کے ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے۔

> هم سنگ دود زاج است، هم سنگ هر دو مازو هم سنگ هرسه صمغ است، آنگاه زور بازو

یہ روسنا تی نہایت چکدار اور دیر پاہوتی ہے۔ حروف کی نوک پلک اس سے بہت خوبی سے بنائی جاتی ہے۔ اس کی چک دمک سالوں ہاتی رہتی ہے۔ البتہ نمی کا اثر قبول کر لیتی ہے۔

🟠 قلم

آرائش اور نمائش قلموں کو نظرانداز کرتے ہوئے یہ بات کی جاستی ہے کہ عموماً قلم سرکنڈوں سے بناتے ہیں۔

واسطی اور کلکی قلم مشہور ہتھے۔ قلم تراشی بھی ایک فن تھا۔ معیاریہ تھا کہ چاتو کی تمین ضرب میں پورا قدم بن جانا چاہئے۔ کہتے ہیں اور نگ زیب عالمگیر تمین ضرب میں قلم بنانے میں بہت مشاق تھا۔

وحكملى: مأخاايرارين تأكره ميزوش دلود



# كيرالياس من ينفع الناس كيرالناس من ينفع الناس



٣٣ باب

# خطاطي لكھنو ميں

مغل سلطنت کے انحطاط کے زمانے میں لکھنٹو اودھ میں ایک نئی سلطنت قائم ہوئی۔ بربان الملک نواب معادت خال نے محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں ۱۳۹۱ھ / ۱۳۳۷ء اپنی نوالی قائم کرلی۔ ابتداء میں اودھ کے حکمران خود کو نواب وزیر کہلواتے تھے۔اس کئے کہ مغل دربار میں ان کا عبدہ وزیر کا تھا۔ سر جان شور گورنر ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ نے مغل شہنشاہ کو مزید کمزور کرنے کے لئے اودھ کے نواب سعادت علی خال کو ۱۳۳۹ھ / ۱۸۲۲ء میں بادشاہ بنا دیا۔ اگر چہ ان کی بادشاہت برائے نام محمق یہ حکومت ۱۸۵۱ء تک چلتی رہی، جب آخری نواب داجد علی شاہ کو معزول کر کے کلکتہ میں نظر بند کر دیا گیا۔

ور ہار لکھنئو ور حقیقت و ہلی ور بار کا ہی تمہ ہے۔ و ہلی اجڑ رہا تھا اور لکھنئو بس رہا تھا۔ تمام علماء، فضلاء، او ہاء اور شعراء و ہلی جھوڑ کر روزگار کی تلاش میں لکھنئو پہنچ رہے تھے۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بزم د ہلی نے لکھنئو میں آکر سنجالا لے لیا تھا۔ لکھنئو کے نواب علوم وفنون کے قدر دان تھے۔ مغل روایات کو ہر قرار رکھنا چاہجے تھے۔ جو بھی فن کار اور ہنر مند د ہلی سے لکھنئو بہنچ، انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور قدر دانی گی۔

لکھنؤ میں فن خطاطی کو نواب آصف الدولہ ۱۱۸۸-۱۲۱۲ھ / ۷۵۷ا–۷۹۷ء کے عبد حکومت میں فروغ حاصل

ہوا ہے۔اس دور کے مشہور خطاط دو ہیں۔

ا- حافظ ثور الله اور

الله لا بهوري،
 الله لا بهوري،

#### 🖈 حافظ نور الله

حافظ نور الله اپ دور کا با کمال استاد تھا۔ آقا عبد الرشید کا شاگر دعبد الرحیم فرمان نویس تھا۔ حافظ نور الله فن خوالت الله فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بعض لوگول نے غلطی سے ان کو آقا عبد الرشید کا براہ راست شاگر دکھ دیا ہے۔ حافظ نور الله جب مک نفت تھی نے جب مک نفو کہ بنیا تو نواب نے ان کی قدر افزائی کی اور ان کو دفتر انشاء و مر اسلات کا افر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ غلام محمد بہت تھی نے اس زمانے میں لکھنو کا سفر افتیار کیا تھا وہ حافظ نور الله سے بھی ملا تھا۔ وہ ان کے اخلاق کر یمانہ اور بجزو انکساری کی ب حد تحریف کر تا ہے۔ حافظ نے آقار شید کے بعض قطعات غلام محمد کو دکھائے تھے۔ خود حافظ اس زمانے میں نواب آصف الدولہ کے لئے مشہور مرشیہ ہفت بند کا شی کھی رہا تھا۔ غلام محمد نے کھا ہے ان کی روش آقار شید کے مشابہہ ہے۔ ان کے قلم کو وہ جادو نگار کھمتا ہے اور بڑی تحریف کرتا ہے۔

ایک بار نواب سعادت علی خال نے ان سے فرمائش کی کہ میرے لئے گلتان شیخ سعدی لکھ د بیجے۔ اس دور کے بڑے بڑے بڑے بڑے وطاط قطعات اور وصلیاں تو لکھتے تھے اور اس میں مہارت فن کا اظہار کرتے تھے۔ مگر کوئی بڑی کتاب لکھنے کو کرشان سیمھتے تھے۔ نواب نے خود فرمائش کی بھی اس لئے حافظ اٹکار تو نہ کر سکا مگر خوش بھی نہیں ہوا۔ بہر کیف اس نے عرض کیا کہ اس بھتے میں میں میں میں اس نے عرف کیا کہ اس سے جو جھے ۸۰ گڈی (رم) کاغذ، مو قلم تراش چا تو اور خدا جانے گئے ہزار قلموں کے نیزے منگواد بیجئے۔ "سعادت خال نے چرت سے بو جھا، فقط ایک گلستان کے لئے اتنا سامان در کار ہے؟ کہا جی ہاں! میں اتنا ہی سامان خرچ کرتا ہوں۔ بہر کیف نواب نے انظام کر دیا مگر سات باب ہی لکھنے پایا تھا کہ حافظ کا انتقال ہو گیا۔ آٹھوال باب ان کے بیٹے حافظ ابر اہیم نے لکھ کر پورا کیا اور انسان کی خدمت میں چش کیا۔

حافظ نور اللہ کی شہرت ان کی زندگی میں بی تجیل چکی تھی۔ اس کا اندازہ اس امرے نگایا جاسکتا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی معمولی وصلیاں ایک ایک اشرفی میں فروخت ہوتی تھیں اور ان کی تح بروں کو موتیوں کے بدلے مول لیتے تھے۔ (۱) حافظ کے شاگر دوں میں سب سے افضل تو ان کے بیٹے حافظ ابراہیم ہیں۔ پھر لالہ سر ب سکھ دیوانہ، وجیہہ الدین اور محمد عباس مشہور ہیں۔ لکھنؤ کے اساتذہ ان کو بزرگ استاد تشکیم کرتے تھے۔ حافظ نور اللہ کے خطرکے نمونے مجد آھئی کے کئریں اور محمر اب مجد کے اور کھے ہوئے قطعات کی صورت میں اب بھی موجود ہیں۔

### 🛠 قاضی نعمت الله لا ہوری

نعت الله بھی ساتھ ہی دربار آصف الدولہ میں پیٹیا تھا۔ نواب نے اس کو شنم ادوں کی تعلیم پر مامور کر دیا تھا۔ نعت الله بھی ایک واسطہ سے آتا عبدالرشید کا شاگر د تھااور ماہر خطاط تھا۔ نعت اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی مفردات کی ایک

ا-عبدانحيم شرر،

#### الم الم الم

یہ نور اللہ خوش نولیں کا صاحب زادہ ہے۔ تکمیل فن اپنے والد ہے کی تھی۔ نستعلق کا ماہر استاد تھا۔ اس کے کمال کا اندازہ اس وقت ہوا جب انہوں نے گلتان کا آٹھوال باب لکھ کر والد کے قلم سے ملادیا، حتی کہ نقادوں کو تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔

فن پر اس کی قدرت کا اندازہ اس امر سے بھی ہو تا ہے کہ اس نے اپنے حسن ذوق سے خط نستعیق یا حروف کے دائروں میں ترمیم کی۔ اب تک صرف ایک ہی قتم کے دائر سے یعنی گول آفقابی رائج تھے۔ انہوں نے پہلی مر تبہ بیضاوی وائروں کو رواج دیا، جس میں دائرے کا جھاؤ قدرے بائیں جانب ہو تا ہے۔ ان کی اس ترمیم کو نقاد ان فن نے شخسین کی نظر سے دیکھا اور بیشتر خوشنولیوں نے اس ترمیم کو قبول کر ایا یہ فن نستعیق کا با کمال استاد تھا۔

اس کے شاگر دوں میں دوا شخاص بہت مشہور ہوئے ہیں، منٹی بادی علی خال اور منٹی منسارام کشمیری،

# 🚓 میر محمد عطاحسین خال شخسین، مرضع رقم

میر عطاحسین محمد باقرخان طغرانولیس کا فرزند تھا۔ اس کا اصل وطن اٹاوہ تھا۔ وہاں سے یہ لکھنؤ آگیا تھا۔ یہاں آگر پہلے جزل اسمتھ کے یہاں میر منثی ہوگیا تھا۔ پھر نواب آصف الدولہ بہادر (۵۷ کا۔ ۹۲ کاء) کے دربار سے وابستہ ہوگیا تھا۔ فن خطاطی کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی تھی۔ اپنے زمانے کا معروف ترین خطاط و قلمکار تھا۔ بیہ خط شخ، نستعیق اور شفیعا خوب لکھتا تھا۔ طغریٰ نولیم بھی اپنے والد سے سیمی تھی۔ طغریٰ نولیم میں سارے ہندوستان میں اس کا جواب نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک وصلی دیلی میوزیم میں موجود ہے۔

میر عطاحسین غاں خطاط ہونے کے علاوہ شاعر اور ادیب بھی تھا۔ تصنیف و تالیف کا بھی ذوق تھا۔ قصہ چہار درویش فارس کو اس نے اردو میں منتقل کیا تھا اور اس کا نام اپنے خطاب کی مناسبت سے ''نو طرز مرصع'' رکھا تھا۔ چو نکہ اس کی زبان ذرا تقیل ہے۔ اس لئے میر امنن دہلوی نے اس کو آسان اردو میں باغ و بہار کے نام سے دوبارہ لکھا، جو اردو ادب کی ایک اعلی کتاب شار ہوتی ہے۔ نو طرز مرصع نواب آصف الدولہ کی حکومت کے آغاز ۲۱ کا او میں لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی غیر معروف کتا ہیں بھی ہیں۔ نوار خ قاسمی، انشائے سے میں اور ضوابط انگریز۔(۱)

# 🖈 منشى عبدالحيّ

یہ سندیلہ کے رہنے والے تھے۔ یہ اپنے زمانے کے بے نظیر خوش نولیں سمجھے جاتے تھے۔ یہ نواب واجد علی شاہ کے در بارے وابستہ تھے۔ جب ۱۸۵۱ء میں نواب کو معزول کر کے انگریزوں نے مثیا برخ کلکتہ میں نظر بند کر دیا تھا۔ تب بھی یہ نواب کے ساتھ تھے۔ ان کے شاگر دوں کا سلسلہ بھی و سبج ہے۔ منشی محمد عبدالطیف، منشی امیر اللہ تسلیم اور منشی علی میر عقیل احمد بگرامی و غیر وان کے شاگر دہیں۔

# الدين اعجاز رقم الدين اعجاز رقم

یہ منتی بادی علی مکھنوی کے مالیہ ناز اور با کمال شاگر دہتے۔ اعجاز رقم ان کا لقب ہے۔ ۱۸۳۵ء میں پیدا ہوئے تھے۔ خط نستعیت کے بے نظیر ماہر تھے۔ انہوں نے ہرطانوی حکومت کا دور پایا تھا۔ جب فن ناقدری کی نذر ہو گیا تھا۔ دبستان کھنؤ کا ان کی ذات پر خاتمہ ہو گیا۔ فن کو مقبول عام بنانے کے لئے انہوں نے مقدور کھر کو شش کی۔ اس سلسلہ میں کئی تر ہیں لکھیں۔

- ا- كالى بك سائج تھے،
  - ۲- تنویر شمس،
  - m- مرقع نگارین،
  - ۸- گلدسته ریاضین،
    - ۵- اعجاز رقم،

یہ سب کتابیں طبع ہو چکی ہیں۔اعجاز رقم بہت مقبول ہے۔ ۸۰ سال کی عمر میں ۱۹۱۳ء میں اس کا انقال ہوا ہے۔ لکھنؤ میں مد فون میں۔

### 🛠 شیخ متاز حسین جو نپوری

یہ جو نیور میں ۱۸۸۱ء میں پیدا ہوا تھا، گر لکھنؤ میں رہتا تھا۔ فن نتعلیق کی تعلیم اس نے شخ مجمہ حسین اور شخ زائر
حسین جو نیوری سے عاصل کی تھی اور مزید تکمیل سید محمہ باقر جو نیوری سے کی تھی۔ خط ننج کی تعلیم شخ حشمت علی جو نیوری
سے حاصل کی تھی۔ اس نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق علوم شرقیہ اور انگریزی تعلیم حاصل کی۔ فن نستعیق کی تعلیم اپنے
عبد کے کامل است دسید باقر علی سے حاصل کی تھی، جو شخ خور شید علی کے شاگر و تھے اور آتار شید کی روش پر لکھتے تھے۔ بہر حال
فن خطاطی میں سے بڑی و متنگاہ رکھتے تھے۔ اس طرح مختلف اساتذہ سے اکتباب فیض کیا تھا۔ خط نستعلیق اور تنج کے علاوہ خط شکشہ
اور شفیعا کا ماہر تھا۔ شوق اور مشق کی بدولت وہ اسے وقت کا استاد شار ہو تا تھا۔ اس نے فن کی خدمت کی اور ایک کتاب " تعلیم

## 

قاضی حمید الدین مار ہر و ضلع اینے کا رہنے والا تھا۔ نط ننخ خوب لکھتا تھا۔ جدید حالات کے تقاضوں کے پیش نظر انگریزی خط بھی خوب لکھتا تھا مگر ان کا سب سے بڑا کمال زود نولیلی تھا۔ جس کی وجہ سے ان کا لقب فر فر رقم تھا۔ وہ خود بھی ایک شعر میں کہتا ہے۔

> قسمت پہ اپنی ناز نہ کیوں کر ہو اے حمید رف رف بیٹ کے دکیج کہ فرفر رقم ہوں میں

# 🖈 منشی غلام مرتضٰی

منٹی نیام مر تضی تکھنو کا مشہور خطاط تھا۔ زود نویسی میں اس کا جواب شہیں تھا۔ ایک مرتبہ خان آرزود ہلی سے عظیم آباد پٹینہ جارہا تھا۔ تھنو میں قیام کیا، ان کی مشہور کتاب سر ان اللغات ان کے ساتھ تھی۔ میہ میں جزو کی کتاب ہے۔ منٹی نلام مرتضیٰ ایک رات کے وعدے سے پڑھنے کے لئے ان سے کتاب لایا اور رات بھر میں اس کی نقل تیار کرلی۔ یہ زدونو یسی کا کمال تھا۔ یہ خط نشتعلیق اور شکتہ دونوں خوب لکھتا تھا۔

د بستان و ہلی کے مقابلے میں لکھنؤ کی خطاطی نے کوئی نہ امتیاز حاصل کیا نہ کوئی مقام پیدا کیا۔ بقول مولانا شر رجیسے صاحبان کمال و بلی میں پیدا ہوئے ان کا عشر عشیر مجھی لکھنؤ پیدا نہ کر سکا۔ بہر حال میہ بات ضرور ہے کہ اس آخری زمانے میں لکھنؤ میں فن خطاطی کا چرچاخوب تھا اور مقبولیت خوب تھی۔ ورنہ آب و تاب اور حسن و زیبائش میں و بلی کے فزکاروں کی

> وصلیاں لکھنؤ کے خطاطوں کے مقابلے میں ہدر جہاا فضل ہیں۔



00000000



٣٣٠

# خطاطی ریاستوں میں

خوشنویی اور خطاطی کتابت سے اعلی اور برتر فن ہے۔ یہ جمیشہ حکمرانوں اور امراء کی سرپرستی میں مچھلا پھولا۔
انگر بیزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لینے کے بعد ۱۸۳۵ء میں عربی فارس کی بساط الث وی۔ان زبانوں کی تعلیم ممنوع قرار دے
وی گئی۔ عربی فارسی خواندہ اشخاص پر لارڈ ہارنگ (۱۸۳۹ء) نے ملاز مت کے دروازے بند کر دیئے۔ان حالات میں جہاں عربی
فارسی جانے والے علماء، وکلاء بقول سر سید احمد خال عدالتوں میں مکھی مارتے ہیں وہاں عربی خط کے ماہر خطاط مجھی کسمپرسی ک

البتہ قدیم روایات کے حامل ہند وستانی ریاستوں کے حکمر ان اور نوامین بدستور فن خطاطی کی سر پرستی کرتے رہے۔ اس لئے دہلی اور لکھنئو تو اجڑ گئے۔ فن کار اور خطاطول نے ریاستوں میں جاکر پناہ لی۔ وہاں فن کی کسی قدر افزائی ہوئی۔

# 当 حدر آباد

### 🖈 مرزامحر علی

یہ اپنے وقت کا مشہور خوشنولیں اور کامل خطاط تھا۔ یہ ریاست کے دفتر صدر محاسی Chief Acoounts Office میں اس نے خوشنولیوں کے نام میں ملازم تھا۔ اس کا سب سے بڑا کار تامہ یہ ہے کہ نواب صاحب کی جو بلی کے موقع پر ۱۹۰۱ء میں اس نے خوشنولیوں کے نام پرایک کتاب '' تذکرہ خوش نولیاں'' لکھ کر چیش کی ہے۔ اس کتاب سے اس دور کے خطاطوں کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔

یہ قلمی ہے، ابھی تک طبع نہیں ہو سکی۔(۱)

#### 🖈 الحاج قاضي محمد يعقوب على

ان کا خطاب مبارک رقم ہے۔ اس نے مولوی حشمت علی قادر رقم سے فن نستعلق کی تعلیم حاصل ک۔ پھر کثرت مشق سے رتبہ کمال کو پہنچا۔ اس نے اپنے قلم کی وصلیاں اور قطعات مختلف نمائٹوں میں پیش کئے اور انعامات حاصل کئے۔ اس دور میں جو عمارات حیدر آبادو کن میں تغییر ہوئی ہیں، ان کے کتبے اس نے لکھے ہیں جو ان کے زور قلم اور نزاکت فن تحریر کے گواہ ہیں۔

یہ خود بھی بڑااعلی تعلیم یافتہ تھا۔ نہایت خلیق اور ملنسار آدمی تھا۔اس کی شہرت کی وجہ سے اس کے شاگر د بہت سے ہیں جن میں چندایک بہت نامی ہوئے ہیں۔مثلاً

ا- کرنل قاری سم الله بیک مصحف رقم،

t- قارى خواجه محمد احمد نادر رقم،

س- سعيد جهان بيگم سعيدر قم،

٣- امة العزيز ساجده بيَّم،

# 

# احد حسن بن سيد على حسيني

اصلاً یہ لکھنو کا باشندہ تھا۔ نواب کلب علی کے دور میں یہ لا ہور آگیا تھا۔ وہاں فن خوشنولی کی تعلیم میر عوض علی(۲)اور مولوی النبی بخش سے حاصل کی۔ نستعیق میں بہت زیادہ مشق کی اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نستعیق میں اس کی تحریر میں میر عماد کارنگ جھلکتا ہے۔

ایک مرتبہ گورنر جنزل ہند لارڈ منٹو (۱۸۹۷–۱۸۱۳ء) نے رام پور کا دورہ کیا۔ کتب خانے کی سیر کے موقعے پر میر احمد حسن کی تحریریں دیکھ کراس نے کہا کہ یہ ہاتھ کی تحریریں نہیں ہیں۔ پاس ہی میر احمد حسن بھی کھڑا تھا۔ اس نے اس ونت کھڑے کھڑے ایک نہایت جلی تحریر لکھ کر گورنر جنزل کے سامنے پیش کر دی۔ دہ یہ دیکھ کر حیرت زدورہ گیا۔ میر احمد حسن نہایت منکسر المحزاج آدمی تھا۔ اس کے رامپور میں بہت سے شاگر دیتھے۔ رام پور میں جب بخشی عبدالرحیم خال شعبہ کتب خانہ کا منصر م مقرر ہوا تواس شعبے نے بہت ترقی کے کئی ماہر فن کار، خوش نویس، جلد ساز، نقاش، وصلی ساز، طلاکار، ملازم تھے۔

#### 🖈 کشمیری خطاط

خط ننخ اور خط نستعلیتی دونوں میں یہاں تشمیری خطاط بہت مشہور تھے۔ نواب صاحب نے آغا نلام رسول تشمیری اور آغا محمد حسن کشمیری کو بلوا کر یہاں رامپوری کتب خانے میں ملازم رکھا۔ بید دونوں خط شکٹ اور خط ننخ لکھنے میں اپناجواب نہیں رکھتے تھے۔(۱)ان کی وجہ سے یہاں خطاطی کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے آغامحمد باقر کشمیری نے اپنے اجداد کی دوایات کو ہاتی رکھا۔

# ر منظ بھوپال ﷺ

#### 🛣 مولاناذ والفقار احمه

یہ سارنگ پور (سی پی) کار ہنے والے تھے۔ بھوپال کے ممتاز عالم دین تھے۔ نواب صدیق حسن خاں (۱۳۰۷ھ) کے مصدحبین میں سے تھے۔ بہت می کتابوں کے مصنف ہیں۔ سلطان جہال بیگم نے اشیس صدر العلماء کا خطاب دیا تھا۔ علم و فضل کے ساتھ ساتھ یہ خطاط بھی تھے۔ ان کی ایک و صلی نیشنل میوزیم کراچی میں موجود ہے۔ (۲) جو گلستان معدی کا پہلا جملہ ہے۔ من تح ریم ۲۲ رہے الاول ۲۵ اھ درج ہے۔

### 🖈 میر قاسم علی

یہ مجوپال کا باشندہ تھا۔ نواب شاہجہاں بیگم والیہ بھوپال کا استاد تھا۔ اس نے بیگم صاحبہ کا نام طغریٰ میں لکھا ہے۔ یہ وصلی کراچی کے بیشنل میوزیم میں موجود ہے۔ (۳)

#### 🛠 🛚 محمد نبی خاں ابن محمد سر دار خال

یہ عربی فارس کا معروف عالم تھا۔ رام پور کارہے والا تھا۔ شاعری کا بھی شوق تھا۔ داغ کا شاگر و تھا۔ فن خصاطی میں مولوی سلام اللہ خال اور میر عوض علی ہے تعلیم حاصل کی تھی۔ خفی اور جلی دونوں خط خوب لکھتا تھا۔ پیرانہ سالی میں بھی زور \_\_\_\_\_\_ بازواور قوت خط میں کمی نہیں آئی تھی۔ بیہ بھویال کی عدالت میں وکالت کرتا تھا۔ ۱۹۲۹ء تک زندہ تھا۔ (۱)

# 

# اسیدا صغر علی جواہر رقم

یہ شاعر بھی تھا۔ اس کا تخلص آ برو تھا۔ ۱۸۵۲ء میں ٹونک میں پیدا ہوا۔ اصلی وطن رام پور تھا۔ سیدنادر علی قندھاری
نادر رقم سے رامپور میں فن خطاطی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ ۱۸۸۷ء میں جب ریاست کے اندر
انظامات کے لئے ریاستی کو نسل کا محکمہ قائم ہوا تو یہ اس محکمہ کا خریطہ نویس مقرر ہوا تھا۔ شاعری میں و شگاہ تھی۔ اس لئے معتمد
اعلی کا خطاب ملا تھا۔ پنجہ کشی کا بھی شوق تھا۔ اس لئے پنجہ شکن مشہور تھا۔ مصنف بھی تھا۔ رسالہ ہفت زبان اور گو ہر آ برو
وغیر داس کی تصانیف ہیں۔(۱)

# 景学学

#### 🖈 سارست برہمن

یہ ہے بور کا مشہور خوش نولیں گزرا ہے۔ فن کی تعلیم محمد امیر رضوی پنجہ کش سے حاصل کی تھی۔ پہلے انگریز ریذیڈ نسی جے بور میں ملاز مت کی۔ پھر وہاں سے ترک ملاز مت کر کے ریاست جے بور کا ملازم ہو گیا۔ یہاں اس سے بہت سے لوگوں نے فن کی تعلیم حاصل کی۔ مثلاً احسان علی، خشی پٹالال وغیر ہ۔اس کا انتقال ۱۸۲۷ء میں ہو گیا۔

### احترام الدين شاغل 🛠

یہ موجودہ دورکی مشہور اہل علم شخصیت ہے۔ اصل میں تو اس کا خاندان نار نول میں آباد تھا۔ وہاں سے ان کے تایا مولانا سلیم الدین تسلیم سے پور آگئے تھے۔ وہاں کے مشہور مدرس اور مفتی ہوئے ہیں۔ احترام الدین جے پور میں ااسالھ /۱۸۹۲ء میں پیدا ہوا۔ ساری تعلیم گھر پر اپنے تایا کے پاس پائی۔ ۱۹۱۷ء میں پولیس میں طاز مت کی۔ ۱۹۲۸ء میں کو توال کے عہدہ سے سبکدوش ہوا۔ پھر پچھ عرصہ مدرس کی۔ احترام الدین کا خداق عالمانہ اور شاعرانہ تھا۔ بہت می تصانیف ہیں۔ تائون اور حقوق میں ان میں دو کتابیں بہت مشہور ہیں، تذکرہ شعراء جے پور (۱۹۵۸ء) اور صحیفہ خوش نویساں ۱۹۲۳ء۔ (۲)

ا- محیفه خوش نویشان،احترام الدین شاغل، ۲-ایضاً، ۳- محیفه خوش نوییاں، تذکره شعراء جے پور، ص ۲۷۵، انجمن ترتی ار دو علی گڑھ ۱۹۵۸ء،

صحیفہ خوش نوبیاں بری جامع کتاب ہے۔ اس میں جہاں کا تبول کے حالات بڑی جبتو سے جمع کئے ہیں۔ وہاں فن کی باریکیوں پر بہت اچھا تبعرہ ہے۔ اس ضمن میں اردوزبان میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔

# الور الله الما الله

### 🖈 منشی رحیم الله

یہ دبلی کار ہے والا تھا۔ فن کی تعلیم آغا مرزاار منی دہلوی سے حاصل کی تھی۔ گر ساری عمر الور میں گزار دی اور وہیں کی خاک میں و فن ہو گیا۔ آقا عبدالرشید کی نقل بڑی مہارت سے کرتا تھا۔ اکثر لوگ دھو کہ کھا جاتے تھے۔ اس کی وصلیاں آقا عبدالرشید کے نام سے چل جاتی تھیں۔ ان میں بھی وہ ہی صفائی اور وہی آب و تاب ہے۔ یہ زود نولیس بھی تھا۔ اس نے ایک دن رات میں کمل گلتان لکھ دی تھی۔ اس کی وصلیوں کا بہت بڑاذ خیرہ اس کے شاگر دصوفی ابرار علی ابن صوفی گلزار علی جائی جا کھی تھیں۔ ہوئی ابرار علی ابن صوفی گلزار علی جائی ہوئی جائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا پورا خاندان علی جائی گھر لٹ گیا۔ وہاں یہ ذخیرہ بھی غارت ہو گیا۔ اس کی ایک وصلی مسلم یو نیورشی علی گڑھ میں اور ایک بیشل میوزیم کراچی میں موجود ہے۔

# 

# 🖈 مرزاعباد الله بیک زمر در قم

یہ سید محمد امیر رضوی پنچه کش کا مشہور شاگر درشید تھا۔ غدر ۱۸۵۷ء کے بعد جب دہلی میں افلاس اور ناواری کا دور تھا تو یہ سکھ ریاست پٹیالہ چلا گیا تھا۔ وہاں اس کی بڑی تو قیر ہوئی۔ یہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی ایک وصلی دہلی میوزیم میں موجود ہے۔



#### ېاپ ۲۵

# خطاطی مطابع اور مدارس میں

جیبا کہ پیشتر ذکر کیا جا چکا ہے کہ برطانوی حکومت کے زمانے میں ہندوستان میں فن خطاطی حکومت کی سر پرستی ہے محروم ہو گیا گر اسلامی خط کا تعلق مسلمانوں کے دین ہے ،ان کی ثقافت ہے اور ان کی زبان ہے ہے۔ وہ اس خط کو کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خط ننخ میں قر آن مجید کی کتابت ہوتی ہے۔ جس کا پڑھنا ہر مسلمان کے لئے لازی ہے۔ جس کا موجود ہونا ہر گھر میں ضرور کی ہے۔ فارس کی جیگہ اردونے مسلمانوں کی قومی زبان کی حیثیت اختیار کرئی۔ اردو خط نتعلیق میں موجود ہونا ہر گھر میں ضرور کی ہے۔ فارس کی جیگہ اردونے مسلمانوں کی قومی زبان کی حیثیت اختیار کرئی۔ اردو خط نتعلیق میں کسی جاتی ہے۔ اردو طباعت کے لئے نتعلیق کے کا تبوں کی بہر حال ضرورت ہے۔ اردو کے لئے جو مطابع تائم ہوئے وہاں نستعلیق کصفے والوں کی طلب بردھ گئی۔ قطعہ نولی اور وصلی نولی کی فئی قدر دانی نہ سہی عام کا تبوں کی طلب بہر کیف پیدا ہوگئ۔ اس لئے فن خطاطی بہر حال زندوریا۔

#### مطابع

مطالع اور چھاپے خانوں کا رواج ہندومتان میں انگریزوں نے ڈالا ہے۔ آغاز میں ایسٹ انڈیا کمپٹی نے سرکاری طباعت کے لئے انگریزی زبان کے چھاپے خانے قائم کئے۔ بمبئی (۱۲۷۳ء)، مدراس (۱۷۷۳ء)، کلکتہ (۱۷۷۹ء) میں طباعت کے لئے انگریزی زبان کے چھاپے خانے قائم کئے۔ بمبئی (۱۲۷۳ء)، مدراس (۱۷۷۳ء)، کلکتہ (سرب) سے ڈھالے گئے چپار کس و لکنز نے عربی، فارسی، اردو، ناگری اور بنگلہ زبانوں کے حروف ڈھالے۔ یہ حروف سیسہ (سرب) سے ڈھالے گئے تھے۔ ۱۷۸۰ء میں ولندیزیوں نے شیورام پور میں ایک ذاتی مطبع قائم کیا۔ اس کے بعد سے اردو فارسی کی کتابیں طبع ہونے لگیں گریہ یادریوں کی کوششیں تھیں۔ عام اہل ہندنے کوئی دلچپی نہیں لی۔

۱۸۲۱ء میں سیموئیل گرین Samuel Green نے کان پور میں ایک مطبع قائم کیا تگر اس سے قبل شیخ احمد یمنی اور

مولوی واحد الدین بگرامی نے ۱۳۳۵ ملے ہے بہلی کتاب لغت میں نواب غازی الدین حیدر کے زمانے میں لکھنو میں مرتضوی مطبع قائم کیا۔

یہ مطبع بھی سربی تھا۔ اس مطبع سے بہلی کتاب لغت میں ہفت اقلیم شائع ہوئی تھی۔ گر کسی بات پر نواب ناراض ہو گیا، مطبع بند ہو گیا، پھر ۱۸۲۵ء میں واحد الدین کے بوتے ظہیر بلگرامی نے مطبع سلطانی قائم کیا۔ آغاز میں توبہ بھی سربی تھا مگر بعد میں یہ سکی (لیتھو) میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ۱۸۳۰ء میں آرچر انگریز نے ایک اور سکی مطبع قائم کیا۔ اس کے بعد سے شالی ہندوستان میں طباعت مقبول ہو گئی۔ مطبع مر تصوی اور سلطانی دونوں بحکم بادشاہ قائم ہوئے تھے۔ مگر سب سے زیادہ شہر سے جس مطبع نے ماصل کی وہ مطبع نور لکھور لکھو کہ ہو۔ اس کی کتابت طباعت اور صحت کا معیار بلند تھا۔ اعلیٰ در جے کے کا تب اور علماء تھیج کے ماصل کی وہ مطبع نور لکھور لکھو کی اور کی کاغذ پر کتا ہیں لیتھو سے طبع ہوتی تھیں۔ یہ سارے ہندوستان میں بلکہ ہیرون ہند بھی مقبول تھیں۔

پہلے ایک عاص قتم کے کاغذ پر کتابت کرتے ہیں پھر پھر پر چھا پے ہیں۔ تحریر الٹی ہو جاتی ہے۔ پھر اس پھر سے سینکڑوں کاغذ چھا ہے ہیں۔ تحریر سید ھی آتی ہے۔ یہاں ضرورت اس امرکی متقاضی ہوئی کہ پھر پر الٹی تحریروں کی اصلاح کی جائے اور جو غلطیاں رہ جاتی ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اس کے لئے الٹا لکھنے کی ضرورت پیش آئی اور بہت جلد لکھنے ہیں ایسے ماہر خطاط ''مصلے سکی'' پیدا ہو گئے جو پھر پر الٹی تحریر نہایت خوبصورت اصول و قواعد کے مطابق لکھ دیتے تھے۔ جس کی رونق اور ولآویزی ہیں فرق نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں مطبع مصطفائی لکھنو تائم شدہ قبل غدر کے ایک کا تب نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا۔ منشی جعفر حسین ایسا با کمال خطاط تھا کہ اس نے کا پی سے بے نیاز ہو کر پھر پر الٹی تحریر لکھنا شروع کر دی، اس فن میں مثنی سید علی حسین نے سب سے زیادہ ترقی کی، ان کی الٹی تحریر بی اچھے کا تب نہیں لکھ کئے تھے۔ مشہور اخبار دل گداز (مولوی شرحوم) کے لئے منشی تھی حسین پھر پر الٹی تحریر لکھنو میں ہوئی۔ وہاں کے فن کاروں نے اس کو مرحوم) کے لئے منشی تھی حسین پھر پر الٹی تحریر لکھنو میں ہوئی۔ وہاں کے فن کاروں نے اس کو تھے۔ مرحوم) کے لئے منشی تھی حسین پھر پر الٹی تحریر لکھنے تھے۔ اس فن کی اختراع لکھنو میں ہوئی۔ وہاں کے فن کاروں نے اس کو تھے۔

ذیل میں اس دور کے بعض اہم مطالع اور ان کے کا تبول سے ہم وا قفیت حاصل کرتے ہیں۔

اناخ 🚓

سميرم

قر آن مجید کے کا تبوں کو نساخ کہتے ہیں۔ قر آن مجید کی کتابت کے ہندوستان میں مندر جہ ذیل مر اکڑ تھے۔

کاتب سید محمد علی رضوی، میر زامحمد علی،الحاج محمد کمی،

لكصنو كاتب منشي اشرف على، حامد على مرصع رقم،

و بلي کاتب منشي متاز علي نزېت رقم، سيدامير الدين، محمد الدين،

كاتب مولوى اشتياق احد، ولوبند

2 12 كاتب مومن حسين صفي،

> كاتب منشى محمه قاسم، لود هيانه

كاتب عبدالله وارثى، مولانا عبدالرشيد، محبوب رتم، سيد محمراشرف على، لايور

نستعلق

مطبع نول كشور لكصنوً

مطبع مصطفائي لكصنؤ

اخبار الممل الاخبار ، دبلي

اخبار ار د وئے معلیٰ، دہلی

مطبع صفدری، میسور

مطبع سلطاني لكهنو

كاتب منثى آل حسن، كالكاپرشاد، منثى اشرف على انصارى، منثى در گايرشاد،

كاتب منشي مير الله تتليم،

كاتب منشى ببارى لال مشاق،

كاتب محمد عبدالله شريف،

كاتب مولوى نذر الدين قريثي،

كاتب مولوى نذير الدين قريثي،

کاتب سیدابو طاہر زیدی، سید لئیق حسن،

انجمن ترقی ار دو ہند ، علی گڑھ مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ

میں طلباء کی تعلیم کے لئے

بمدرو دواخانه

كاتب منشي امير الله تشليم نارنوي، منشي عبدالحيُّ لَكَصَّوَى،

كاتب منشى بهارى لال مشاق،

مسلم یو نیورسٹی بریس، علی گڑھ

مسلم ایجو کیشن بریس، علی گڑھ

كاتب منشي منظور الدين،

کاتب علی محمد سیبر رقم،

ان میں ہر درج کے کاتب ہوتے تھے۔ بعض کاتب ایسے اعلیٰ درج کے ہوتے تھے کہ مالک مطالع ان کی ناز بر داری کرتے تھے اور ان کی تنگ مزاجی کو بر داشت کرتے تھے۔ افسوس ان ماہر خوشنویسوں اور کا تبوں کے حالات زندگی مہیا نہیں ہیں۔

### 🖈 تعليم فن

انگریزی دور میں اسکولوں میں اردو زبان کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اردو کے نصاب ساز فن خوشنولی کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھے۔ اس لئے انہوں نے خوشنولی کو اردو نصاب کا جزو بنا دیا تھا۔ اس کے لئے یا قاعدہ تعلیم گھنٹہ مقرر کیا جاتا تھا۔ اس کے لئے ضروری ہوا کہ خوشنولی کی تعلیم دینے کے لئے کتابیں موجود ہوں جو بچوں کو اور مبتدیوں کو آغاز سے خوشنولی سکھائیں۔ اس طرح انگریزی دور میں فن شتعلیق پر بہت می کتابیں لکھی گئیں۔ فن کی تعلیم بڑے پیانے پر ہوئی۔ فن کی باریکیاں عام لوگوں کے علم میں آگئیں۔ عوام میں کسی قدر ذوق کی آبیاری ہوئی۔

ا۔ نظم پروین اور

#### ۲- ار ژنگ چین،

سب سے پہلے اس ضرورت کو منٹی دیبی پرشاد کا نستھ نے محسوس کیا۔ وہ یو پی کے اسکولوں میں ڈپٹی انسپکڑ تھا۔ دیبی پرشاد ۱۸۴۰ء میں بدایوں میں ڈپٹی انسپکڑ تھا۔ دیبی پرشاد ۱۸۴۰ء میں بدایوں میں پیدا ہوا تھا۔ فن کی تعلیم اس نے ماہر اساتذہ سے حاصل کی تھی۔ طلبہ کی مشکلات کا صحیح اندازہ کر کے اس نے پیش قدمی کی اور فن نستعلق میں نظم پروین تکھی اور خط شخ میں ار ژبگ چین تکھی۔ معیار الاد ہاء بھی اس کی کتاب ہے۔ درت تک یہ دونوں کتابیں اسکولوں میں رائج رہی ہیں۔ ان کے بہت سے ایڈیشن نکلے ہیں۔ دیبی پرشاد کا شاعری میں سحر تخلص تفاوہ صاحب دیوان تھا۔

### س مثق نستعلق

اس کو منشی عبدالنتی معروف به نقونے لکھا تھا اور منٹی گلاب سنگھ کتب فروش نے لاہور سے شاکع کیا تھا۔ اس کے بھی بہت سے ایڈیشن نکلے۔ چودھوال ایڈیشن ۱۸۹۳ء میں نکلاتھا۔

#### س۔ اعازر قم

اس کو منٹی شمس الدین اعجاز رقم لکھنؤی متوفی ۱۹۱۵ء نے لکھا ہے۔ فن نستعلیق میں یہ رسالہ بے مثال ہے، بار ہاطبع

#### ۵۔ گلدستەرياض المعروف بەسر مشق نگارىي

اس کا کاتب محمد ہا قر جادور قم ہے۔ جو منتی اعجاز رقم کا شاگر دہے۔ اس کو طبع صفدری جمینی سے شیخ نور الدین بن جیوا خاں نے شائع کیا ہے۔

#### ۲\_ گلدسته نگارین

یہ ایوب حسین اکبر آبادی متوفی کی مثل ہے۔ یہ منٹی مجید حسین جلال (۱۹۱۶ء) کا شاگر د تھا۔ اس کو آگرہ سے شخ ریاض الدین تاجر کتب نے شائع کیا تھا۔

#### کلدسته ریاض معروف سر مشق جمینی

اس کو سید ناظم حسین رضوی نے لکھا تھا۔ قاضی عبد اککریم ابن قاضی نور مجمد مالک مطبع کریمی نے ۱۳۲۰ھ / ۱۹۰۲ء میں اس کو طبع کرایا تھا۔

#### ۸۔ پنجہ نگاریں۔دوھیے

اس کو محمد اسلعیل برادر خورد محمد ابراہیم تاجر کتب نے لکھا، محمد ابراہیم نے شائع کیا۔ آخر عبارت سے اندازہ ہو تا ہے کہ منٹی محمد مشس الدین اعجاز رقم سے بھی استفادہ کیا ہے۔

#### مفاتیج الحروف 🛠

یہ کتاب اردو نظم میں شاہ محمہ حسین بن حسن بن سعید العلوی نقشبندی کی ہے۔ یہ کتاب حیدر آباد و کن میں مطبع مفید دکن سے شائع ہوئی ہے۔ مصنف کاوطن" ہزارہ ملک پنجاب" ہے۔ اُس سے قبل وہ خط نشخ میں میزان الحروف اور خط شکث میں اور تعلیم نامی کتابیں بھی لکھ چکا ہے۔ مفاتیح الحروف کے تین جھے ہیں۔ پہلے جھے میں حروف کی ساخت کا بیان ہے۔ میں لوح تعلیم نامی کتابیں بھی لکھ چکا ہے۔ مفاتیح الحروف کے میں خوشنو یہوں کا بیان ہے۔ مصنف نے اپنے والد سے فن کی دوسرے جھے میں کوشنو یہوں کا بیان ہے۔ مصنف نے اپنے والد سے فن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا انتقال ۱۱ ۱۳ اھ/ ۱۸۹۴ء میں ہوا۔ کتاب کا ناشر میر انشر ف علی ہے۔

#### 00000000000000000

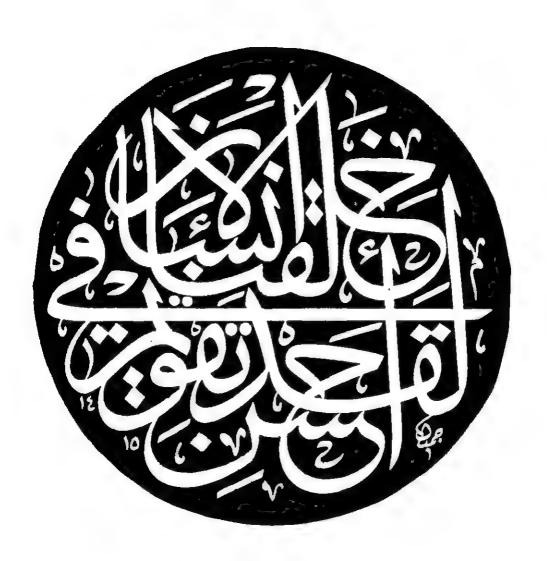





### باپ ۲ ۳

# خطاطی سندھ میں

بلاشبہ پاکستان ایک نیانام ہے جو ۲۷ سارے / ے ۱۹۳۰ء کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا ہے۔ مگر جو علاقے پاکستان میں شامل میں وہ قدیم زمانے سے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے بڑے مرکز رہ چکے ہیں۔ان کا ماضی اتنا ہی تابناک ہے جتنا کہ ہندوستان کے کسی اور خطے کا ہے۔ماضی میں فن خطاطی اور خوشنو کی کو بھی یہاں خوب خوب فروغ حاصل رہا ہے۔

بلااستثناء مسلمان سلطنق نے ہمیشہ علوم و فنون کی قدر دانی کی ہے اور خطاطی کے فن کی آبیار کی ہے۔ خطاطوں کو خاطر خواہ نواز اہے۔ مگر پاکستان میں جن لوگوں نے حکومت سنجالی وہ مغربی تہذیب کے پرور دہ تھے۔ اسلامی اقدار اور روایات سنجالی دہ مغربی تہذیب کے پرور دہ تھے۔ اسلامی اقدار اور روایات سے بیگانہ تھے۔ اس لئے بہاں نہ علوم کو فروغ ہوانہ خطاطی کی قدر کی گئی۔ البتہ نئی ریاست میں اشاعت کتب کی رفتار بڑھ گئی۔ اس لئے فن کتابت کی قدر ہونے لگی۔ کا تبوں کی اہمیت محسوس کی جانے لگی۔

ذیل میں ہم پاکستان کے مختلف صوبوں میں فن خوشنویی کی سر گرمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

# الله سنده مين خطاطي الله

سندھ محل و قوع کے اعتبار سے ایران سے قریب ہے۔ اس لئے ایران کے تہذیبی اثرات جلد ہی سندھ میں پہنے جاتے تھے۔ ہرات کے حکمر ال مرزاحین بایقر اکی جانب سے ذوالنون بیگ قندھارکا عاکم تھا۔ اس کے بیٹے شاہ بیگ نے ۹۲۲ھ / ۱۵۱۹ میں بلوچتان اور سندھ پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ حسن باوشاہ بنا۔ وہ ۹۲۲ھ مر ۱۵۵۵ء تک حکومت کرتا رہا۔ بعد میں مزید تمیں سال تک ارغون سندھ کے حکمر ان رہے۔ جس کے بعد یہ صوبہ اکبر اعظم کی سلطنت کا جزوبن گیا۔ اس طرح سندھ کا ہرات سے ہراہ راست تعلق قائم ہو گیا۔ ہرات کی علمی اور فعی سر گر میاں سندھ میں بھی فروغ پانے لگیں۔ جب شاہ اسمعیل صفوی ایران میں شمشیر کی نوک پر شیعہ غد جب کی اشاعت کر رہاتھا تو وہاں کے بہت سے خاندان جمرت کر کے سندھ میں آباد ہو گئے۔ جن میں علاء اور فضلاء بھی ہتھے۔

#### 🖒 حافظ عبدالرشيد صديقي

یہ خوشنولیں جام نظام الدین (۲۱ ۱۲ ۱۸ - ۱۵۰ م) اور جام فیروز (۱۵۰۸ - ۱۵۱ م) کے دور میں گزرا ہے۔ یہ محض خطاط بی نہیں تھ بلکہ معاشرے میں ایک معزز مرتبے کا حامل تھا۔ اس کا انداز واس امرے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شاہ بیٹ ارغون نے تصفحہ فنج کیا اور فاتح فوج شہر تصفحہ کو لوٹے پر تیار تھی تو حافظ عبدالرشید نے شاہ بیگ ارغون سے سفارش کی اور شہریوں کو محفوظ کر الیا۔ اس کا لڑکا عبدالرحیم صدیقی بھی ماہر خطاط تھا۔ خط شکٹ اور خط لنخ خوب لکھتا تھا۔ مصفحہ میں مکلی کے قبر ستان میں اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کتبات موجود ہیں۔

#### 🖈 قطب الدين محمود

یہ بھی جام نظام الدین ننڈ و کے عبد کا مشہور خطاط تھا۔ جام کے وزیر دریاخان کے مقبرے پر کتبہ اسی نے مکھا ہے۔ اس کی تاریخ جماد کی الاوٹی ۸۹۵ھ ہے۔ بیر کتبہ خط ثلث میں ہے۔ سمہ دور میں سندھ کے اندر خط ثلث اور خط ننخ ہی معروف تھے۔

#### 🖒 شنراده بدیع الزمان

سلطان حسین بایقر ا کے انقال (۹۱۱هے) کے بعد خراسان و ہرات میں طوائف المملوکی کا دور دورہ ہو گیا۔ سلطان حسین کا لڑکا مر زابد بعج الزمان، شیبانی خان از بک سے ۹۱۳ه میں شکست کھا کر قندھار ہوتا ہوا سندھ پہنچے گیا۔اس سے کہ اس کی شدی سادی ۹۰۳ ھیں امیر سندھ ذوالنون ارغون کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ ۱۹۵ھ میں جب شاہ اسلمعیل صفوی نے شیبانی خان کو شکست دے دی تو بید واپس ہرات چلا گیا، گر وہاں بھی زیادہ عرصے نہیں تھہر ااور باقی عمر قنطنطنیہ میں گزار دی۔ ۹۲۳ھ میں اس کا انتقال ہوگیا۔

یہ بڑا علم دوست اور خطاطی کا قدر دان تھا۔ جب سندھ میں آیا تھا بہت سے علاءاور ہنر مندوں کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ لوگ پھر پہیں رہ پڑے۔ انہوں نے دبستانِ ہرات کے اثرات کو سندھ میں منتقل کیا۔ انہوں نے خط نستعلیق کو سندھ میں مقبول بنایا۔

#### 🖈 شخ بایزید پورانی

ہرات سے آنے والے فضلاء میں سے سب سے زیادہ اہل علم اور بلند مرتبہ شخصیت شخ بایزید بور انی کی تھی۔ یہ برا عالم فاضل تھا۔ ایک مدت تک ارغون اور ترخان دور میں شخ الاسلام کے منصب پر فائز رہا ہے۔ یہ زہر و تقویٰ سے متصف تھا۔ سندھ کے علماء میں متاز مقام کا مالک تھا۔

یہ بہت بڑا خطاط تھا۔ اس نے اظہر تبریزی سے فن نشتیل کی تعلیم حاصل کی تھی۔ جامع معجد بخارا کے کتبات اس نے بی بہت بڑا خطاط تھا۔ میر معصوم بھکری نے نے بی لکھے ہیں۔ ایک مدت تک ہرات میں قیام کرنے کے بعد ۹۰۰ھ میں یہ سندھ تھٹھہ میں آگیا تھا۔ میر معصوم بھکری نے جو خود بھی بڑا خطاط اور کتابہ نولیس تھا اس کا ذکر بڑی عزت واحترام سے کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے "میرک پورانی خط نستعیل بہت خوب لکھتا ہے۔" میر ک بورانی خط نستعیل بہت خوب لکھتا ہے۔" میر ک بھٹھے میں اس کا انقال ہوا ہے۔

#### 🖈 🛚 حسن بن ر کن الدین

ار غون اور تر فان کے عہد حکومت میں (۱۵۱۵-۱۵۹۰) میں سندھ میں فنون لطیفہ کی اس قدر ترتی ہوئی کہ پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ فن تعیر، فن کتا ہت، خطاطی وغیرہ کے بے مثال کارنا ہے مکلی کے قبر ستان تصفہ میں آج بھی یادگار ہیں۔
اس دور کا ایک مشہور کتا یہ نولیں اور خطاط حسن بن رکن الدین ہے۔ اس نے عیبی ترخال کے مقبرہ پر قران مجید کی آیات تکھی ہیں۔ عیبی ترخال نے مقبرہ اپنی زندگی میں ہی بنوالیا تھا۔ اس کی وفات ۱۵۲۵ء میں ہوئی ہے۔ اس کتبہ پر کا تب کا نام موجود ہے۔ شاہجہانی مسجد مصفحہ پر بھی اس کا ایک کتبہ موجود ہے۔ اس کے معنی میہ ہوئے کہ اس نے طویل عمریا کروفات پائی تھی۔

#### کا ہر بن حسن نسیانی

یہ تاریخ طاہری کا مصنف ہے۔ جو ترخان دور کی مشہور تاریخ ہے۔ علی شیر قانع کے قول کے مطابق سے ہفت قلم تق۔ مجد شاہجہانی تصفحہ پر اس کا کتبہ موجود ہے۔ اس کا بھائی بمبو بن حسن بھی بڑا خطاط تھا۔ اس کا کتبہ بھی مسجد شاہجہانی میں موجود ہے۔

#### 🟠 میر محمد معصوم بھکری

اکبری دوریں سندھ کی مشہور و معروف شخصیت میر محمد معصوم بھکری رضوی کی ہے۔ یہ عجیب صاحب کمال ہستی تھا۔ بیک وقت خطاط ، کتاب نولیس، شاعر ، مؤرخ ، طبیب ، ادیب اور سیاس ڈیلومیٹ تھا۔ ہندوستان اور پاکستان میں کسی خطاط کو اپنی یادگار چھوڑنے کا اس قدر شوق نہیں تھا، جس قدر کہ میر معصوم بھکری کو تھا۔ تبریز اصفہان سے لے کر جے بور ، آگرہ اور

الہ آباد، ناگور، غرضیکہ سارے ہندوستان میں بڑے بڑے شہروں میں جہاں وہ رہا ہے، اس کے کتبات موجود ہیں۔ اس کے سارے کتبات موجود ہیں۔ اس کے سارے کتبات بی ہوئے اور نستعلق کے سارے کتبات بی تو ایک جلد تیار ہو سکتی ہے۔ سکھر کا موجودہ منارہ اس کا تقیر کردہ ہے۔ جس پر نشخ اور نستعلق کے کتبات موجود ہیں۔ تاریخ پر اس کی کتاب تاریخ معصومی ہے۔ یہ اکبر بادشاہ کے منصب واروں میں ملازم تھا۔ فتح سندھ 199ھ کے موقع پر یہ عبدالرجیم خان خاناں کے ہمراہ سندھ میں موجود تھا۔ عہد جہا تگیری میں بھی سکھر میں تھا اور امین الملک کا عہد مقا۔ بڑی عزت اور آسودگی کی زندگی گزار کر 19•اھ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔

### الله الحسيني ملتاني (نازك رتم)

اس کا حال معلوم نہیں۔ سلطان ٹمیو کے کتب خانے میں ایک گلتان تھی فی الوقت وہ برٹش میوزیم میں ہے۔ اس کا کا تب سید عبداللہ حسینی ملتافی ہے۔ اس نے اس کتاب کی کتابت تھٹھہ میں ۹۹۴ھ میں کی ہے۔ لیتن یہ قبل مغل دورکی بات ہے۔

#### 🛠 شخ عبدالواسع

شاہجہانی دور کا مشہور خوش نولیں ہے۔ یہ خط نستعلق کا ماہر تھا۔ منٹی اور ادیب مخص تھا۔ شاہجہاں بادشاہ کے فرامین اور نشانات یہ لکھتا تھا۔ مختصہ میں رہتا تھا۔ اس کے سات لڑکے تھے اور ساتوں خوشنولیں تھے۔ عبدالسیح، عبدالشکور، عبدالغفور، عبدالحق، عبدالروف، محمد معین اور محمد شریف۔

#### 🛠 سيد على بن عبدالقدوس

یہ بھی عہد شاہجہانی کا خطاط تھا۔ عہد عالمگیری تک زندہ رہا ہے۔ یہ ہفت تلم تھا۔ ثلث، ظغری اور نستعلق کا ماہر تھا۔ مسجد شاہجہانی تصفحہ میں اس کا ایک کتبہ موجود ہے، جس پر ۱۱۱۳ھ / ۲۰ کاء تاریخ درج ہے۔ اس نے بہت سے شاگر دپیدا کئے۔ جن میں مخدوم الیاس، میاں حبیب اللہ، خواجہ میرشریف اور سید میر محمد وغیرہ مشہور ہیں۔

#### 🛠 احمدیارخال یکتا

اس کے دالد اللہ یار خال لاہور، ملتان اور تصفحہ کے حاکم رہ چکے تھے۔احمہ یار عبد عالمگیری میں تصفحہ کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ یہ خاص طور پر ننخ کا بہت ماہر تھا۔ غلام علی آزاد بلگرامی نے ماثر الکرام میں لکھا ہے کہ اس نے قرآن مجید لکھ کر سید عبدالجلیل بلگرامی کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یہ شاعر بھی تھا، یکٹااس کا تخلص تھا۔

مغل حکومت کے کمزور پڑجانے کے بعد سندھ میں کلہوڑا خاندان (۱۷۰۰–۱۷۸۳ء) برسر اقتذار آگیا۔ اس دور

میں بھی مغل دور کی علمی سر گر میاں بدستور جاری رہیں۔

#### الله محدوارث

اس دور کا مشہور خطاط اور مصور محمد وارث ہے۔ اس کے زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں۔ اس نے سیف المملوک اور بدلیج الجمال کا ایک مصور نسخہ تیار کیا تھا۔ اس میں ۱۵ تصاویر ہیں۔ کتابت اعلیٰ درجے کی خط نستعلیٰق میں ہے۔ اس پر ہم شعبان ۱۹۰ھ مطابق کیم اکتو پر ۷۵ کا درج ہے۔ یہ نسخہ میں تیار ہواہے۔ اور غالبًا کسی کا ہوڑ اامیر کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ (۱) یہ نسخہ اندن میں ہے۔

#### 🖈 عبدالله قندهاري

الا المحاء میں کلہوڑوں کے بعد ٹالیر خاندان سندھ کا حکمران بن گیا۔ ان کے زمانے میں حیدر آباد سندھ مرکز حکومت تھا۔ وہاں کچھ علاء اور ہنر مند جمع ہوگئے تھے۔ ان میں مشہور خطاط عبدالقد قندھاری تھا۔ یہ خط نستعلق کا بڑاماہر تھا۔ میر کرم علی خان والی سندھ کے دیوان فاری کی اس نے کتابت کی ہے۔ خط نستعلق ہے۔ خوبصورت ہے، کاغذ مطلا ہے، سن کیابت ۱۲۳۵ء ہے۔ یہ خوبصورت مجلد نسخہ پروفیسر لطف القد بدری کے کتب خانے شکارپور میں موجود ہے۔



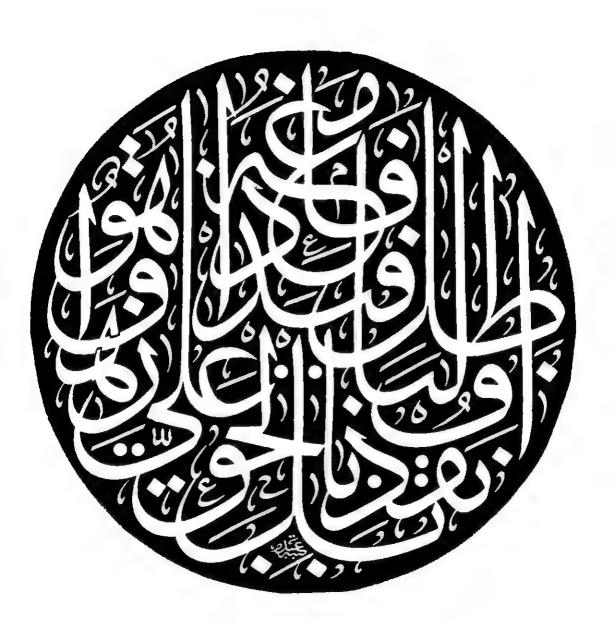

# سر باب

# خطاطی سر حداور تشمیر میں

افغانستان نام کی سلطنت احمد شاہ ابدالی نے ۱۲۰ھ / ۲۳۷ء میں قائم کی ہے۔ اس وسیع سلطنت کا ایک حصہ وہ علاقہ تھاجو آج پاکستان کا سرحدی صوبہ کہلا تا ہے۔ ابدالی حکومت کے زمانے میں اس علاقے میں علوم وفنون کے ساتھ ساتھ فنون و ہنرکی بھی ترتی ہوئی۔ فن خطاطی کو بھی یہاں فروغ حاصل ہوا۔ اس لئے خطاطی کی روایات یہاں مستحکم ہیں۔ چندا یک خطاطوں کا تذکروذیل میں کیاجا تا ہے۔

# بیثاور میں کتابت کامستقل ادارہ

# 🖒 گل محمد پشاوری(۱)

ید خطاط خط ننخ اور خط نستعلق میں مہارت رکھتا تھا۔ اس دور کے مشہور علم پرور امیر فیض طلب خال ہشت گری

ا۔ ہنر خط اور افغانتان، عزیز الدین و کیل فوفلزئی، ص ے، طبع کابل، صاحبزادہ میاں محمد کی بیثاوری خطاط ہے۔ یُخ ہے،
1194-1194 میں اور افغانتان، عزیز الدین و کیل فوفلزئی، ص ے، طبع کابل، صاحبزادہ میاں محمد کی بیثاوری خطاط ہے۔ یُخ ہے۔
120-1194 میں اور انقائت کی آب ہے۔ اور اور ایس کا آب سے اور اور ایس کا آب ہے۔ دیوان نجیب کے دو
120 میں موجود ہیں جو گل محمد بیٹاوری نے لکھے ہیں۔ ایک پر تاریخ کم آب کا ارائ الاول ۱۵ کا الد / ۱۲۳ کا اور دوسری پر منخ ماہ
13 مفر یعنی دونوں نسخوں کے در میان تین ہفتوں ہے بھی کم مدت کا فصل ہے۔ تزیمین و خوشمائی کا بھی وہاں عمدہ کام ہوتا تھا۔ نقش و
13 رینائے جاتے تھے۔ دیوان سکندر خان اور دیوان مصری خان کے نسخ موجود ہیں۔ جو پشتو آکیڈ می، بیٹاور یو نیور سٹی موجود ہیں۔ ان
13 رائش وزیبائش کا اندازہ ہوتا ہے۔

پشاوری نے اس سے درخواست کی کہ بیر رحمان باباکا دیوان خوشخط لکھ دے۔ اس نے بہترین کشیری کاغذ پر بڑے خوبصورت انداز میں بید دیوان لکھا۔ اس کے حاشیہ پر تقش و نگار بنائے۔ بعض جگہ تصویریں بھی بنائی ہیں۔ یہ نسخہ خط نستعیق میں لکھا گیا ہے۔ ۲ کااھ میں یہ نسخہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ آج کل بیر نایاب نسخہ کا بل کے سرکاری کتب خانے میں محفوظ ہے۔ عہد احمد شاہی دورکا بیا باہر خطاط تھا۔ (۱)

#### 🖈 زین الدین پیثاوری

یہ خطاط گل محمد بیثاوری کا ہم عصر ہے۔ فن کتابت میں ہندوستان کے استادوں کا شاگر دہے۔ امیر فیض طلب خال نے اس سے درخواست کی کہ یہ دیوان ہونس لکھ دے۔اس نے خط نستعلق میں دیوان ہونس لکھا ہے۔ س کتابت ۲ کااھ ہے۔ یہ مخض خط شخ اور خط نستعلیق دونوں کا ماہر تھا۔ دیوان ہونس کا نسخہ بھی کا بل کے سرکاری کتب خانے میں محفوظ ہے۔

#### 🖈 مولاناغوث محمر بیثاوری

یہ مولانا محمد فائن کا فرزند تھا۔ خود ہمی عالم فاضل تھا۔ فن خطاطی کی بھی مخصیل کی تھی۔ یہ پیر حضرت حافظ کا مرید تھا۔ پیر کے فرمانے پر اس نے قرآن مجید کی کتابت کی ہے۔ جو ۱۱۸۸ھ میں سکیل پذیر ہوا ہے۔ پھر اس پر دیدہ زیب حاشیہ بنایا ہے۔ جو ۱۸۹اھ میں مکمل ہوا ہے۔ خوث محمد کا انتقال پیاور میں ہوا ہے۔ اس کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے۔

#### 🖈 ایم۔ایم شریف آرشٹ

جدید دور میں جس شخص نے پشاور میں فن خطاطی کو اجاگر کیا اور فروغ دیا وہ ایم ایم شریف ہے۔ ایک نی طرز کا موجد ہے اس کئے اس کو پشاوری اسکول کا بانی کہتے ہیں۔



ا۔ ہنر خط در افغانستان، عزیز الدین و کیلی فو قلزئی، ص ہے، طبع کابل،



یہ محوجرانوالہ کے خطاط مولوی احمد علی منہاس کا بھیجا ہے۔ یہ پشاور میں آباد ہو گیا تھا۔ اس نے خطاطی میں نی نی جد تنیں اختیار کی ہیں۔الفاظ کو نئی شکلیں دی ہیں۔اس نے فن کے نمونے اپنی کتاب " يد بيضا" ميں جمع كر ديئے ہيں- جو ١٩٢٠ء میں بیثاور سے شائع ہوئی ہے۔اس میں بھم الله الرحمٰن الرحيم كو بيبيول طريقے سے لکھا ہے اور قادر القلم ہونے کا ثبوت مہیا کیا ہے۔ جیم کی اور میم کی تختیاں بھی زالے انداز میں لکھی ہیں۔ خط ابری اس نے اختراع کیا ہے۔ خوش نویس یونین پشاور کا صدر ہے۔ حق بات یہ ہے کہ پشاور میں فن خطاطی اور خوشنولی کو فروغ دینے میں اس کی کوششوں کو وظل ہے۔ اس کے صاحبزادے آفاب احمد کو مجمی خطاطی کا شوق ہے۔ اگر چہ وہ محکمہ بولیس میں ملازم ے۔ گر یہ بنیادی طور پر عکاس ہے اور مصورانه خطاطي كي طرف اس كار جحان زياده ہے اور سب سے بوھ کر بات سے کہ سے گل کار Ceramist ہے۔وو کتابیں اس نے لکھی ہیں ایک اردو میں دوسری انگریزی مار مارك

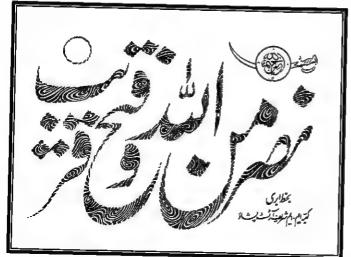



# ﷺ خطاطی کشمیر میں ﷺ

جغرافیائی اعتبار سے کشمیر کا خطہ وسطِ ایشیا ہے تعلق رکھتا ہے۔ قدیم زمانے سے یہاں فارسی زبان اور اسلامی خط کو غلبہ حاصل رہا ہے۔ سلطان زین العابدین متوفی ۸۷۲ھ نے وسط ایشیا( ماوراء النہر ) سے ماہر خطاطوں کو کشمیر میں بلایا تھا۔ انہوں نے خط کی بھی تروت کی کی اور کاغذ سازی کے فن کو کشمیر میں رائج کیا۔ ورنہ یہاں اس سے قبل تحریر کے لئے بھوج پتر استعمال ہوتا تھا۔ ان فن کاروں نے کشمیر میں کاغذ سازی کو ایسا فروغ دیا کہ سارے براعظم میں کشمیری کاغذ اپنی خوبی اور نفاست کے باعث سب سے اعلیٰ شار ہوتا تھا۔

مرزا حیدر دوغلت بابر باوشاہ کا عزیز تھا۔ اس نے کشمیر، کا شغر اور بدخشاں پر اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ اس کے زمانے میں وسط ایشیاء کے بے شار کار مگر آکر کشمیر میں آباد ہوگئے۔ جس کے بعد سے کشمیر میں شال سازی، لکڑی پر منبت کاری، دکا کی، کاغذ سازی، مصوری، موسیقی، خطاطی وغیرہ فنون کو بے حد فروغ حاصل ہوا۔ خط نستعلق کار داج کشمیر میں مغلوں کی آمد کے بعد ہوا ہے۔ اکبر باد شاہ نے ۱۹۹۳ھ میں کشمیر فتح کر لیا تھا۔ مغل سلاطین اور امر اء بار بار کشمیر جاتے تھے۔ انہوں نے باغت، نبریں اور محلات وہاں تقمیر کرائے۔ مغل عہد کے کتبات خط نستعلیق میں وہاں بہت ملتے ہیں۔

ہندوستان میں بہت سے خطاط کشمیر کے تھے جن کا تذکرہ مغل دور کے فن کاروں کے ذیل میں کیا جاچکا ہے۔ بعد کے ادوار کے چند خطاطوں کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

#### 🚓 عبدالكرىم قادرى

آغاز میں یہ عماد الملک غازی الدین دہلی کے دربارے وابستہ تھا۔ عماد الملک مرتبہ وزارت پر فائز ہونے کے ساتھ بہت بڑا خطاط تھا، بلکہ ہفت قلم تھا۔ ۱۱۲۷ھ کے بعد احمد شاہ ابدالی کے دور میں عبدالکریم دبلی سے جمرت کرکے کابل افغانستان میں آگیا تھااور یہاں ابدالی کے دربارے منسلک ہو گیا تھا۔ اس کا خط منشیانہ تھا۔ اس کا تعلق کشمیر سے تھا۔

#### 🛠 عبدالقادر

غالبًا بیہ عبدالکر بیم کا بھتیجا تھا۔ یہ بھی چپا کے ساتھ وبلی سے کابل میں آگیا تھا۔ کابل میں اس نے فقہ کی ایک کتاب دُرُة الزمان لکھی ہے۔ جو • • ۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ زود نولی اور حاشیہ بندی کا بیداستاد تھا۔

#### 🖈 ابوالبركات

یہ نواب عبدالاحد کا پچا تھا۔ کشمیر کے عمائدین میں اس کا شار ہوتا تھا۔ خود بھی عربی فارس کا زبروست عالم تھا اور ساتھ ہی انشاء پرواز اور خطاط تھا۔ درایت خان کے طرز پر خط شکتہ خوب لکھتا تھا، بلکہ اس کو استادی کا مرتبہ حاصل تھا۔ مشہور خطاط اور منشی راجہ بہادر گوسائیں اس کا ہی شاگر د تھا۔ خط شکتہ کا ماہر کشمیر میں ان دواستاد اور شاگر دوں سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔

#### الألام المافظ عبد الوماب

یہ ننخ اور نستعلیٰ کا ماہر تھا۔ اس کی یاد گار ایک قر آن مجید ہے جو قندھار میں احمد شاہ ابدالی کے مزار پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر ۱۹۷ھ سن کتابت درج ہے۔

#### 🖧 محمد منور کشمیری

یہ نہایت جدت پینداور شوقین خطاط تھا۔ اس نے رتگین اور قیتی پھروں کو باریک پیس کر روشنائی تیار کی تھی اور پھر اس سے ایک حمائل شریف لکھی تھی۔ اس کا ہر صفحہ آب زر سے مطلا ہے۔ اس کا س کتابت ۱۲۲۴ھ ہے۔ یہ حمائل سید رمضان شاہ گردیزی ملتانی کے پاس موجود ہے۔ (۱)

ا تفاغلام رسول

یہ نوانب کلب علی خال رامپور کے یہاں ملازم تھا۔ نصف سال لا ہور میں اور نصف سال کشمیر میں گزار تاتھا۔ یہ نساخ تھا۔ قرآن مجید کا بلندیا بیہ کاتب تھا۔ اس کا انتقال ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ء میں مواہبے۔ اس کے بیٹے آغامحمہ علی اور پوتے آغا مرزامجمہ حسین مجمی اعظمے کاتب ہتھے۔

000000000000000

# ۳۸ پاپ

# خطاطی پنجاب اور بہاولپور میں

پنجاب مغل سلطنت کا ایک اہم صوبہ تھا۔ پنجاب کا دار الحکومت لا ہور مغل سلطنت میں دار الخلافہ کے بعد دوسر بے نمبر کا شہر تھا۔ اس کو ترقی دینے میں اور اس کی آرائش اور زیبائش میں مثل حکمر انوں نے بیش از بیش حصہ لیا۔ یہ بڑا علمی اور فئی شہر ہے۔ دوسر سے علوم کے ساتھ ساتھ فن خطاطی کو بھی یہاں خوب فروغ حاصل ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے آج تک بعض اصلاع میں اور بعض خاندانوں میں صحافت، ورافت اور خطاطی متوارث چلی آر ہی ہے۔

#### 🛠 محمد حسین لا ہوری

یہ عہد عالمگیری کا مشہور نساخ ہے۔ اس نے • ۳ اور اق پر مشتل ایک قرآن مجید لکھا ہے۔ جس کی ہر سطر واؤ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آج کتب خاند مجد نبوی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔(۱)

#### 🖈 محدروح الله لا موري

یہ محمد حسین کا بیٹا تھا اور ماہر نساخ تھا۔ اس نے ایک چھوٹی جمائل لکھی ہے جو ۳۰۵ اوراق پر مشتل ہے۔ یہ اس نے صرف ۵۰ دن میں کھی ہے۔ یہ مطلا ہے اور مختلف رنگوں سے دیدہ زیب ہے۔ اس نے اس کو جزیرہ سقوطرا میں لکھا ہے۔ فالبًا جج کے لئے یہاں آیا ہوگا۔ یہ جمائل دار لکتب مصریہ قاہرہ میں موجود ہے۔ دہاں روح اللہ کا ایک قرآن مجید اور ہے جو ہمیں اوراق پر لکھا ہوا ہے۔ اس میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ ہر سطر الف سے شر دع ہو۔ پہلی سطر کے علاوہ یہ بڑا مجیب و خریب

ارتارخ الخط العربي و آدابه ، محمد طام ركردي، ص ٢ ١٤ ، مكتبه بلال مصر، ١٩٣٩ء ،

مصحف ہے۔(۱)

#### 🚓 🏻 محمد افضل قادري لا موري

یہ محمد شاہ باد شاہ (۱۷۱۹–۱۷۳۸ء) کے عہد کاخوش نویس تھا۔ فن خطاطی میں اس درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا کہ اس نے اپناخط آتا عبد الرشید دیلمی کے خط سے ملادیا تھا۔ لوگوں کو تمیز کرنا مشکل تھا۔ اس وجہ سے لوگ ان کو آتا ہے ٹائی کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ پنجاب میں اس کی بہت شہرت تھی۔ ان کے بہت سے شاگرد تھے۔ دیلی میوزیم میں اس کی لکھی ہوئی ایک وصلی موجود ہے۔

#### 🖈 محمد بخش کا تب

محمد بخش کا تب بھی تھااور مصور بھی۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربارے وابستہ تھا۔ (۱۸۳۹-۱۹۹۱ء)، مہاراجہ کی فرمائش پراس نے شخ سعدی کی کریماکاایک نسخہ لکھاتھا۔ یہ مطلااور ند ہب تھا۔ مہاراجہ نے خوش ہو کراس پر انعام دیا تھا۔

#### 🛠 مولاناغلام محد لا بورى

اس کانام مولانا غلام محمد بن مولانا صدیق تھا۔ یہ مسجد وزیر خال کا چیش امام تھا۔ لاہوریوں کی عرفیت کے مطابق یہ "امام گاموں" کہلاتا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سکھ کے زمانے میں موجود تھا۔ زاہد اور متنقی آدمی تھا۔ کتابت قرآن مجید پر ہی گزر او قات تھی۔ اتن مختصر سی آمدنی کے بھی تین جھے کرتا تھا۔ ایک حصہ اہل و عیال کے لئے، دوسرا حصہ اہل علم اور طلبا کے لئے، تیسرا حصہ درویشوں اور فقراء کے لئے۔ ۲۵؍ ذی الحجہ ۱۲۴۲ھ /۱۸۲۹ء کو اس نے دفات پائی۔ مجد وزیر خان کے باہر اس کا مزار ہے۔ (۲)

#### ایر بخش کاتب کیر بخش کاتب

یہ خوش نویس مہاراجہ رنجیت عکھ کے زمانے میں گزراہے۔ غنی دل تھا، مہاراجہ رنجیت نے نوکری کرنے کو کہا گر اس نے نہ کی۔ طلباء کونی سبیل اللہ تعلیم دیتا تھا۔اصل میں توزر کوئی اوراق سازی اس کا پیشہ تھا۔ پھر خطاطی کا شوق ہو گیا۔اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وصلیاں پنجاب میں ملتی ہیں۔ ننخ و نستعلیق کا مشہور استاد فضل الدین صحاف اس کا شاگر دہے۔(۳)

ا- تاریخ الخط العربی و آدابه، محمد طاهر کردی، ص ۲ ۱۱، ۲ - نقوش لاجور نمبر، ۳ - تاریخ لاجور، کھیالال ہندی، ص ۲۳، مجلس ترقی ادب لاجور، ۱۹۷۷ء،

#### 🟠 💎 مولانا فضل الدين صحاف

مولانا فضل الدین بن میاں محمد بخش صحاف کا شار لا ہور کے متاز خوش نویسوں میں ہوتا ہے۔ یہ خط ننخ و نستعیق دونوں کا ماہر تھا۔ پنجاب میں صحاف کا تب قر آن مجید یعنی نساخ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی لکھی ہوئی حمائل لندن سے طبع ہوئی تھی۔ اس کا صاحبزادہ محمد بخش بھی صحاف تھا۔ یہ علامہ علاؤ الدین صدیقی وائس چانسلر پنجاب یونیورٹی کا داوا تھا۔ چوہند مفتی باقر میں رہتا تھا۔ مطبع صحافی کے نام ہے اس نے اپنا پریس لگایا تھا۔ قطعات پر مشتمل آیک مجموعہ نمونہ خطاطی کے طور بر شائع کیا تھا۔ قطعات پر مشتمل آیک مجموعہ نمونہ خطاطی کے طور بر شائع کیا تھا۔ عمام کیا تھا۔ عمام کیا تھا۔ عمومہ نمونہ خطاطی ک

#### 🖈 امام ویردی

اس دور کا مایہ ناز خطاط امام و مردی تھا۔ جو اصل میں تو امرانی تھا مگر پیدائش اس کی کابل میں ہوئی تھی۔ وہ نواب شخ امام الدین خال گور نر تشمیر کے یہاں مقیم تھا۔ نوابان قزلباش سے بھی اس کے گہرے تعلقات تھے۔ اس کا انتقال لا ہور میں ۱۸۸۳ء میں ہوا ہے۔

اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بہت ساری مشقیں اس کے شاگرد سید احمد کے پاس موجود تھیں۔اس دور کے ناظر

باصاحالِ المارية مرفيجه كالمنابر فراهم المركاب في المحاكان هذا المركاب في المحاكان هذا المركاب في المحاكان هذا المركاب في المحاكان هذا المركاب في المحاكان هذا

اس کود کھے کر مشق کی اور فن میں مہارت حاصل کی۔

نواب قراباش کی جو یلی واقع سوتر منڈی کی
دیواروں پر مختف رگوں سے اس نے کتبات کھے ہیں۔
جلی قلم سے بڑے سائز پر لکھے ہوئے مرھے نار جو الی
نواب صاحب لاہور میں موجود ہیں۔اس کی وصلیاں و بلی
میوزیم، لاہور میوزیم، علی گڑھ لا بر بری میں موجود
ہیں۔ اس کی محتوبہ گلتان سعدی کراچی میوزیم میں
موجود ہیں۔ اس کی محتوبہ گلتان سعدی کراچی میوزیم میں
موجود ہے۔

تعلیمات کرنل مال رائڈ نے ان کو دیکھ لیا اور پیند کیا۔

پھر ان کو جمع کر کے انگشتان ہے چھیوا دیا۔ اس مجموعے کو

قدر دانوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سینکروں مبتدیوں نے

واقعی خط نستعلی کاوہ امام تھا۔ جلی خط میں ان کی روش متاز ہے اور دل نشیں ہے۔ لاہور میں انہوں مقصودگاخ و بره و این شن کانیا بھٹ ای سرنفلکرفرشن

محرم محرم الميدات الماليدات الماليد

نے ٹی روش کو فروغ دیا۔ آج بھی لاہور کے خطاط ویردی روش کی پیروی میں لکھتے ہیں۔(1)

#### منشی اسدالله

منتی اسد الله دراصل ضلع اناؤ یولی کا باشدہ تھا۔ ۱۹۹۰ء میں وہ لاہور میں آگیا تھااور پھر کیہ سندہ تھا۔ ۱۹۹۰ء میں وہ لاہور میں آگیا تھااور پھر کیا ہوں ہا ہوں کا ہوں دیوان خالب کا مصور ایڈ یشن تیار کیا تواس کی کتابت منتی اسد اللہ نے کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ان کا سلسلہ تلمذ بلا انقطاع آ قا عبدالر شید اور میر عماد حسی تک پہنچتا بلا انقطاع آ قا عبدالر شید اور میر عماد حسی تک پہنچتا بلائے سیح اللہ بھی خوب کا تب ہیں۔ پنجاب ریاس کے اللہ بھی خوب کا تب ہیں۔ پنجاب ریاس کے ان سے انجیل اردو لکھوائی تھی جو رہات اس کے بہت الحجی لکھی ہوئی ہے۔

#### 🖈 نقو کا تب (منشی عبدالغنی)

پنجاب میں مطبع منش گلاب سکھ بہت مشہور ہوا ہے۔ ڈائر یکٹر محکمہ تعلیمات کر تل ہارائڈ کے ایماء پر یہ مطبع قائم ہوا تھا تاکہ اسکولوں کی درسی کتابیں طبع کرے۔ان کتابوں کو

شکفتہ نستعلق میں لکھا گیا ہے۔ یہ ساراکام نقو کا تب نے انجام دیا ہے۔ اس نے فن کی بہت خدمت کی ہے۔ حاتی دین محمہ اور خلیفہ نوراحمہ اس کے مشہور شاگر دہیں۔ عظیم جلی حروف میں نستعلق لکھنا حاتی دین محمہ کا کارنامہ ہے۔ اس نے غالبًا ۱۹۱۰ء میں انار کلی بازار میں ایک دیوار پر ''کرنال شاپ 'کا اشتہار بادشاہی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر نستعلق طرز میں کھل کیا تھا۔ حرف پ ۳۵ فٹ لمبا تھا۔ پھر ای نسبت سے اس کی موٹائی بھی تھی۔ یہ اس کا عظیم کارنامہ تھا۔ (۲)

#### 🛠 مولوي محمد قاسم لود هیانوي، سلطان القلم

یہ مولوی الدوین واعظ کا بیٹا تھا۔ محلّہ اقبال عمج لد هیانہ میں پیدا ہوا تھا۔ خط شح کی تعلیم سید امیر الدین وہلوی اور مولوی محر متاز علی نزہت رقم وہلوی مہا جر کی سے حاصل کی محق۔ خط نتظیق کی تعلیم مولوی سید احمد ایمن آبادی اور منٹی مشس الدین اعجاز رقم سے حاصل کی تھی۔ یہ اسپیز استان نزہت رقم کی روش پر لکھتا تھا۔ یہ بر صغیر کا مسلم الثبوت نساخ اور کا تب قرآن تھا۔

ے ۱۹۰۰ میں اس نے ہفت رنگ قرآن پاک مطبع قاسی سے طبع کرایا تھا۔ جس کا انتساب اس نے امیر حبیب اللہ والی افغانستان کے نام سے کیا تھا۔ یہ قرآن مجید فن خطاطی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آخری زمانے میں وہ انجمن حمایت اسلام کی وعوت پر لاہور میں آگیا تھا اور انجمن کے لئے قرآن مجید لکھنا شروع کر دیا تھا۔ گر ابھی چھٹے پارے تک بی پہنچا تھا کہ پیغام اجل آگیا۔ سار محرم ۱۳۵۱ھ کے ۱۹۳۱ء بروز جمعہ ستر سال کی عمر میں اس نے انقال کیا۔ اس کے انقال کے بعد اس کے خلف اکبر منشی محمد شفیع نے اس قرآن مجید کی محمیل کی۔ دوسر الوکا محمد شریف مجمی اس فن شریف سے شغف رکھتا تھا۔

#### 🖈 محد صدیق الماس رقم

محمد صدیق کی پیدائش موضع جام ضلع سیالکوٹ میں ۱۹۰ میں ہوئی تھی۔ اس نے فن خطاطی کی تعلیم تحمیم محمد عالم گفریالوی سے حاصل کی۔ وہ ۲۰ سال کی عمر میں ہی ماہر خوش نویس بن گیا تھا۔ ۱۹۳۳ء میں اس نے علامہ اقبال کی کتاب ''زیور عجم ''کی کتابت کی ہے۔ اس سے ان کی شہرت کو چار چاندلگ گئے۔ جامع ملیہ دبلی سے بھی یہ وابستہ رہا ہے۔ مولانا ظفر علی خال نے اس کو خطاط العصر کا خطاب دیا تھا۔ مولانا ظفر علی خال کا مجموعہ کلام، تذکرہ علامہ عنایت اللہ خال مشرقی، اور شاہنامہ اسلام از حضیط جالند حری وغیرہ، سب اس زیر دست کا تب کے قلم کے شمرات ہیں۔ ۲۳۹ء میں یہ خوش نویس یو نین کا صدر منتخب ہوا تھا۔ ۲۳۰ مارچ ۲ کے 19ء کولا ہور میں اس کا انتقال ہوگیا۔

#### 🛠 ضلع گوجرانواله

پنجاب میں ضلع کو جرانوالہ خوشنویسوں کی کان ہے۔اس ضلع کے ایک ایک قصبے اور گاؤں سے بوے بڑے ماہر خطاط پیدا ہوئے ہیں۔

ايمن آباد سيداحدايمن آباد يادر عبدالجيد پروين رقم،

وارث كوث عبدالزاق، عنايت الله اور مولانا فضل الهي دغيره،

جنٹریالہ محمد یوسف دہلوی، بانی کراچی اسکول وغیرہ،

عبدالرشيداور مولوي محمر حسين،

عاول گڑھ

مولوی احمد علی منہاس، جن کے نمونے لاہور کے میوزیم، نقیر خاند اور ایم ایم شریف بانی

گوجرانواله

پٹاور اسکول کے پاس ہیں۔

#### 🛠 🔻 مولوى امام الدين كيليانواله

یہ ضلع گو جرانوالہ کے ایک گاؤں کیلیانوالہ کا رہنے والا ہے۔ یہ صاحب علم و فضل اور متنی آوی تھا۔ یہ مولوی عبداللہ وار ٹی کا گہراووست ہے۔ قرآن پاک کا بہترین کا تب ہے۔ اس نے خداوند تعالیٰ سے دعاما تکی تھی کہ بارالہی مجھے صرف قرآن مجید اور کتب احادیث کتابت کے لئے ملیں۔ وہ دعااللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بلکہ ان کے خاندان کے حق میں قبول کرلی۔ وہ ساری عمر قرآن مجید اور حدیث شریف کی کتابت کرتے رہے۔

اس دور میں لا ہور میں بیشتر کا تب کیلیانوالہ کے ہیں۔ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کی کتابت محمد یوسف کیلانی نے کی ہے۔ ان کے ترجمہ قرآن کی کتابت بھی محمد یوسف نے کی ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی تفییر تدبیر قرآن کی کتاب عبد الغفور کیلیانو کی نے ہے۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا نساخ اور صحاف خاندان ہے۔ لا ہور میں کیلیانوالہ کے کا تب خط سنخ کی کتابت خط کشوص ہیں۔

#### 🏗 پيرعبدالحميد

اس کا آبائی وطن موضع کا مے والا ضلع کو جرانوالہ ہے۔ یہ ۱۸۹۹ء میں وہاں پیدا ہوااور مشہور خطاط عبداللہ وار ٹی کے سامنے زانو کے تلمذ طے کیا۔ بعد ازاں عبدالرشید عادل گڑھی ہے بھی اکساب فیض کیا۔ بیر عبدالحمید قرآن مجید کی کتابت کے لئے مشہور تھا۔ کم وبیش تمیں قرآن مجیداس نے لکھے۔ لاہور میں تاج کمپنی کا شہرہ آفاق طباعتی اوارہ ہے۔ بیر صاحب نے تاج کمپنی کے لئے قرآن مجید لکھے اور طباعت کے لئے مشورے بھی دیئے۔

#### 🛠 عبدالمجيد پروين رقم

خلیفہ عبدالمجید ۱۹۰۱ء میں لا ہور میں پیدا ہوااور ۳۸ اپریل ۱۹۳۷ء کو اس کا انتقال ہو گیا۔ آغاز میں اس نے اہام و میددی اور سید احمد ایمن آبادی ہے استفادہ کیا۔ پھر مشہور خطاط لکھنؤ حافظ نور اللہ کی وصلیوں کو پیش نظر رکھ کر مشل کی۔ پھر اس نے خط نشتطیق میں چند پہند بیدہ ترمیمات کیں اور اس کو مزید حسین بنادیا۔ اس طرح انہوں نے نشعلیق میں ایک نئ روش اختراع کی۔ اس کو ''روش پرویٹی'' کہتے ہیں۔ بعد کے خطاطوں نے ان کی روش کی تقلید کی ہے۔ شاعر مشرق علامہ روش اختراع کی۔ اس کو ''روش پرویٹی'' کہتے ہیں۔ بعد کے خطاطوں نے ان کی روش کی تقلید کی ہے۔ شاعر مشرق علامہ

اقبال(۱) کی کتابوں کی عموما کتابت پروین رقم نے کی ہے۔ بہر کیف فن نستعلق کے بیر استاد ہیں۔



#### المحداقبال المحداقبال

یہ عبدالمجید بروین رقم کا صاحبزادے ہیں۔ خطاطی کی تعلیم
اپ والد سے حاصل کی۔ خط تنتظیق میں خصوصی مہارت ہے۔ مرزا
علامہ اقبال، مینار پاکتان پر کتبات انہوں نے لکھے ہیں۔ لاہور کے عجائب
گر میں خط معکوس میں لیم اللہ ان کے فن کا شاہکار ہے۔ ۱۹۷۹ء میں
اس کا انتقال ہو گیا۔ (۲)



ا بیدانش ۹ر نومبر ۱۸۷۷ء، وفات ۱۲ را پریل ۱۹۳۸ء، مزار شاہی مجد لاہور کے باہر سنگ مر مر اور سنگ ماجوروا ستعال ہوا ہے۔ حافظ یوسف سدیدی نے مزار پر قرآنی آیات کندہ کیس۔خط ثلث

ولقد كتبنا في الذبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ـ (الانبياء٥٠٢١)

كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء -(ابراثيم ١٢٣)

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة - (ابرائيم ١٣ ٢٥)

كلمة الله هي العليا ـ (توبه ٢٠٠٩)

٣- خط نستعليق: از قلم اقبال پروين فرزند عبد الجيد پروين رقم،

نه افغانیم و نے ترک و تأریم چن زادیم و ازیک شاخساریم

(بقيه الكے صفحہ ير)

#### 🖈 خطاط الملك تاج الدين زريس رقم

یہ ۱۹۰۱ء میں لاہور میں پیدا ہوااور جون ۱۹۵۵ء میں ان کا انقال ہو گیا۔ درسی تعلیم صرف چھٹی جماعت تک تھی اور اپنے مامول حاجی نور احمد خوش نولیس سے فن کتابت کی مخصیل کی۔ وہ منٹی فضل اللی مرعوب رقم متوفی ۱۹۱۷ء کے بھی شاگر د رہے ہیں۔ پروین رقم سے بھی اکتباب فیض کیا ہے۔ بہر کیف فن نستعلیق میں اس کا قلم بہت پختہ تھا۔ فن کی خدمت کرنے



کے لئے اس نے اپنی کتابت کے نمونوں کا مجموعہ "مرقع زریں" کے نام سے شائع کیا تھا۔ لا ہور سے پاکستان بننے کے بعد فن کی شائع ہونے والی یہ پہلی کتاب ہے۔

اس کا ایک اور کارنامہ یہ ہے
کہ اس نے اکو پر ۱۹۳۹ء میں خوشنویسوں
کی یو نین قائم کی۔ مدت تک بیاس کا صدر
رہا۔ خوشنویس برادری کی اجتماعی مشکلات
کو حل کرانے کی مقدور بجر کو حشش کی اور
کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کی۔

🖈 سیدانور حسین نفیس رقم

یہ ۱۹۳۳ء میں گھوڑیالہ ضلع سالکوٹ میں پیدا ہوئے، خطاطی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سید اشرف علی زیدی ہے

(بقیه حاشیه نمبر ۲ انص ۲۹۸

تمیز رنگ و بود برما حرام است
که ماپردرده یک نو بهاریم

----بیاتا کار این بیازیم
قمار زندگی مردانه بازیم
چنان نالیم اندر مجد شهر
که دل در سینج ملا گداذیم

الله خصل على المستخدسة وعلى الله المحت المستخدسة وعلى الراحية مكاصليت على إذا هي من وعلى الراخية على المحت المن خوارد على محت المن خوارد على محت المن خوارد على محت المن خوارد على محت المن والمحت المن المحت المن المحت المن المحت المن المحت المن المحت المن المحت ال

ماصل کی۔ جو بڑے پائے کے خطاط تھے۔ 1901ء میں یہ نقل مکانی کرکے لاہور آ گئے۔ یہاں آکر ذریں رقم سے مزید اکتباب فیض کیا۔ آج کل لاہور میں جامعہ مدنیہ کے قریب رہے ہیں۔ فن کی تعلیم







الخرلة رسيسة الخرائج الرجم المستقل في الذين المال عبدالمال مستعم المبدالمال على المنظم المراط المستقلم المنطق المراط المستقلم المنطق ا

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ

الحُمَّدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ الرَّحَمِٰنِ الرَّحِيمِ فَ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ فَ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّيْنِ فَ إِيَّاكَ نَعْبُلُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَ مَلِكِ يَوْمِ الرِّينِ فَ إِيَّاكَ نَعْبُلُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَ مَلِكِ يَوْمِ الرِّينَ الْعَبْتَ الْمُسْتَقِيمُ فَ صَرَاطَ الْمَالِينَ الْعَبْتَ وَلَا الطَّالِينَ الْعَبْتَ مَنْ مَا المَّالِينَ فَ عَلَيْهِمُ وَلا الطَّالِينَ فَ المَّالِينَ فَ المَالِينَ فَي المَالِينَ فَي المُعْمَلُولِ عَلَيْهِمُ وَلا الطَّالِينَ فَ الْمُعْمَلُولِ عَلَيْهِمُ وَلا الطَّالِينَ فَ المَالِينَ فَي المُعْمَلُولِ عَلَيْهِمُ وَلا الطَّالِينَ فَ المَالِينَ فَي المُعْمَلُولِ عَلَيْهِمُ وَلا الطَّالِينَ فَا الْمُعْمَلُولِ عَلَيْهِمُ وَلا الطَّالِينَ فَي اللهِ السَّالِينَ فَي اللهِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّالِينَ فَي الْمُعْمَلُولُ الطَّالِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ الْعَلَيْلِي الْعَلَالِي اللَّهُ الْعَلَالِي اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

کے لئے دہاں مدرسہ بھی قائم کرر کھا ہے۔ خط نستعلیق و دیگر خطوط کے لکھنے میں مشہور زمانہ ہیں۔ فن کی تاریخ پر بھی ان کی نگاہ بہت گہری ہے۔ ان کے مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی کتابت کے خمونے ''نفائس القلم''

ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی کتابت کے نمونے "نفا<sup>ر</sup> میں حیب چکے ہیں۔

#### 🖈 مافظ محمد يوسف سديدي

سلطان الخطاطين حافظ محمد يوسف سديدى ١٩٢٧ء يس بمقام بھون چكوال ضلع جہلم ميں پيدا ہوئے۔خطاطی كی تعليم منشی محمد شريف لد هيانوى سے اور تاج الدين زرين رقم









ے ماصل کی۔ یہ ہفت قلم خطاط تھے۔ صرف تعلیق کے ہی ماہر نہیں بلکہ دوسرے خطوط بھی ای مہارت اور جا بک دوسی سے تعلق ہیں۔ ۲۰ سال تک یہ روزنامہ امروز کی سازت کرتے رہے۔ حکومت پاکتان نے ہندوستان میں پہلے مسلمان بادشاہ سلطان قطب الدین ایبک پہلے مسلمان بادشاہ سلطان قطب الدین ایبک عبد غزنوی اور غوری دور میں رائج خط شکث میں کتابت کرائی گئی ہے۔ اس قدیم طرز شکث میں لکھنے کا کام حافظ محمد کرائی گئی ہے۔ اس قدیم طرز شکث میں لکھنے کا کام حافظ محمد کرائی گئی ہے۔ اس قدیم طرز شکث میں لکھنے کا کام حافظ محمد

یوسف سدیدی نے انجام دیا ہے۔ یہ کتابت ۱۹۹۱ھ میں کی ہے۔ مینار پاکشان لا ہور، مسجد شہداء پر بھی انہوں نے کتبات کھے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل جامع مسجد منصورہ لا ہور میں نہایت جلی قلم سے قرآنی آیات کھی ہیں۔ ہیرونی جانب خط شک اور خط کوئی ہے اور اندرونی جانب خط کوئی میں۔ صدیوں بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہندوپاکشان میں کسی عمارت پر خط شک اور خط کوئی کے کتبات کھے گئے ہوں۔ اس نے خطِ شک اور خط کوئی میں کتبات کھنے کواز سر نوز ندہ کر دیا ہے، آج یہ فنِ خطاطی کا امام ہے، ان کے بہت سے شاگر دہیں حافظ سادہ مزاج، متواضع اور خلیق انسان ہیں۔ ۱۲ ستبر ۱۹۸۹ء کو لا ہور میں اس با کمال خطاط کا انتقال ہوگیا۔

#### على احمد صابر چشتی

٣ را پريل ٢ ١٩٨٧ء كولستى شيخ در دليش جالند هر ميں پيدا ہوئے، مختلف اخبارات ادر كمپنيوں ميں كام كر پچكے ہيں۔(١)

منظور احمد انور

منظور احمد انور والد غلام محمد صاحب، تاریخ پیدائش کیم جنوری ۱۹۳۹ء کامونکی ضلع کوجرانوالہ، صوفی خورشید "اور نفیس رقم کے شاگرد ہیں، صدارتی ایوار ڈ حاصل کر بچکے ہیں۔ (۲)

#### اكرام الحق

اکرام الحق والد حاجی بثیر احد مرحوم ۱۹۳۹ء میں لا ہور میں پیدا ہوئے، صوفی خورشید عالم اور حافظ یوسف سدیدی سے اکتسابِ فیض کیا، بہت سے اخبارات میں کام کر کیے ہیں۔ (۳)

# ﷺ بہاول پور میں خطاطی ﷺ

بہاولیور میں خطاطی کا آغاز سرکاری ضرورت کے پیش نظر ہوا ہے۔ آج سے سواسو سال قبل بہاولیور میں صادق الاخبار کا اجراء ہوا ہے۔ اس کے لئے کا تب کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس زمانہ میں جھنگ سے ایک کا تب مولوی عزیز الدین بہاولپور آیا۔ وہ اخبار میں کا تب ہونے کے ساتھ ساتھ سرکاری کا تب بھی مقرر ہوگیا۔ اس نے یہاں فن کتابت کو فروغ دیئے کی کوشش کی۔ مشہور کر کٹروسیم حسن راجہ اس کا صاحبزادہ ہے۔

پھر مختلف حضرات صادق الاخبار میں کا تب مقرر ہوگئے۔ مولوی عبدالقاد راور ان کے بعد تاج الدین زریں رقم کے شاگر دمجمد اسلم خوشنولیس کا تب مقرر ہوئے۔ انہوں نے فن کتابت کو فروغ دیا۔ اپنے لڑکوں کو بھی بیہ فن سکھایا ان کے ایک شاگر دغلام محی الدین ہیں۔

#### الدين غلام محي الدين

یہ اصلاً تو خط نستعلق کا ماہر ہے۔ مگر دوسرے خطوط پر بھی دسترس رکھتا ہے۔ اس نے فن خطاطی سے بہت زیادہ دلیجی لی ہے۔ فن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج کل میہ دلیجی لی ہے۔ فن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج کل میہ سرکاری مطبع کی ملاز مت سے سبکدوش ہو چکا ہے۔ ملک میں منعقد ہونے والی خطاطی کی نمائشوں میں شریک ہوتا ہے، اپنے قطعات پیش کرتا ہے اور محسین حاصل کرتا ہے۔

#### 🛠 محمد اشفاق

بہاولپور کا مایہ ناز کا تب محد اشفاق ہے۔ یہ ۱۹۳۱ء میں پیدا ہوا۔ ۱۹۳۲ء میں اس کے والد غلام محمد ملتان سے نقل مکانی کرکے مستقل طور پر بہاولپور آ گئے۔ محمد اشفاق نے فن کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ یہ ہفت قلم ہے۔ نستعلق، لنخ، ثلث، کوئی، رقعہ، دیوانی وغیرہ خطوط میں ماہر انہ دستگاہ رکھتا ہے۔ خط میں نئے نئے تجربے اور جد تیں اختیار کر تار ہتا ہے۔ سرکاری مطبع بہاولپور میں ملازم ہے۔ محمد اشفاق کو فن خطاطی سے عشق کے ورجے میں تعلق ہے۔ ملک کے تمام بڑے بڑے خطاطوں سے دوستی اور روابط رکھتے ہیں۔ پاکتان میں خطاطی کی پہلی نمائش ۱۹۹۱ء میں بہاولپور میں منعقد ہوئی تھی۔ اس میں اس نے بڑے انعامات حاصل کئے۔ آخر میں پندر ہویں انعامات حاصل کئے۔ آخر میں پندر ہویں صدی بجری کے اور انعامات حاصل کئے۔ آخر میں پندر ہویں صدی بجری کی جانب سے منعقد نمائش میں بھی شرکت کی اور شحسین حاصل کے۔ اس کے فن کی شہرت بہاولپور سے باہر ورے ملک میں بھیل بھی ہے۔ (۱)

ا ـ کمتوب جناب مسعود حسن شهاب د ہلوی، ارد واکیڈی، بہاولپور، مور خد سار اپریل ۱۹۸۳ء، مکتوب، محمد اشفاق کاتب، گلستان کالونی عقب الیں ای کالج ، بہاولپور، مئی ۱۹۸۳ء،

# سم پاپ

# خطاطی کراچی میں

کار رمضان ۲۱ ۱۳ ۱۱ هر ۱۱ ۱۳ ۱۱ هر ۱۱ اگست ۱۹۳۱ کو مملکت خداداد پاکتان وجود پس آئی۔ نئی ریاست کا دارالسلطنت کراچی مقرر ہوااور ۱۹۲۲ و تک یہی دارا لحکومت رہا۔ اس کے بعد جزل ابوب خان نے اسلام آباد کو دارا لحکومت بنادیا۔ بندوستان کے مختلف اطراف سے مہاجرین کراچی پس آگئے۔ دبلی کے لوگ سب کے سب کراچی پس آگر بس گئے۔ ہر طرف کے علماء، فضلاء، شعر او، ادباء، سیاست دان کراچی پس جع ہوگئے۔ اسلامی ہندوستان دیران ہوا تو کراچی آباد ہوا۔ ۱۹۳۱ء پس جو شہر زیادہ سے زیادہ ہم لاکھ کی آباد می کا شہر بن گیا۔ (۱) مختلف علوم و مون کے مہرین کے ساتھ ساتھ خوشنولی اور خطاطی کے ماہرین بھی کراچی پس آگئے۔ یہ تمام خطاط دبلی سے آئے تھے۔ انہوں نے کراچی اسکول کی بنیاد رکھی۔ کراچی اسکول کی بی توسیع ہے۔ فن خطاطی پس جن چند ہستیوں کی وجہ سے کراچی کا نام بلند ہوا ہے، ذبل میں بعض کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

#### کی محمد یوسف د ہلوی

محمہ یوسف دہلوی اس خاندان کا گل سر سبد ہے۔ جس میں تین سو سال سے کتابت کا پیشہ متوارث چلا آرہا ہے۔ (۲)

اس کے والد منشی محمہ الدین بھی بڑے مشہور خطاط تھے۔ یہ مولوی نظام الدین کے فرزند تھے۔ جنڈیالہ ضلع کو جرانوالہ اس کا وطن اصلی تھا، مگر اس نے ویلی میں رہائش اختیار کرلی تھی۔ وہ خط ننخ اور خط نستعلیق دونوں کا استاد تھا۔ ان کا لکھا ہوا ایک قرآن مجید امر تسریے شائع ہوا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ ہر سطر "الف" سے شروع ہوتی تھی۔ ایک اور قرآن مجید لکھا تھا جس کی

ہر سطر ''ک'' پر ختم ہوتی تھی۔ ۱۹۳۲ء میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا غلاف دیلی ہندوستان میں تیار ہوا تھا۔ اس غلاف پر آیات کریمہ کی خطاطی کی سعادت منٹی محمد الدین کو حاصل ہوئی تھی۔اس نے ۱۹۳۳ء میں دیلی میں وفات پائی۔ان کے تلانہ ہ تو بہت تھے مگران کا کمال ان کے لڑکے حافظ محمد پوسف دہلوی اور ان کی لڑکی فاطمۃ الکبریٰ کے ذریعے جاری ہوا۔

محمد یوسف دبلی میں پیدا ہوا، وہیں تعلیم پائی۔ بی اے کاامتحان انہوں نے سینٹ اسٹیفن کالج سے پاس کیا تھا۔ وہ کتب بنی اور مطالعہ علوم کا بے حد شاکق تھا۔ اس کوار دو، ہندی اور اگریزی پر کافی عبور حاصل ہے۔ وہ نٹ بال اور تیر اکی کا بھی بہت شوقین ہے۔

فن خطاطی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ مزید تکمیل اپنی بڑی بہن فاطمۃ الکبر کی سے کی۔ پھر خود مشق کی۔ وہ خوشنو یسی کا مسلم الثبوت امام ہے اور دہلی اسکول یعنی کراچی اسکول کا بانی ہے۔ خط نشتیلی بیس ایک خاص روش اختیار کی۔ اس نے حروف کے جوڑ اور پیوند میں بعض مفید جدتیں کی ہیں۔ اس نے نے حروف کے قدیم بیانوں میں بہت می کچک پیدا کر دی ہیں۔ ویلی میں بہ طرز بہت مقبول ہوئی۔

اتے بڑے فن کار ہونے کے باوجود مزاج میں عجب استغناہے۔خوردونوش، لباس و پوشاک کی طرف سے بے نیاز ہے۔ قلندرانہ طبیعت کا مالک ہے۔ اگر کرنے پر آجائے تو معمولی سے آدمی کا کہامان لے اور نہ مانے تو محمر ان اور امر اوکی بات کو بھی رد کردے۔ نہ کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے نہ کسی سے مرعوب ہوتا ہے نہ کسی شے کا لاچے ہے۔

کتب خانہ رشید بیا اردو بازارد بلی کا بورڈ جو بہت موٹے جلی خطیس لکھا ہوا ہے اور دور سے نظر آتا ہے، ای کا لکھا ہوا ہے۔ نئی دہلی میں وائسر بیگل لاح اور پارلیمنٹ ہاؤس پر مختلف زبانوں میں سنہری حروف میں قطعات کیسے ہیں۔ سینمرل سیر نیریٹ نار تھ بلاک اور ساؤتھ بلاک کی محرابوں پر بائبل، قرآن مجید، وید اور دیگر مقدس کتابوں کے اقتباسات اردو، ہندی، بنگالی، سنسکرت، تامل، مر ہٹی، عربی، فاری زبانوں میں بلکہ انگریزی اور فرنج، غرضیکہ تیرہ زبانوں میں بکہ اس با کمال فن کار کے دست عجائب نگار کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب محمد یوسف کے قلم کا شمرہ ہیں۔ وائسر اے لاج کے اور پنش آرٹ کے کتے لکھے وقت انگریز انجیئئر سے کسی بات پر ناراض ہو گیا۔ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اس کے بعد منانے کی لاکھ کو شش کی گئی مگر پھر وہاں قدم نہیں رکھا۔ آج تک وہ تمام کتے ناتمام پڑے ہوئے ہیں۔

پاکستان بنے کے بعد لیافت علی خال وزیر اعظم کی خواہش ہوئی کہ سکوں اور ٹکٹوں پر کتا ہت مجمہ یوسف سے کرائی جائے۔ انہوں نے دیلی ہیں موجود پاکستانی ہائی کمشنر زاہد حسین کو اس کام کے لئے لکھا، مگر مجمہ یوسف نے انگار کر دیا۔ پھر جب زاہد حسین اسٹیٹ بنک آف پاکستان کے گورنر مقرر ہوئے تو انہوں نے پھر کوشش کی۔ اس مرینہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین ان کو صدر جمہوریہ ہندوستان سے در خواست پیش کی کہ وہ کسی طرح یوسف صاحب سے نوٹ لکھوا دیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ان کو ایٹ ساتھ جامعہ ملیہ لے گئے۔ وہاں چند روز رکھا، ان کی خاطر مدارت اور تو قیر میں کوئی وقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ پھر یہ درخواست کی۔ اس وقت انہوں نے ایک روپیہ ، دوروپیہ اورپانچ روپیہ کے نوٹ لکھ کر دے دیئے۔ جو ڈاکٹر ذاکر حسین نے درخواست کی۔ اس وقت انہوں نے ایک روپیہ ، دوروپیہ اورپانچ روپیہ کے نوٹ لکھ کر دے دیئے۔ جو ڈاکٹر ذاکر حسین نے





کراچی زاہر حسین کو بھجوا دیئے۔ پھر جب ۱۹۵۲ء میں وہ ہجرت کرکے پاکستان آگئے تب دس روپے کانوٹ ککھ کر دیا۔

اس نے ایک مرتبہ اپنے بھینجے کا مطالبہ رد کر دیا۔ اس کے بھینج علاؤ الدین خالد اردو اکیڈی سندھ کے مالک ہیں۔انہوں نے ایک کتاب "ہاری مصوری" کے نام سے شائع کرنا چاہی۔ جس میں خطاطی کے نمونے بھی شامل کئے۔انہوں نے پچاسے درخواست کی کہ وہ اپنے ہاتھ کی تحریر نے پچی شامل کئے۔انہوں دے دیں مگر وہ حاصل کرنے میں بناکام ہوگئے۔ کی گھران کے دفتر کا ایک کلرک ان کی خدمت میں گیا۔اس نے ان سے ایک ربائی تکھوائی۔ یہ قطعہ ربائی تیمون نے۔ یہ قطعہ ربائی تیمون نے۔ یہ قطعہ ربائی تیمون کے۔ نہوں کے۔ دفتر کا ایک کرک ان کی خدمت میں ربائی تیمن فٹ لیے اور دو فٹ چوڑے کا غذیر جلی میں خرایا۔ دی جس میں کلرک نے رنگ تجر لیا۔

وہ انسان دوست اور غریب پرور آ دمی ہے۔اس کے یہاں بے نیازی کا عالم ہے کسی چیز کا اہتمام نہیں۔ ۱۹۷2ء میں کراچی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے شاگر و بہت ہیں، بلکہ سارے دبلی اسکول پر اس کی چھاپ ہے۔ مگر اس کا ارشد تلمیذ عبد المجید دبلوی ہے۔

# المجال المبارك المبار

# 🖒 ننشي عبدالمجيد دہلوي

منثی عبدالجید یوسف
دہلوی کے نامور شاگرد ہیں اور وقت
کے ماہر خطاط ہیں۔ سارا دن مشق
کرتے تھے۔ دہلوی طرز کے بانی محمہ
یوسف دہلوی کے عزیز شاگرد تھے۔
ہدرد کی کتابوں کے عنوان، اخبار
جنگ کا عنوان عبدالجید نے کصے ہیں۔



یو پی میں ۱۹۲۵ء میں
ہیداہوئے تھے۔
اصلی فیض آباد یو پی
ہے، گر رہائش و بلی
میں تھی۔ فن کی
میں تھی۔ فن کی
کی ہے۔
نے محمد یوسف ہے
کی ہے۔
میں محمد ظاہر شاہ
امیر افغانستان

المُحْبِ البنى جَهَالِن رَ المُحْبِ البنى جَهَالِن رَ الكَلِالْ صَلَّى اللَّهِ الرَّوْدِ الكِلِالْ مُصِّطِفًا اورابها بالرِنُورِمُصِطِفًا اورابها بالمهوز الدر تلاش مصطفرا

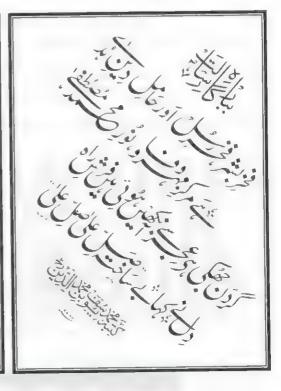





شے۔ اس موقع پراس نے ایک وصلی شاہ کی خدمت میں ایک وصلی شاہ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ شاہ نے خوش ہوکر ایک ہزار روپیہ انعام دیا تھا۔ اس طرح جب مصر کا صدر ناصر پاکستان آیا تھا تو اس کی خدمت میں بھی وصلی پیش کی تھی۔ مزار قائد اعظم کی تھی۔ مزار قائد اعظم کی تھی۔ مزار قائد اعظم کا کراچی پر کتبے اسی کے زور قلم کا

آج کل کراچی اسکول
کا سب سے بردا خطاط یہی ہے۔
اس کے بہت سے شاگر و ہیں۔ جو
لوگ یوسف کی ناز برداری نہیں
کر سکتے تھے وہ منٹی عبدالجید کے
پاس آکر فن کی تعلیم حاصل

(1)\_= = 5

منتجه بین-

#### 🖈 انوری بیگم دہلوی

کراچی کی مشہور خاتون خطاط ہیں۔ انہوں نے امتیاز علی وہوی ہے فن کی تعلیم حاصل کی ہے اور ایک اہم مقام کی حاصل کی ہے اور ایک اہم مقام کی حاصل ہے۔ یہ رسالہ ''مولوی'' وہلی کے مدیر مولوی عبد الحمید کی خالہ زاد بہن ہے۔ آخری دور میں چراغ راہ کراچی کی کا تب تھیں۔

#### 🖈 فاطمة الكبري

سے منٹی محمد الدین کی دختر اور محمد یوسف کی خواہر ہیں۔ سمبر یال ضلع سیالکوٹ میں ۱۸۸۳ء میں پیدا ہو کیں۔ میر ان والی ضلع سیالکوٹ کے سر دار محمد سعید سے شادی ہوئی تھی، مگر ۱۹۳۲ء میں بیوہ ہو گئیں اور اپنے والد کے پاس دہلی میں رہائش اختیار کرلی۔ فن کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ انہیں خط لنخ کھنے میں کمال حاصل ہے۔ بلکہ ہر صغیر ہند و پاکتان کی سے واحد خاتون ہیں جنہوں نے قر آن مجید کھنے میں نام پیدا کیا ہے۔ اس نے کئی حمائل اور بڑے سور ہ شائع کرائے ہیں۔ جن میں سے واحد خاتون ہیں جنہوں نے قر آن مجید کھنے میں نام پیدا کیا ہے۔ اس نے گئی ممائل اور بڑے سور ہ شائع کرائے ہیں۔ جن میں سے واحد خاتون ہیں جنہوں میں ہیں کیا تھا۔ خوش ہو کر بیگم نے

ا نہیں مرصع پہنچیاں انعام دی تھیں۔ ایک بی سورہ نظام دک تھیں۔ ایک بی سورہ نظام دک و کن میر عثان علی خال کو پیش کیا تھا جس پر انہوں نے ھین حیات و ظیفہ جاری فرما دیا تھا۔ تقییم ملک کے بعد پہلے وہ لاہور آگئیں۔ وہ صوم و صلوٰۃ کی بہت زیادہ پابند تھیں۔ ۸۴ سال عمر پاکر ۱۲ رمضان بہت زیادہ پابند تھیں۔ ۸۴ سال عمر پاکر ۱۲ رمضان محمد کے اور سمبر ۱۹۲۷ء کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری دور میں چراغ راہ کراچی کی کا تب تھیں۔

#### 🛠 شاه غلام محمود متجاب رقم

ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے جو خطاط کراچی میں آگر آباد ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور سید غلام محمود شاہ قادری مستجاب رقم ہیں۔ یہ حیدر آباد دکن کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے فن خطاطی کی تعلیم حیدر آباد میں شاہی خطاط مشہور و معروف محمد قدرت اللہ

ے حاصل کی ہے۔ یہ بیلام وقع ہے کہ فن خطاطی کی سند راقم کی نظر سے گزری ہے۔ ورنہ ہندوستان وابران کے کسی تذکر سے خط لکھی ہوئی ہے۔ یہ بیبلام وقع ہے کہ فن خطاطی کی سند راقم کی نظر سے گزری ہے۔ ورنہ ہندوستان وابران کے کسی تذکر سے خط لکھی ہوئی ہے۔ سند نہیں ویکھی۔ اس سند پر سن غالبًا ۱۳۵۳ھ کھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سید غلام محمود شاہ صاحب نے مدراس میں، میں مسئر کی ڈگری بھی لی ہے۔ اس لئے وہ خطاطی کے علاوہ نقاشی، گلکاری، حکاکی، سنگ نولیی، کندہ کاری، زمینہ سازی وغیرہ وغیرہ دوسرے بہت سارے فنون بھی جانتا ہے۔ اس نے اردو ٹائپ ایجاد کرنے میں بھی اہم کر دار اداکیا



ہے۔ اس کے پاس وصلیوں کا اور کتابت کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہے۔ ان کا ابناؤاتی مطبع بھی ہے۔ صادق آباد ہے ١٩ میل ک فاصلے پر بھونگ گاؤں میں وہاں کے رئیس غازی، مشہور علمی و دین شخصیت اور آئینی امور کے ماہر، بھاولپور ریاست میں کو نسل اور پھر اسمبلی کے رکن۔ رئیس اعظم ہونے کے باوجود خداتر س انسان بھونگ کے نواد رات میں معجد اور تعلیمی نخہ، رئیس غازی شہیر احمد ایند ھڑی نے ایک خوبصورت معجد بنوائی ہے۔ جس کو بجاطور پر پاکستان کی حسین ترین معجد کہنا چاہئے۔ اس معجد میں بیر ونی دروازہ کی محراب پر آیت الکری صدف ہے لکھی ہوئی ہے۔ اندرونی محراب پر سونے کے پائی سے آیات قرآن ملکھی ہوئی ہیں۔ یہ تمام کتبے مستجاب رقم کے زور قلم کا نتیجہ ہیں۔ اس کتابت نے معجد کا حسن دوبالا کر دیا ہے۔

ر کیس ان کی بڑی خاطر داری کرتا تھا۔ دو آدمی ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ وہ ہی ان کو کرا چی ہے لے کر جاتے تھے۔ کام کرتے ہوئے رکیس نے فور اا کی مزاج پری کرتار ہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ باڑے گرگئے۔ رکیس نے فور اا کیک بکراصد قد کر دیا۔ رکیس نے ہر طرح ہے ان کوخوش کرنے کی کوشش کی۔ تب انہوں نے فن کا بہترین مظاہرہ وہاں پیش کر دیا۔

عند الملاقات متجاب رقم صاحب نے ایک بالکل نیا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس عبد عالمگیری کے مشہور خطاط عبد الباقی حداد کی لکھی ہوئی ایک کتاب فن خطاطی ہے متعلق قلمی حالت معروجود ہے۔ افسوس میں اس کتاب کی زیارت ہے محروم رہا۔ تذکروں میں بھی میں نے اس کتاب کاذکر نہیں پایا۔

متجاب رقم صاحب صوم و صلوٰۃ کے پابند ہیں۔ پرانی وضع کے بزرگ ہیں جن کو تصوف سے اور دین سے بہت دلچیں ہے۔(۱)







#### 🏠 شفيق الزمال خال

شفیق الزمال خال ۱۹۵۹، میں چیدا ہوئے، والد چکا اللہ (راولپنڈی) میں پیدا ہوئے، والد وہال ایئر فورس میں شے، دو سال بعد ان کا تبادلہ کراچی ہو گیا، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، بچپن بی سے طبیعت خط طی، مصوری اور نے شی و فیہ ہ کی طرف راغب تھی، انہوال نے اپنے شوق

ے خطاطی میں مبارت حاصل کی اور استاد حامد الآمدی کے فن کو معیار بناکر مشق کرتے رہے اور بالآخر کمال حاصل کرلیا، انہوں نے بہت سے اعزازات حاصل کئے ہیں ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انہیں مجد نبوی علیہ میں خطاطی کے لئے منتخب کیا گیا اور 1991ء سے وہ یہ عظیم خدمت انجام وے رہے ہیں،





#### سید محمر رضی د ہلوی

سید محمد رضی دہاوی اخطاط بن حافظ محمد تنقی دہاوی، کراپی کے معروف خطاط اور آر شٹ تھے، بے شہر ناکٹل ان کی یاد گار ہیں، پیدائش ۱۹۳۹ء، وفات ۲ رمارچ ۱۹۹۱ء کراچی۔

> کلام خدا کے جو طغرے لکھے ہیں بی گے سب وہ حشر میں خوشی کا قلم کار بوں نے ہی تازتیت اعجاز رکھا نام روشن مجمد رضی کا

#### محمد اساعيل سلفي

تاریخ پیدائش ۱۸راپریل ۱۹۳۲ء، ایک طویل عرصے ہے فن خطاطی سے منسلک میں، خورشید رقم اور حافظ یوسف سدیدی سے استفادہ کیا ہے۔

#### محمد سليم اختر

۶۴۴ فروری ۱۹۳۰ء میں گجرات (پاکتان) میں پیدا ہوئے، مختلف اخبارات و رسائل میں کام کرتے رہے میں۔ کراچی میں مقیم میں۔

#### 0000000000000000

روی دوی سال دان برای می از در این می از در

#### باب

# فن خوشنویسی کااحیا



حدید دور میں فن خوشنویسی کی قدردانی کا ایک اور ذرایعہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ذرایعہ ٹیلی ویژن ہے جو ١٩٦٢ء سے پاکتان میں جاری مواہے۔ یہ ذریعہ مطبع کی كابت سے افضل ہے۔ مطابع ميں عام كابول كى كابت کے لئے خط نستعلق در کار ہے اور قرآن مجید کی کتابت کے لئے خط ننخ در کار ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن میں فردوس گوش کے ساتھ ساتھ جنت نگاہ بھی در کار ہے۔ یہاں كتابت ميں بھى جدت اور تنوع جاہئے۔اس لئے تستعلق اور ننخ کے علاوہ خط معقلی، کوفی، ثلث، دیوانی اجازہ تمام بی خطوں کا احیاء ہو رہا ہے۔ ٹیلی ویژن میں ملازم کاتب ایک ہی تحریر میں مختلف خطوط کو استعمال کرتے ہیں۔ لوگ ان نے خطوں سے مانوس ہوتے جاتے ہیں- جو اگرچه قدیم بین لیکن متروک ہو چکے تھے۔ جدید خطاط محض ان قدیم خطوں کو زندہ کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ خود بھی نئے نئے تجربات کرتے ہیں۔ اس قدر و منزلت کے باعث نوجوان اب اس شریف یشے کی



طرف متوجه ہورہے ہیں اور سابق زمانہ کی کساد بازاری کازما نہ ختم ہورہاہے۔ ٹیلی ویژن سے متعلق چند ایک ہنر مند خطاطوں کے نام ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔

#### عبدالرشيديث

یہ ایک نوجوان ہے۔ خطاطی اور مصوری دونوں میں مہارت رکھتا ہے۔ راولپنڈی ٹیلی ویژن سے وابستہ ہے۔ مختلف نمائشوں میں شرکت کرچکا ہے۔ اور انعام حاصل کرچکا ہے۔

# الله عليه المراتاطم

اس نے آغاز میں سیٹما کے لئے پوسٹر لکھنے شروع کئے۔ پھر اس سے فن کتابت کی طرف ماکل ہو گیا۔ ۱۹۶۷ء سے پاکستان ٹیلی ویژن لا ہور میں بطور ڈیزا کنر مسلک ہے۔ مصورانہ خطاطی کی طرف رجحان ہے۔

ان کے علاوہ میمی دوسرے حضرات ہیں۔





#### الله عائب گھر

فن خطاطی کی قدر دانی اس طرح بھی ہوئی ہے کہ لاہور کے عجائب خانے میں آرٹ گیلری کے نام سے خطاطی کے

#### 310

لئے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کئی خطاط لا ہور کے عجائب گھرہے وابستہ ہو گئے ہیں۔



## محد امین خال کاشمیری

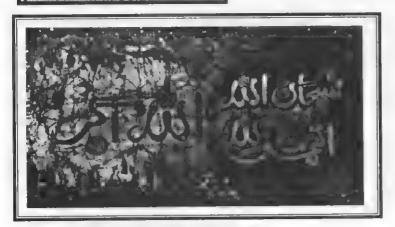

مارچ ١٩٢٦ء كو لا ہور ش پيدا ہوا۔ خطاطی كی تعليم فض البی تلميذ پروين رقم ہے حاصل كی ہے۔ خط نستعيش لكھتا ہے۔ رسالہ ليل و نہار ہے مسلک ہے۔ ريلوے پاكستان كا پہلا اردو ٹائم ٹيبل اس نے لكھا تھا۔ عجائب گھر لا ہوركى آرث

میلری میں کئی شاہ کار کتابت کی صورت میں آویزاں ہیں۔

#### نرينه خورشيد کر

1949ء میں پنجاب یو نیورٹی سے فنون لطیفہ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے اور لا ہور کے عجائب گھر میں ملازم ہے۔ مصورانہ خطاطی کی طرف ماکل ہے۔ باتیک میں خطاطی کو اپناکرایک نئی طرح ڈالی ہے۔





#### الم وار محر

اس نے نیشنل کالج آف آرش سے ڈیلومہ حاصل کیا۔ پھر نیویارک ڈیزائن اسکول سے سندلی۔ بنیادی طور پر تو ڈیزائنز ہے گر مصوری اور خطاطی کو بھی اختیار کرر کھا ہے۔ آئ کل کراچی میں اپناایک اسٹوڈیو کھول رکھا ہے۔

#### مصورانه خطاطی 🕏

کھے عرصہ سے جدید طرز کے مصور لوگوں کی توجہ فن خطاطی کی طرف مبذول ہو رہی ہے۔ وہ مصوری کے نقطہ انظر سے خطاطی کرتے ہیں، جس میں با او قات خطاطی کی مسلم

روایات اور قواعد کی پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ بہر حال یہ بات تو مستقبل ہی بتاسکے گاکہ مسلمانوں کا اجتماعی ذوق لطیف اس جدت کو قبول کر تاہے یا نہیں۔ چند خطاطوں سے ذیل میں تعارف حاصل کرتے ہیں۔

#### کی صاد قین

یہ ۱۹۳۰ء میں امر و ہے یو پی میں پیدا ہوا۔ بنیادی طور پر مصور ہے۔ پھر خطاطی کی طرف مائل ہو گیا۔ مصورانہ خطاطی میں بڑا کمال پیدا کیا ہے۔ لا ہور عجائب گھر کی دیواروں پر اس نے نئے انداز میں اشعار کھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اشعار کی تشر سے کے لئے حسب حال تصویر یا منظر بھی بنائے ہیں۔اپنے فن میں خوب مشہور ہے۔

جو شہرت اس وقت ان کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے فن کار کو حاصل نہیں ہے۔ ملک کے اندر اور باہر فن کی نمائشوں میں شرکت کرتے ہیں۔

صاد قین پاکتان کا عجیب و غریب مصور، نقاش اور خطاط ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے آگرہ یو نیورٹی سے گر یجو یٹ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی سند نہیں تھی۔ اس کی ساری تعلیم خود ساختہ تھی۔ ۱۹۵۰ء میں یہ پاکتان کراچی آگیا۔ اس کے گھر کے پاس ناگ بھلی کثرت ہے اُگی ہوئی تھی۔ اس سے اس کوانس ہو گیا۔ اس کی تصویروں میں ناگ کھلی کی تصویری اور نقاشی کھلی کی تصویریں بہت ہیں، ۱۹۲۰ء کے بعد وہ فرانس، انگلتان وغیرہ ملکوں میں مشہور ہو چکا تھا۔ عمار توں پر مصوری اور نقاشی

کرتا تھا، دہ رات رات بھر جاگ کرکام کرتا تھا۔ آخری عمر میں یک سوہو کر خطاطی کی طرف ماکل ہو گیا تھا۔ لباس وضع قطع میں بے ڈھنگا پن تھا۔ بھی بھی شاعری بھی کرتا تھا۔ فریر ہال کی تصویروں کا مرقع اب صادقین کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار کو مصور کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیات کو مصور کرنے لگا تھا۔ ۱۹۸۷ء میں کراچی میں اس کا انقال ہوگیا، ایک نادر روزگار نقاش و خطاط فوت ہوگیا۔

#### اسلم كمال الم

ا ۱۹۳۱ء میں لاہور میں پیدا ہوا۔ بی اے تک تعلیم حاصل کی۔ یہ بنیادی طور پر ڈیزا ئنز اور مصور ہے۔ خطاطی میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ کلام اقبال کی مصورانہ تشر سے کے سلسلہ میں شہرت حاصل کی ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ اس کو مصور اقبال بھی کہتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال میوزیم ہے وابستہ ہے۔ مصورانہ خطاطی کی ایک نئی روش کی انہوں نے طرح ڈالی ہے جو پیند کی جاتی ہے۔





#### اے جی ثاقب

یہ مانسمرہ ہزارہ میں ۱۹۳۱ء میں پیدا ہوا۔ بی اے کی تعلیم پنجاب یونیورٹی سے حاصل کی۔ پہلے مصوری کے شاہکار تیار کئے پھر مصورانہ خطاطی کی طرف ماکل ہواہے اور چھے نمونے پیش کئے۔ ۱۹۳۸ء سے لاہور ہی میں مقیم ہے۔



#### 🖈 غلام سر وررابی

یہ مارچ ۱۹۳۰ء میں خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ میں پیدا ہوا۔ عام تعلیم میٹرک تک ہے۔ خطاطی کی تعلیم منتی غلام مصطفیٰ پٹیالوی ہے حاصل کی۔ کئی طرز نگارش جانتا ہے مگر مصور اند نستعلق کی طرف ر جمان زیادہ ہے۔ اس نے مثالی آرٹ اسٹوڈیو قائم کرر کھا ہے۔

#### 🖈 محمرطارق

یہ ۱۹۱۲ مئی ۱۹۹۲ء کو کراچی میں پیدا ہوا۔ انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے۔ مقامی کا لج سے سول ڈیزائنگ میں ڈیلومہ حاصل کیا۔ اب مصورانہ خطاطی کی مشق شروع کی ہے۔ اسلم کمال کے طرز پر لکھتا ہے۔

#### 🖈 د ستکاری خطاطی

بعض لوگوں نے خطاطی میں نئی نئی جدتیں اختیار کی ہیں اور مختلف طریقوں سے لکھنے کی کوشش کی ہے۔

#### اور ليس محر

یہ لا ہور کا فن کار ہے۔ زری کے تاروں سے اشکال اور مناظر بناتا ہے اور خطاطی بھی کرتا ہے۔ آج کل قرآن مجید کوزری کے تاروں سے لکھنے میں مصروف ہے۔

#### المين ياور حسين

یہ بھی لا ہور کا فن کار ہے۔اس نے خطاطی کو نیار خ دیا ہے۔ یہ تھر موبول شیٹ پر اون کے دھاگوں سے خطاطی کر تا ہے۔ یہ بالکل نیافن ہے۔

#### اج راجو بھائی

یہ موضع جام پور ضلع ڈیرہ غازی خال کا فن کار ہے۔ وہاں آرٹ کارنر کے نام سے اس کا ایک ادارہ ہے۔ یہ لکڑی پر

#### فن خوشنولیی کااحیا

#### کھدائی کر تاہے اور لاکھ کے ساتھ مجر کر خطاطی اور تصویر کشی کر تاہے۔



#### اثيرالرحمٰن گھکو

اس کی پیدائش حیدر آباد سندھ کی ہے۔ ۱۹۳۰ فروری ۱۹۹۰ میں پیدا ہوا۔ تعلیم الکوٹ میں پیدا ہوا۔ تعلیم الکوٹ میں حاصل کی۔ رہائش لاہور میں ہے۔ اس نے ایک قدیم ہنر زندہ کیا ہے۔ اور چاول کے دانے، چنے کی وال، ہاش کی دال پر خطاطی کر تا ہے۔ باریک ہونے کے باعث عدے کے بغیر پر ھنا دشوار ہے۔ یہ اون بننے کی مشین سے سوئٹروں پر تصویریں بناتا ہے اور خطاطی کر تا ہوئے۔



# فن خطاطی کی نمائش

فن کی قدر دانی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پاکستان میں و قنا فو قنا بعض فنی اداروں کی جانب سے فنون لطیفہ خصوصاً خطاطی کی نما کشیں منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین باحمکین کی کثرت اور شر کاء نمائش کی تعداد ظاہر کرتی ہے کہ یہ فن شریف پاکستان میں مقبول ہور ہاہے۔

# ﷺ کل پاکستان فن خطاطی کی نمائش ﷺ

یہ نمائش بہاد لپور آرٹ کو نسل کے تحت منعقد ہوئی تھی۔ یہ نمائش عثار مسعود ڈپٹی کمشنر بہاد لپور، صدرارد داکیڈ می بہاد لپورکی کو شش سے منعقد ہوئی تھی۔ یہ جنور کی ۱۹۲۲ء میں معقد ہوئی تھی۔ مختار مسعود فرماتے ہیں!

"آج صدیوں بعد بھولی ہوئی راہ یاد دلائی ہے۔ اور عالبًا بہادر شاہ ظفر کے دربار کے بعد پہلی بار اعجاز قلم کا مظاہرہ اور مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس مقابلہ میں پاکستان کے تقریبًا ۹۸ ماہرین خطاط شریک ہوئے، جنہوں نے ۹۰۰ سے زائد نمونے نگار خانے میں پیش کئے۔ "(1)

اس اعتبارے یہ پاکستان کی اولین نمائش تھی۔اس کے بعد سے بہت می نمائشیں منعقد ہوتی رہیں۔ قریب کے دور

مار مارل:-

آر ٹس کو نسل نمائش لاہور ۱۹۷۲ء پنجاب خطاطی نمائش ۱۹۷۷ء لاہور گائٹ گھر نمائش ۱۹۸۱ء

000000000000000



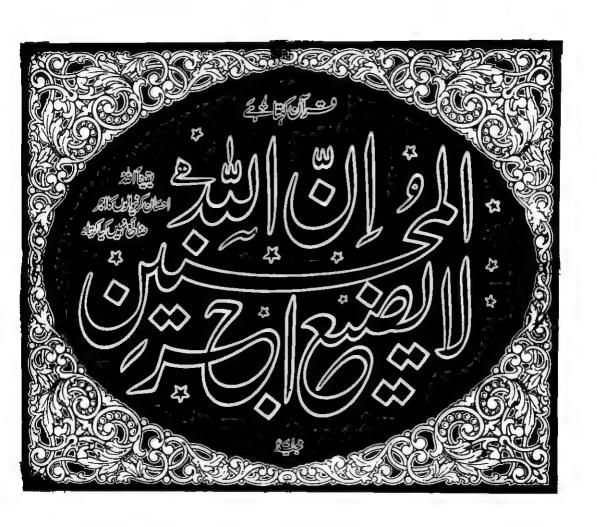

## ۲۱ بال

# آرائشي اور زيبائشي خطوط

مشہور اور معروف خطوط اور اقلام کے علاوہ خوش نولیں کچھ اور خطوط بھی استعال کرتے ہیں۔ معروف معنوں میں تو سے خطوط نہیں ہیں۔ اس لئے کہ یہ سب عموماً خط نستعلق میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ نئے اس معنی میں ہیں کہ حروف کے جوف میں اور حاشیوں پر نئی نئی جد تیں اختیار کرتے ہیں تاکہ خوبصورت نظر آئیں۔ یہ در حقیقت آرائشی اور زیبائشی خطوط ہیں۔ یہ مصنوعی اور جعلی خطوط ہیں۔ انسان جدت پہند واقع ہوا ہے۔ خط میں جدت پہندی کا اظہار ان آرائشی خطوط کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوح کتاب اور عنوان مضمون کو آراستہ کرنے اور خوبصورت بنانے کی ضرورت کے چیش نظریہ آرائشی اور زیبائشی خطوط استعال کرتے ہیں۔

یہ خطوط چو نکہ آرائش ہیں اس لئے ان خطوط میں ایک ایک دو دو قطعات ہی لکھے جاسکتے ہیں۔ مبسوط تحریریں اور کتابیں جن سنجیدہ مقاصد کے تحت لکھی جاتی ہیں،ان کے لئے یہ مصنوعی خطوط موزوں نہیں ہیں۔ یہ خطوط در حقیقت تفنن طبع کے لئے ہیں۔

شخین سے بیہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان خطوط کا آغاز کب اور کس طرح ہوا۔ عام خیال ہیہ ہے کہ عرب دور میں بیہ مصنوعی اقلام رائج نہیں تھے۔ دبستان ہرات میں ان کا آغاز ہوا ہے اور دبستان مغل ہندوستان میں انہوں نے فروغ پایا ہے۔ ذیل میں ہم چند زیبائش خطوط بیان کرتے ہیں۔

### 🖈 حروف کی حدیندی

آرائش خطوط میں اولین ضرورت حروف کی اور لفظوں کی عدبندی ہے۔ حدبندی سے مرادوہ جگہ ہے جو لکھتے وقت ایک حرف گھیر تاہے۔ عام حالت میں جب ہم قلم سے حرف بناتے ہیں تو حرف کی حدبندی قلم کی گروش کے ساتھ ساتھ خود

بخود ہوتی رہتی ہے۔ مزید ہر آں اس حد بندی میں روشنائی داخل ہوتی رہتی ہے۔ آراکشی خطوط میں حروف کی حد بندی تو ہوتی ہے۔ گر ان کے اندر روشنائی داخل نہیں ہوتی۔ ان کا جوف میں حسب دلخواہ گلکاری کی جاتی ہے۔ حد بندی کے لئے دو طریقے رائج ہیں۔ کی جاتی ہے۔ حد بندی کے لئے دو طریقے رائج ہیں۔

ضاکہ: کاتب اگر مثاق ہو تووہ کاغذ پر پنس ہے حروف کے کنارے بنالیتا ہے۔ اس طرح حدبندی ہو جاتی ہے۔ پھر ان خالی حروف کی گلکاری کی جاتی ہے۔

چربہ: گرجولوگ ابھی اس قدر مثاق نہیں ہوتے ہیں وہ تحریر پرباریک کاغذر کھ کر ہو بہواس کی نقل اتارتے ہیں۔ اس کے لئے آج کل ٹرینگ پیپر بازار میں ملتے ہیں۔ پھر اس چربہ سے دوسرے کاغذ پر نقل بنائی جاتی ہے۔ پھر ان حروف کے اندر رنگ وروغن بھراجاتا ہے۔ چربہ نکالنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔

#### 🖈 خط گلزار

جو تحریر لکھنی مقصود ہے پہلے ہاریک پٹسل سے اس کا خاکہ بنالیتے ہیں۔ پھر الفاظ کے جوف میں پھول، پھل، پتے اور بیل بناتے ہیں۔ گلکاری کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ جو بھی نقشہ کاتب کے ذہن میں آ جائے وہ بن سکتا ہے۔ البتہ حروف کی ساخت خطاطی کے قواعد کے مطابق ہوئی چاہئے۔(1)

#### کی خطی غبار

ند کورہ بالا طریقہ کے مطابق تحریر کا خاکہ بنالیا جاتا ہے۔ پھر جوف حروف میں نہایت ہی باریک خط میں تحریر لکھی جاتی ہے۔ جتنی باریک ہواتنی ہی بہندیدہ ہے۔ دور سے یہ تحریر غبار کی مانند نظر آتی ہے۔ اس لئے اس کو خط غبار کہتے ہیں۔ (۲)

#### المح خطوماتي

پہلے حروف کا خاکہ بنالیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر مجھلی کی شکل بناتے ہیں۔ جس طرف حرف کا موٹا حصہ ہو تا ہے وہاں مجھلی کا سر اور آئکھ بناتے ہیں اور جہال حرف کا باریک حصہ ہو تا ہے وہاں مجھلی کی دم بناتے ہیں۔ در میان میں جھوٹے جھوٹے گول دائرے اس اندازے بناتے ہیں کہ یہ مجھلی کی فلس نظر آتے ہیں۔اس کو خط ماہی کہتے ہیں۔

#### المن خط بلال

حروف کی حدیندی کے بعد سادہ زمین میں بہت می ہلال کی شکلیں بناتے ہیں۔

### 🏠 خطِ مر داریدیاجو ہر

حروف کی حدیندی کر لینے کے بعد سادہ زمین میں گول گول دائرے موتوں کے مشابہ بناتے ہیں۔

المج خطرانجم

حروف کی حد بندی کے بعد سادہ زمین میں ستارہ ( پنج پہلو ) کی شکل بناتے ہیں۔

🖈 خطر منقش

حروف کی حد بندی کر لینے کے بعد سادہ زمین میں نقش و نگاریناتے ہیں۔

🛣 خطِ فواكبات

حروف کی حد بندی کے بعد سادہ زمین میں مختلف قتم کے کھل بناتے ہیں۔

🛠 خطِ افتثال

حروف کی حد بندی کر لینے کے بعد حروف کے کناروں پر غبار نما لکیریں تھینچتے ہیں۔ جو دلہن کے ماتھے کی افشاں سے مشابہت رکھتا ہے۔اس لئے اس کو محط افشاں کہتے ہیں۔

🛠 خطرسايه

حروف کے متوازی گہری کالی موٹی لکیر تھینچتے ہیں، جس سے حروف کا سابید و کھانا مقصود ہو تا ہے۔

الله خط لرزه

حروف بناتے وقت الی لرزش پیدا کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ یہ کا نیخے ہوئے ہاتھ سے لکھی گئی ہے یا کسی رعشہ والے شخص نے لکھی ہے۔اس لئے اس کو خط مر تقش بھی کہتے ہیں۔

🛣 خطِ ابری

حروف کے جوف میں دائرہ نماایسے خطوط بناتے ہیں جیسی سمندر کی لہریں ہوتی ہیں۔اس کو خط ابری کہتے ہیں۔

### 🖈 خطِ منشور

حروف گویا فیتے کے مکاوے ہیں۔ان کو موڑ توڑ کر حروف بنائے جاتے ہیں۔

#### 🖈 خط توام

خط توام میں تحریر دوباریک کاغذوں پر لکھی جاتی ہے۔ تحریر کاایک حصہ ایک کاغذ پر سید ھااور دوسر احصہ دوسر سے کاغذ پر الٹالکھا جاتا ہے۔ دونوں کاغذوں کو ملاکر حروف کی حدبندی نہایت باریک خطوط سے کی جاتی ہے۔ پھر ان کاغذوں پر گلکاری کر دی جاتی ہے۔ پھر جب دونوں کاغذوں کو ملاکر گلکاری کر دی جاتی ہے۔ پھر جب دونوں کاغذوں کو ملاکر روشنی میں دیکھتے ہیں تو حروف جلی خط میں صاف نظر آتے ہیں۔ خطِ توام کادوسر انام خط جیپ نویسی بھی ہے۔

د بستانِ ہرات کا مشہور خطاط مجنون بن محمود ریق خط توام کا مخترع ہے۔اس کی و فات ۹۰۹ھ میں ہو گی ہے۔وہ رسالہ خط وسواد میں کہتا ہے ہے

### المك خطيناخن

اس خطیل نہ قلم استعال ہوتا ہے اور نہ روشائی۔ کاغذ بھی دینر اور مضوط استعال کیا جاتا ہے۔ اس خط کے ماہر خطاط نیج کی انگلی کاناخن کافی بڑا کر لیتے ہیں۔ پھر انگوشے اور بڑھے ہوئے ناخن کی مددسے کاغذ پر حروف کو ابھارتے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انگلی کاناخن کے انگر شاکا غذک اوپر کی جانب اور چاروں انگلیاں کاغذ کی نیچے کی جانب ہوتی ہیں۔ پھر انگوشے کے ناخن سے اور در میانی انگلی کے ناخن کی مدد سے کاغذ پر حروف کو ابھارتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے کاغذ پر گرفت سخت رکھتے ہیں تاکہ وہ کھسک نہ جائے، بلکہ تناہوارہے اور حسب ضرورت کاغذ کو گروش دیتے رجح ہیں۔ حروف کی صدبندی کے لئے جو کیسریں کاغذ کو گروش دیتے رجح ہیں۔ حروف کی صدبندی کے لئے جو کیسریں کاغذ پر ڈالی جاتی ہیں، وہ کاغذ کے بیچے والے حصہ میں ہوتی ہیں۔ اوپر کے حصہ میں حروف ابھرے ہوئے واضح نظر آتے ہیں۔ حروف کی ساخت خوشنولی کے قواعد کے اصول کے مطابق ہوتی ہے۔ خط نستعلیق کے مطابق تح بر ہوتی ہے، حروف کی نوک کروٹ کی بالکل درست ہوتی ہے۔ کرسی نشست بھی ٹھیک ہوتی ہے۔

خط ناخن کا ایک نادر نمونہ الور راجستھان کے عائب خانے میں موجود ہے۔ وہاں پند نامہ سعدی لینی کر بما مکمل، نہایت جلی خط میں اور خوشما بڑے سائز کے موٹے کاغذ پر خط ناخن سے امجرے ہوئے حروف میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ یہ

ا ـ ان تمام خطوط كي مثالين " يدبيضا" مين بهي موجود بين، مرتب ايم ايم شريف آرشت پياور، مطبوعه ١٩٢٠ء،

نسخہ ۱۸۴۰ء میں مہاراجہ بنے سنگھ والی الور کے زمانے میں تیار ہواہے۔افسوس اس پر کا تب کا نام درج نہیں ہے۔ جس نے اس طرح اپنے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خط ناخن میں عام طور پر ایک دواشعاریا قطعات لکھے ہوئے مطنے ہیں۔ یہ واحد مثال ہے کہ تکمل کتاب خط ناخن سے لکھی گئی ہے۔اس کے علاوہ کسی دوسر کی کتاب کا علم نہیں۔

### المناه خط طغري

طغریٰ پیجیدہ خطوط کی اس تحریر کو کہتے ہیں جو عام طور پر شاہی فرامین کے سرنامے کے طور پر کہمی جاتی ہے۔ طغریٰ کا جس طرح لکھناد شوار ہے اسی طرح پڑھنا بھی د شوار ہے۔ شاید بیہ طریقہ کار قصد آاختیار کیا گیا ہو، تاکہ دشمن شاہی فرمان کی نقل نہ اتار سکے۔ جعلی فرامین نویس سے بیجنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔

طغریٰ نویسی کارواج بہت قدیم زمانے میں ملتا ہے۔ سلجو قیوں کے زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا، گر بطور خط کے خط طغریٰ کو عروج آل عثان ترکیہ نے دیا ہے۔ جتنا ترکیہ میں اس کو مقبولیت حاصل تھی کسی ملک میں نہیں تھی۔ سلجو قیوں کے دور میں طغرائی اصفہانی (۲۱ ۱-۱۳۱۱ھ) مشہور ہے جو طغریٰ نولیس کی وجہ سے طغرائی مشہور ہوگیا۔

طغریٰ میں باد شاہ کا نام، القاب، خاندان وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ اس لئے اس کی خاص اہمیت تھی۔ اس کام کے لئے خاص خاص افراد متعین ہوتے تھے۔ شاہی فرمان طغریٰ بس ایک فرد لکھے سکتا تھا۔

طغریٰ نولی میں حروف کو باہم اس طرح ہیو سہ ملا کر لکھتے ہیں کہ تحریر کی ایک خوبصورت شکل بن جاتی ہے۔ خواہ وہ شکل جاندار ہویا ہے جان۔اس وجہ سے اس کا لکھنا بہت د شوار ہے۔ صرف مشاق خطاط ہی طغریٰ لکھ سکتے ہیں۔ عرب ممالک میں خط ننخ اور خط اور ثلث میں طغریٰ طلع ہیں۔ اس لئے کہ ان ممالک میں یہی دو خط رائج شے۔ ہندوستان اور ترکیہ کے طغریٰ میں خط کنخ اور خط اور ثلث میں طغریٰ بھتے ہیں۔اس لئے کہ ان ممالک میں یہی دو خط رائج شے۔ خط نستعیلتی میں طغرے بہت کم ہیں۔ بقول صاحب صحیفہ خوش نویساں مثنی ہیر الال ساکن ہو لیس بھی ذیادہ ترخط طغریٰ لکھتے تھے۔خط نستعیلتی میں طغریٰ تھی، جس کے بور خط نستعیلتی میں طغریٰ تھی ہوئے تھے۔

#### दे स्वार

مغربی زبانوں میں یہ قاعدہ متعارف ہے کہ ہر جملے کا پہلا حرف اور علم کا پہلا حرف بڑے حروف میں لکھاجا تا ہے۔ تا کہ وہ نمایاں نظر آئے۔اس کو (Captial Letter) کہتے ہیں۔

اس طریقہ کار کی تقلید میں مصر کے بادشاہ فواد اول کی خواہش ہوئی کہ عربی زبان میں بھی اس نوع کا کوئی طریقہ استعال کرنا چاہیے۔ ۸ ساتھ / ۱۹۳۰ء میں اس نے مصر کے تمام خطاطوں اور خوش نویسوں کو دعوت دی کہ وہ کوئی ایسا طریقہ

ا- صحيفه خوش نوييان، ص ۵۵،

اختراع کریں جو یہ غرض پوری کر سے۔اس موقع پر مشہور مصری خطاط محمد آفندی نے اس غرض کے لئے خط تاتی ایجاد کیا۔ خط
تاتی میں حرف کی موجودہ شکل پوری طرح باقی رہتی ہے۔ بس اس کے سر پر ایک تاتی یا قبہ نم شکل بنادی جاتی ہے۔ خط تاتی شاید
اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یا ممکن ہے کہ اس وجہ سے کہا گیا ہو کہ ایک تاتی دارکی خواہش کے احترام میں یہ خط ایجاد
ہوا ہے۔ بہر کیف یہ خط خوبصورت بھی ہے اور خوشما نظر آتا ہے۔ ۲۹ ساتھ کے ایک تھم نامے کے ذریعے بادشاہ نے اس خط کو
پوری مملکت میں مام کر دیا، لیکن مصر کے باہر اس کا استعمال بہت کم ہے۔ (۱) یہ بھی ایک ٹو شکا کا تر مینی خط ہے۔









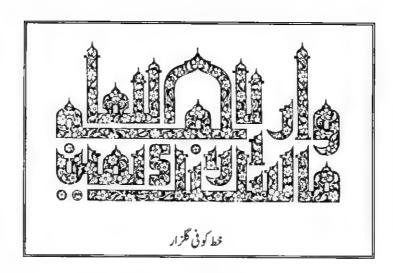



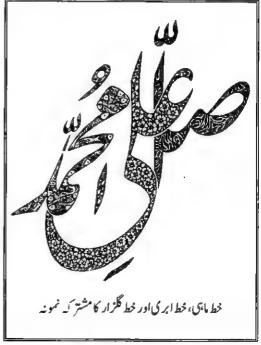

## حروف تنجى، خط تاج

| <u>à</u> <u>à</u> | 5 5        | å å           | 白鱼          | 白雪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99       | 間可           | 市市           |
|-------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Ø ý               | ġ <u>M</u> | 9 9           |             | <b>\$ \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ \$    | <b>\$ \$</b> | ゆ堕           |
| هُ رُبُ           | و الم      | الحُكَ أَنْثُ | فكر         | جُلَخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جُذرٌ    | ب ب          | ٩٠٠٠         |
| الأهب الم         | 318        | £6            | الكارة      | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فرك      | 66           | ڰؘڒؽ         |
| خِذق              | فرة        | ٨             | القط ا      | الكارثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130      | الأنجرا      | الله نح الله |
| الله الله         | 200        | (الله         | فِدلَ       | الله عن الله ع | هِ وَازْ | هَجِكُ       | ف ف          |
| فدادٌ             | 360        | الطفّ         | ڪئ          | فنز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فُصَّ    | 4.2          | المحطاءً     |
|                   | فِرن       | فُلَ          | <i>ۋ</i> زد | ۿوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هُغُسُّ  | ڪَبَلا.      |              |

خط توام



# آرائشي صفحات

آرائش اور زیبائش کی دوسری فتم صفحات کتاب کی آرائش ہے۔ مختلف تدبیر ول سے صفحات کو خوبصورت بناتے ہے۔ تھے۔اس کے لئے مختلف روشنائی اور رنگ استعال کرتے تھے۔

الم الوح

خطاط عام طور پر کتاب کے پہلے صفح کو آراستہ اور مزین کرتے تھے۔سونے کے پانی سے یاکسی اور رنگ کی روشنائی سے تحریر کے گر و جدول کھنچے تھے۔اوپر کا حصہ جولوح کہلا تاتھا محراب دار،ستون داریا حفق کی مانند ہو تاتھا۔اس میں سونے کی پانی سے یا نیلم سے گلکاریاں بناتے تھے۔ پہلا صفحہ نہایت خوبصورت اور دیدہ ڈیب ہو تاتھا۔

🛣 حوض

جدول کے اندر کے حصے کو حوض کہتے تھے۔جس میں عبارت کاسی جاتی تھی۔

الله عاشيه

جدول کے باہر کناروں کو حاشیہ کہتے تھے۔ حوض کی تحریر کو متن کہتے تھے۔ حاشیہ کی تحریر کو حاشیہ کہتے تھے۔

🖈 زرافشال

زر افشاں اس کاغذ کو کہتے تھے جس پر زعفران کے پانی سے یاسونے کی پانی سے باریک باریک بند کیاں یا ذرات جمکانے کے لئے ڈالتے تھے۔

المن الم

پورے کا غذیر سونے کا پانی چھیرتے تھے جو دورے سونے کاور تی نظر آتا تھا۔

🖈 موش د ندال

کاغذ پر مونے کے پانی سے کلکھنے بناتے تھے گویا یہ چوہے کے دانت ہیں۔اس لئے اس طریقے کو موش د عدال کہتے تھے۔

🛣 جدول

عبارت کا احاطه کرنے والا خط ہے۔خواہ کا لا ہویا سہری،

होंगं 🖏

جدول سے جداایک اور خط کینچے تھے جس کو باریکا کتے تھے۔

# اصطلاحات قلمى كتب

🛠 عرض دیده شده

اس سے مرادیہ ہے کہ بادشاہ نے بیا کتاب خود ویکھی ہے اور اگر صرف شاہی مبر ہو تواس کے معنی بیر ہیں کہ شاہی کتب خانے میں رہی ہے۔

🖈 صاد کانشان

اس كا مطلب يد ب كد بادشاه في اس كا مطالعه بحى كياب

🖈 ترك ياسلك

صفحہ کے بائیں کنارے پروہ لفظ درج کرتے ہیں جس سے آئندہ صفحہ شروع ہو تا ہے۔ یہ تر تیب بر قرار رکھنے کے لئے ہو تا ہے۔ عربی میں ترک یا سلک فاری میں رشتہ اور اگریزی Catch Word کہتے ہیں۔

الغ المغ

اگر کتابت شدہ نسخ کااصل نسخ سے مقابلہ کیاجائے توبلغ لکھ دیتے ہیں۔

🖈 ترقیمه

کتاب کے آخر میں جو عبارت گاؤدم کی شکل میں لکھی جاتی ہے دو تر قیمہ کہلاتی ہے۔اس میں مصنف، کتاب اور سن وغیرہ درج ہو تاہے۔ بعض دفعہ کاتب بھی تر قیمہ لکھتا ہے۔

المكات تملكات

کتاب کے اول صفح پریا آخری صفح پر مختلف لوگ جو اس کتاب کے مالک رہے ہیں وہ اپنی اپنی مہریں ثبت کرتے ہیں، ان کو ایکات کہتے ہیں۔

## ٣٢٠٠

# مر قعات

## 🖈 مرتع

یاد اللی میں او قات بسر کرنے والے فقراء اور صوفیاء دنیا سے بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ موٹا حجموٹا پہنتے ہیں اور موٹا حجموٹا کھاتے ہیں۔ سر دیاور گرمی کی شدت اور حدت سے بہتے کے لئے عموماً وہ ایک گدڑی پہنتے ہیں، جس کو دلق کہتے ہیں۔ شخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہ

> عبادت بجز خدمت خلق نیست به تنبیج و سجاده و دلق نیست

پھٹے پرانے کپڑوں کے عکڑے جوڑ جوڑ کریہ گدڑی تیار کی جاتی تھی۔ کپڑے کے عکڑے کو فارسی میں بیونداور عربی میں رقعہ کہتے ہیں۔اس لئے گدڑی کو عربی میں مرقع کہتے ہیں۔ یہ بیوند مختلف کپڑوں کے اور مختلف رنگوں کے ہوتے تھے۔اس وجہ سے مرقع میں نیر نگی کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا۔

تیوریان ہرات میں خطاطی اور خوشنولی کا ذوق قومی پیانے پر پھیل گیا تھا۔ قدردان لوگ مختلف اساتذہ اور ماہر خطاطوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نمونے، تحریری اور وصلیاں جمع کرتے تھے اور اس سلسلہ میں بڑی عنت و مشقت برواشت کرتے تھے۔ ایسے تحریری نمونوں کو اور نقاشوں کی تصویروں کو وہ پھر ایک جگہ مجلد کر لیتے تھے۔ ان کی نیر تگی کے باعث وہ ان کو مر تع کہتے تھے۔ ایس خرح آج کل تصویروں کے مجموعے کو البم کہتے ہیں۔ یہ اس دور کے البم تھے۔ بادشاہ، نوابین، امراء اور دیگر صاحبان ذوق اپنی اپنی وسترس کے مطابق مرقع تیار کرتے تھے اور اس پر ہزاروں روپے خرچ کرتے تھے۔ اس طرح وہ این ذوق کی تسکین کرتے تھے۔

تیوریوں سے قبل تاتاریوں کے زمانے میں یاعباس دور میں مرقع کاوجود نہیں ملا۔

فن کی تاریخ کے نقط کظرسے یہ مرقعات بے صداہم ہیں۔ان مرقعات کی بدولت آج ہم ہاضی کے فن کارول کے اصلی نمونے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے فن کی خصوصیت سے اور باریکیوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ان کے فن کی خصوصیت سے اور باریکیوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ان کے فن کی خصوصیت سے اور باریکیوں سے دافقہ ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ مرقعات موجود نہ ہوتے تو ماضی میں رائج بہت سے خطوط کے نام سے ہی آشنائی ہوتی، ان کی صورت اور ساخت سے ناوا قفیت رہتی۔ماضی کے بہت سارے مرقعات و نیا کے بڑے برے بجائب خانوں میں محفوظ ہیں اور ماہرین خطاط اور ماہرین جمالیات کے ذوق کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ ذیل میں چند مشہور مرقعات کا شدکرہ کیا جاتا ہے۔

#### 🖈 ا۔ ارتک یاار ژنگ

ایرانی فن کاروں کے نزدیک دنیا کا سب سے پہلا مرقع ارتک یاار ژنگ ہے۔ مانی ایران میں ایک نئے نہ ہب کا بانی تھا۔ وہ شاپور اوّل (۲۰۰۰ – ۷۲ ء) کا ہم عصر تھا۔ اس کی الہامی کتاب کا نام ارتک تھا۔ چونکہ وہ بہت بڑا نقاش تھااس لئے اس نقا۔ وہ شاپور اوّل (۲۰۰۰ – ۷۲ ء) کا ہم عصر تھا۔ اس کی الہامی کتاب کا نام ارتک تھا۔ مانی کو شاہ پور نے قتل کرا دیا تھا۔ فی اس کتاب میں نقش و نگار بنائے تھے اور کتابوں کو مختلف رنگین شکوں سے مزین کیا تھا۔ مانی کو شاہ پور نے قتل کرا دیا تھا۔ اس کا مذہب بھی جلد ہی فنا ہو گیا۔ مگر ایران میں مانی کی شہرت بہ حیثیت نقاش کے بر قرار رہی۔ اردو کے مشہور شاعر غالب فرماتے ہیں ۔

نقش ناز بت طناز باغوش رقیب پائے طاؤس پے خامہ مانی مانگے کیاار ژنگ کو پہلامر قع کہاجاسکتاہے؟

## 🖈 ۲۔ مرقع میر علی تبریزی

میر علی تیریزی خط نتعلیق کا مخترع ہے۔ اس کا تذکرہ اپنے مقام پر کیا جاچکا ہے۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہارہ و تعات (جموعے) طہران ایران کے سرکاری کتب خانے میں موجود ہیں۔ یہ دراصل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارہ خطوط ہیں جن کا مصنف نے قاری زبان میں ترجمہ کیا ہے اور اپنے خط سے خوبصورت لکھا ہے۔ خط کا نمونہ بھی خط نتعلیق کا قدیم ترین نمونہ ہے۔ یہ قدیم ترین مرقع ہے۔ میر علی تیمریزی کا انتقال ۸۵ھ میں ہوا ہے۔

## 🛠 سهه مرقع مر زاجعفر تبریزی

فنون لطیفه کی قدر دانی اور آبیاری میں تیمور کا بوتا شنراد بایسطر مر زاشاید ساری دنیا میں منفر د اور ممتاز تھا۔ اعلیٰ قتم

کے ہنر مند اور فن کار اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کی تعداد چالیس تھی۔ ان تمام فن کاروں کاسر براہ میر جعفر تمریزی تھا۔ یہ مخض ہفت قلم تھا۔ خط ثلث، ریحان، رقاع، توقع، ننخ اور تشکیل کا ماہر تھا۔ شاہنامہ فردوی بایسفری کتابت، تجلید اور تذہیب کے اعتبار سے دنیا کی حسین ترین کتاب شار کی گئے ہے۔ وہ اس نابغہ خطاط جعفر تیمیزی کے قلم کی تحریر کردہ ہے۔ جعفر تیم بزری نابکہ تھے۔ یہ قدیم ترین مرقع تارک اتھاجی بیل اقلام ستہ اور نستعلیق کے نمو نے جمع کئے تھے۔ یہ قدیم ترین مرقع

جعفر تبریزی نے ایک مرقع تیار کیا تھاجس میں اقلام ستہ اور تستعیق کے نمونے جمع کئے تھے۔ یہ قدیم ترین مرقع ہے۔ جعفر تبریزی ۱۵۹ھ تک زندہ رہاہے۔ مرقع فی الحال جرمنی کے مشہور شہر ٹوین گن Tuben Gen کی جامعہ کے کتب فانے میں موجود ہے۔

## 🖈 سهه مرقع شمس الدین بایسنغری

سٹس الدین بایسنفری مرزا کے دربارے وابستہ تھا، بلکہ فن خطاطی میں بایسنفر کا استاد تھا۔ سٹس قلم کا ماہر تھا۔ اس نے ایک مرقع تیار کیا تھا۔ جس میں خط ثلث، رقاع اور ننخ کے نمونے درج ہیں۔ گمان غالب یہ ہے کہ اس نے یہ مرقع ہرات کی فن کارانہ فضامیں بیٹھ کر تیار کیا۔ اس پر تاریخ کیا ہت ۸۲۹ھ درج ہے۔ یہ مرقع عجائب خانہ آثار اسلامی قسطنطنیہ میں موجود

## 🖒 ۵۔ مرقع امیر یعقوب بیگ

امیر بعقوب بیگ آذر بائیجان کا بادشاہ تھا۔ (۸۸۲-۸۹۲ھ) اس کے در بار میں عبدالرحیم بن عبدالرحلٰ خوارز می مشہور خطاط تھا۔ سلطان کی فرمائش پر عبدالرحیم نے ایک عظیم مرقع تیار کیا تھا، جس میں اس دور کے مشہور خطاطوں کے نمونے درج کئے تھے۔ یہ مرقع سلطان یعقوب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مرقع کتب خانہ خزینہ او قاف استنبول میں موجود ہے۔

## ۲ ۲- مرقع محمد مومن

نورالدین محمہ مومن مشہور خطاط شہاب الدین عبداللہ مروارید کرمانی کا فرزند تھا۔ علوم و فنون میں کامل وستگاہ رکھتا تھا۔ صفوی حکومت ایران میں اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ فن خطاطی موروثی تھا۔ اقلام شش گانہ میں ماہر تھا۔ شاہ طہماسپ صفوی نے اسے ایک مرقع تیار کرنے کے لئے حکم دیا تھا۔ بڑی محنت سے بیہ مرقع تیار کر کے اس نے سلطان کی خدمت میں چیش کیا۔ جس میں مختلف اساتذہ کے نمونے جمع کئے تھے۔ ان نمونوں پر ۲۵۳۰ کے ۲۴ کے تاریخیں ورج ہیں۔

بد تشمی سے یہ مرتع کسی طرح غلط ہاتھوں میں بیٹنی گیا اور اس کے اور اق منتشر ہوگئے۔ بعض اور اق مرتع امیر حسین بیک میں اور بعض اور اق مرتع امیر غیب بیک میں شامل ہو گئے ہیں۔ بعض اور اق کتب خانہ توپ کا لی سرائے قسطنطنیہ میں موجود ہیں۔ میں موجود ہیں اور بعض اور اق کتب خانہ جامعہ اشنبول میں موجود ہیں۔

## 🖈 کے مرقع شاہ اسلمیل صفوی

یہ مرقع بھی شاہ اسلمعیل نے تیار کرایا تھا۔ اس میں اس زمانے کے مشہور خطاط مثلاً میر علی ہروی وغیرہ کے نمونے درج میں۔ اس کا مقدمہ مش الدین محمد صفی نے لکھا تھا۔ اس مقدمہ میں اس دور کے اہل ہنر افراد کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ مرقع ۱۹۲۷ھ میں تیار ہوا تھا۔ طوپ سرائے استنبول کے عجائب خانے میں یہ مرقع موجود ہے۔

## 🖈 ۸۔ مرقع ببرام مرزا

شنرادہ بہرام مرزاشاہ اسلیل صفوی کا لڑکا تھا۔ شعر وادب سے بھی لگاؤ تھا، اور فنون لطیفہ کا بہت قدردان تھا۔ فن کاروں کی خوب پرورش کرتا تھا۔ اس کی یادگار ایک مرقع ہے۔ اس میں ۲۹۲ صفحات ہیں۔ (۱۳۸ اوراق)۔ ہر صفح پر چند قطعات ہیں۔ خوش نولی کے ساتھ تصویر میں اتور Minature نہایت خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے۔ ہم عصر خطاطوں کے منمونے جمع کئے ہیں۔ صفحات کے حاشے زرافشاں سے مزین ہیں۔ تصاویر کی تعداد ۲۱ ہے۔

شنرادہ نے اس کام کے لئے دوست محمد کو شوانی ہروی (۹۷۲) کو مامور کیا تھا کہ وہ کتب خانے میں ملازم افراد کے نمونے جمع کو سوائی ہروی (۹۷۲) کو مامور کیا تھا کہ وہ کتب خانے میں ملازم افراد کے شمونے جمع کی دوست محمد نے لکھا ہے۔ جس میں پہیے خط کی تاریخ بتائی ہے۔ پھر مشہور خطاطوں اور فن کاروں کے حالات بیان کئے جیں اور آخر میں شاہ طہما ہے صفوی کے کتب خانے میں ملازم خطاط، کا تب، مصور، ند ہب، فنکاروں کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ یہ مرقع کتب خانہ تو پ کا پی سرائے اسٹنول میں موجود ہے۔

اس مرقع پر دوست محمد کتابدار نے جو مفصل مقدمہ لکھا ہے اس کو جداگانہ کتاب کی شکل میں ''حالات ہنر ورال'' کے نام سے ڈاکٹر محمد عبداللہ چفتائی لاہور کی نے ۲ ۱۹۳۳ء میں لاہور سے شائع کر دیا ہے۔

## 🛠 ۹۔ مرقع امیر غیب بیگ

شاہ طہماسپ بیگ صفوی کے دربار کا ایک امیر غیب بیگ تھا۔ اس کو فنون لطیفہ کا بے حد شوق تھا۔ اس نے کو شش کر کے خاصی تعداد میں خطاطی کے نمونے اور تھو ریں جمع کی تھیں۔ پھر اس نے مشہور خطاط سلطان علی مشہد ک کو ہا مور کیا تھا کہ وہ اس مجموعے کو قریخ سے مرتب کرے۔ سلطان علی مشہد کی نے اس پر ایک مبسوط مقدمہ لکھا۔ جس میں اس نے فن خطاطی کی تاریخ لکھی ہے اور اپنے ہم عصر خطاطوں اور فن کاروں کے حالات بھی لکھے ہیں۔ یہ مرقع ۲ کا ہے میں تین سال کی مخت کے بعد تیار ہوا تھا۔ آج کل یہ مرقع کتب خانہ توپ کا پی مرائے استنبول میں موجود ہے۔

## 🖈 ۱۰ مر قع امیر حسین بیگ

امیر حسین بیگ بھی شاہ طہماسپاڈل کے دربار کا سر دار تھا۔ اس کو بھی فنون لطیفہ کا ذوق تھا۔ بہت سے فن کاروں نے اپنی نگار شات اس کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ پچھ اس نے خود بھی حاصل کی تھیں۔ ان سب کو اس نے ایک مرقع کی صورت میں تر تیب دیا۔ اس کا مقدمہ مشہور خطاط اور شاعر مالک دیلمی نے لکھا تھا۔ اس میں بھی خطاطوں اور فن کاروں کے حالات دیۓ ہیں۔ اس مقدمہ میں یہ شعر درج ہے۔

چار چیز آمد که باید دیده و دل نور ازال خط خوب و روئ خوب و سبزه کا آب روال

مالک دیلی کے قطعات بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ مرقع ۹۷۷ھ میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ مرقع بھی کتب خانہ توپ کالی سرائے استنول میں موجود ہے۔

## 🖈 اا۔ مرقع محمد محسن ہروی

یہ مرتبع محمد محسن ہروی نے تیار کیا ہے۔وہ خود بھی ماہر فنکار تھا۔ مرتبع کا مقدمہ روش عام کے خلاف اس نے خود ہی لکھا تھا۔افسوس اس ماہر فن کار کے حالات زندگی سے ہم لاعلم ہیں۔ یہ مرتبع بھی کتب خانہ توپ کا پی سرائے اشنبول میں موجود ہے۔

## 🖈 ۱۱۔ مرقع محمرصالح

یہ مرقع محمہ صالح نے تیار کیا ہے جو خود کو کاتب الخا قان لکھتا ہے۔ مرقع ۱۹۳۸ھ میں تیار ہوا ہے۔ سلطان کا نام ابوالغازی ولی محمہ بہادر خاں لکھا ہے۔ اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بخارا میں تیار ہوا ہے۔ یہاں ایک تاریخی الجھن ہے۔ ولی محمہ بن جان محمہ بخارا میں (۱۰۱۳-۲۰۱۵) تک حکمر ال رہا ہے۔ مرقع اس کی تخت نشینی سے ۲۲ سال قبل تیار ہوا ہے۔ ۱۹۳۸ھ کے قریب زمانے میں دنی محمد نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم!

ویسے بید مرتبع بہت ہی قیمتی ہے، اس میں دبستانِ بخارا کے نامور خطاطوں کے خمونے جمع ہیں۔ مثلاً سلطان علی مشہدی، میر علی ہروی، محمود بن اسحاق شہالی، محمد حسین تبریزی، میر معزبن کاشانی، سید احمد مشہدی وغیرہ، چند میناتور منی ایچر تصویریں بھی ہیں۔

#### 🖈 ۱۳ مر قعات ولی الدین آفندی

ولی الدین آفندی ترکی کے مشہور علم و فضل کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ خود بھی شیخ الاسلام کے منصب و تیع پر فائز تھا۔ (۱۱۵۳–۱۱۸۰ه) یہ خط تستعلق بہت خوبصورت لکھتا تھا۔ اس نے تین مر قعات تیار کئے تھے۔ ایک مرقع میں شاد کے خطوط اور قطعات جمع کئے تھے۔ تیسرے مرقع میں خطوط اور قطعات جمع کئے تھے۔ تیسرے مرقع میں دوسرے اساتذہ فن کے نمونے اور نگار شات جمع کی تھیں۔ ان سب کو انہوں نے خود بی جمع کیا تھا اور خود ہی برے سیلیقے سے دوسرے اساتذہ فن کے نمونے اور نگار شات جمع کی تھیں۔ ان سب کو انہوں نے خود بی جمع کیا تھا اور خود ہی برے سیلیقے سے ان کو ترتیب دیا تھا۔ یہ مرقعات فن نستعیق کے لئے بہت بڑا خزانہ ہیں۔ یہ مرقعات جامعہ استنول کے کتب خانہ میں محفوظ ہیں۔

## 🖈 ۱۳ مرقع عادل شاہی

دکن (ہندوستان) میں ابراہیم عادل شاہ کا دور حکر انی (۱۹۸۵–۱۰۵۵) علم و فضل کی ترقی کے لئے بہت مشہور ہے۔ فن کتابت کی بھی اس کے دربار میں بہت قدر تھی۔ سب سے بڑا کا تب اور خطاط تو میر خلیل اللہ تھا۔ بادشاہ نے ایک کتاب ''نورس'' ککھی تھی۔ جس کو نہایت خوبصورت لکھ کر خلیل نے بادشاہ کی خدمت میں چیش کیا تھا۔ جس پر مقد مہ مشہور ادیب ملا نور الدین ظہور ترشیزی نے لکھا تھا۔ یہ سہ نثر ظہوری کے نام سے مشہور ہے اور فارس ادب کا ایک شاہ کار ہے۔ اس بادشاہ کے دربارسے وابستہ ایک اور خطاط عبد الرشید تھا۔ جس نے بادشاہ کے لئے ایک مرقع تیار کیا تھا جس میں مخلف خطاطوں بادشاہ کے دربارسے وابستہ ایک اور خطاط عبد الرشید تھا۔ جس نے بادشاہ کے لئے ایک مرقع عادل شاہی کہتے ہیں۔(۱) یہ آج کل کتب خانہ سالار جنگ حیدر آباد دکن میں محفوظ ہے۔

## 🖈 ۱۵ مرقع اکبر

یہ مرقع اکبر بادشاہ (۱۹۳۳–۱۹۱۹هے) نے شغرادہ جہا نگیر کے لئے تیار کرایا تھا۔ ایران اور ہندوستان کے مشاہیر خطاطوں اور مصوروں نے جو تخفے مغل شہنشاہ اکبر کی خدمت میں پیش کئے تھے۔ ان سب کو جمع کرلیا گیا۔ اس لئے اس میں تصاویر بھی ہیں۔ ایک مجلد اور ند ہب چیز تیار ہو گئے۔ یہ مرقع ۱۹۹۲ھ میں تیار ہوا تھا۔ علامہ فیضی نے "مرقع بے مثل" ہے اس کی تاریخ نکالی تھی۔ جس کے عدو ۱۹۹۲ ہوتے ہیں۔ (۲) اس کا مقدمہ علامہ ابوالفعنل نے عجیب و غریب اسلوب نکارش میں لکھا ہے، اس مقدے میں فن کی تاریخ اور ہم عصر فن کاروں کے حالات بیان کئے ہیں۔ یہ مشہور مرقع آج شاہی کتب خانہ تہر ان میں موجود ہے۔

## 🖈 ۱۱\_ مرقع جہانگیر

ہادشاہ بن جانے کے بعد جہا نگیر نے خود بھی ایک مر قع تیار کیا تھا۔ وہ فنون لطیفہ کاشیدائی تھا۔ بلکہ اگریہ وعویٰ کیا جائے کہ مندوستان کے بادشاہوں میں فنون لطیفہ کا سب سے زیادہ قدر دان یادشاہ شہنشاہ جہا تگیر تھا تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اساتذہ فن نے جو نمونے بادشاہ کی خدمت میں پیش کئے ان کو جمع کر کے اس نے ایک مرقع تیار کیا تھا۔ مرقع جہا تگیر کی کتابت مشہور خطاط محمد حسین زریں رقم نے کی ہے۔ سن کتابت ذیل کی رہائی سے ظاہر ہے۔

این مرقع که بنوفیق اله صورت آرائ شد از لون و قلم رفتک گزار ارم تاریخش ۹ ا و ا و و قلم چره یرداز خود کرده رقم

"رشك گزارارم" سے ١٩٠١ه سال جرى ير آمد ہو تاہے۔

مرقع جہا تگیر کے اوراق و سقبر و زمانہ سے منتشر ہو چکے ہیں۔ پوتا کے ایک پارسی قدروان اروشیر کے پاس پچاس اوراق ہیں جن کا مطالعہ مشہور محقق ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے کیا ہے۔(۱) بعض اوراق طہران کے مرقع گلشن میں شامل ہیں۔ بعض اوراق نیویارک امریکہ میں ہیں۔ ہرلین اسٹیٹ لا ہر ری میں جو اوراق تھے ان کو ڈاکٹر کومنل نے مرقع جہا تگیر کے نام سے شائع کر دیا ہے۔

## 🖈 کا۔ مرقع شاہجہان

جہا تگیر کے بعد شاہجہان بادشاہ ہوا۔ فنون لطیفہ کا یہ بھی بڑا قدر دان تھا۔ اس کا خاص ذوق تغییرات کی جانب تھا۔
اس کے زمانے میں بھی ایک مرقع تیار ہوا۔ اس میں ہم عصر خطاطوں اور فن کاروں کے نوادرات جمع کئے گئے ہیں۔ بعض لوگ اس کے زمانے میں بھی ایک مرقع گئے ہیں۔ اس میں ۸۸ ورق یا ۲ کا صفحات ہیں۔ مشہور شاعر کلیم ہمدانی نے ایک قطعہ لکھا ہے جو اس میں شامل ہے ۔

طرح این گلثن شه جنت مکال کرده نخست این زمال لیکن گل اتمام بار آورده است حسن سعی ثانی صاحبر ال شاه جبال

#### آبتار پیش اندر جو تبار آورده است

اس سے ظاہر ہو تاہے کہ یہ وہی مرقع ہے جو اکبر (جنت مکانی) نے بنایا تھا۔ پھر شاہجہان (صاحب قرأن ٹانی) نے اس میں اضافہ کیا۔اس کا من تالیف" تاریخ شد مرقع بے مثل و بے بدل" ہے۔

مر قع بے مش اور بے بدل سے ۱۰۳۰ عداد بر آمد ہوتے ہیں۔ایک تصویر کے کونے پر تحریر ہے۔ "شہیہ خرد سالی من است۔ حررہ شاہجہاں"

اس تحریر کی موجود گی میں بیہ بات اب شک وشبہ سے بالا ہے کہ بیہ مرقع شاہجہان باد شاہ کا تیار کر دہ ہے۔

اس مرقع کی تیاری میں 9 سال کی مدت صرف ہوئی۔ اور ایک لاکھ میں ہزار روپے خرچ ہوئے۔ اس میں تنخ، ریحان، شکتہ اور نستعلیق تحریروں کے نمونے شامل ہیں۔ منوہر اور بشند اس کی بنائی ہوئی تصاویر بھی شامل ہیں۔(۱)

یہ مرقع دبلی کے مغل کتب خانہ میں رہا۔ مرہشہ گردی میں کوئی مرہشہ لوٹ کر اس کو مجرات کے گیا۔ وہال سے نامعلوم کس طرح کرمان ایران چلا گیا۔ کرمان سے یہ ۱۲۶۳ / ۱۸۳۷ء میں ناصر الدین شاہ قاچار کی ملکیت میں پہنچ گیا اور آج تنہران کے سرکاری کتب خانے میں موجود ہے۔

### 🖈 ۱۸\_ مر قع داراشکوه

یہ شاہجہان بادشاہ کا بڑا لڑکا تھا۔ ہندو جوگ کا دلدادہ تھا۔ فنون لطیفہ سے بھی دلچپی تھی۔ فن نستعلق کی تعلیم آقا عبد الرشید دیلمی سے حاصل کی تھی۔ خود بھی اچھا خطاط تھا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وصلیاں مخلف کتب خانوں میں ملتی ہیں۔ اس نے بھی ایک مرقع تیار کیا تھا۔ وہ آج انڈیا آفس لا بر ری میں موجود ہے۔ پروفیسر مولوی محمد شفیع نے سم ستبر ۱۹۵۳ء کواس کی زیارت کی تھی۔

اس میں خطوط کے نمونے (۲۷ صفحات) تصویریں (۷۸ صفحات) اور سم سادہ صفحات شامل ہیں۔ اس میس ۲ مسیحی تصویریں جو ۸۵ اھ کی ہیں۔ وصلیاں میر علیٰ ہروی، سلطان محمد اور مر زاحسین بایقر ۱ وغیرہ کی شامل ہیں۔ (۲)

## 🖈 ۱۹۔ مرقع زیب النساء

یہ اورنگ زیب باد شاہ کی کڑی تھی۔ بڑی علم دوست اور علم پرور تھی۔ مجمد سعید اشر ف مازندر انی ہے تحصیل علم کیا تھا۔ فن خطاطی کا بھی شوق تھا۔ اس نے بھی ایک مرقع تیار کیا تھا اور خطاطوں کے نمونے جع کئے تھے۔ افسوس اب وہ مرقع ناپید ہو گیا۔ البتہ ملارضانے اس پر جو مقد مہ لکھا تھا وہ آج بھی کتب خانہ خدا پخش پٹنہ میں موجو د ہے۔

### 🖈 ۲۰۔ بیاض بختاور خال

بختاور خاں عہد عالمگیر کا ایک امیر تھا۔ اور تگ زیب کو یہ بہت عزیز تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا (۱۹۹ اھ /۱۹۸۵ء) تو بادشاہ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ بختاور خاں علم و فن کا قدر دان تھا اور خود بھی ایک متند عالم تھا۔ تاریخ پر اس کی مشہور کتاب مر اُۃ العالم ہے۔ فن خطاطی سے بھی اس کو دلچپی تھی۔ اس نے ایک بیاض تیار کی تھی جس میں اسپنے زمانے کے مشہور خوشنوییوں اور خطاطوں کی وصلیاں اور نمونہ ہائے تحریر جمع کئے تھے۔ ساتھ بی ان کے حالات کھے تھے۔ یہ بیاض ۱۹۸۰ھ میں تیار ہوئی تھی۔ ذہل کے قطعہ سے اس کی تاریخ ظاہر ہے ۔

این طرف بیاض بین سواد اعظم مجموعه واردات ابل علم ان نیز عجب که گفت بختاور خال تاریخ بیاض خود سواد اعظم ان ک

بعد کے فرکاروں کے حالات معلوم کرنے کے لئے بیہ بیاض بہت اہم فزانہ ہے۔اس کو محمد امین مشہدی نے لکھا تھا۔ بیہ خوبصور ت مطلا اور ند ہب نسخہ جس پر افشاں بھی ہے ، و بلی کے سر کاری میوزیم میں موجود ہے۔(۱)





٣٣٠١

# فن خطاطی کے اصول و شر ائط

# اور صنائع بدائع

میر علی کاتب (۹۵۰ھ) نے ماہر خطاط بننے کے لئے پانچ شرائط بیان کی ہیں جن کی موجود گی کے بعد ہی ایک مخص خطاط بن سکتا ہے اس سلسلے میں ان کا مشہور قطعہ رہے ہے۔

اے کہ در شیوہ خط سعی نمائی شب و روز بشنو ایں کلتہ و چون من بنھیں فارغ البال بخ چیز است کہ تا جمع نہ گردد باہم محال مست خطاط شدن نزد خرد امر محال قوت وست و وقوف خط و استاد شفیق طاقت محنت و اسباب کتابت بکمال گر ازیں پٹج کیے درست نہ گردد بمثل ندید فائدہ گر سعی نمائی صد سال

یعنی جب تک مندر جه ذیل پانچ چیزیں میجاجع نه ہو جائیں اس دفت تک خوشنویس بنناامر محال ہے۔وہ پانچ چیزیں سہ

ہیں۔

ا- باته میں قوت

۲- اصول خطاطی ہے وا تفیت

۳- مهربان استاد

۳- محنت کرنے کا حوصلہ

۵- فن کتابت کے لئے تمام ضروری سامان کی فراہمی

ان شرائط کی تشر تح ضروری ہے۔

#### 🏡 قوت دست

قلم کے چلانے میں اور الفاظ و حروف کے بنانے میں ہاتھ کی طاقت اور زور کو بڑاو خل حاصل ہے۔ حروف کا بعض حصد مونا ہوتا ہے اور بعض حصد باریک، قلم کی گروش بھی تیز ہوتی ہے۔ بھی ست ہوتی ہے۔ اس لئے حروف کے تمام حصوں کا نمایاں ہونا ہاتھ کی قوت پر مخصر ہو تا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بڑی حد تک عطید اللی ہے مگر مشق سے اور محنت ہے بھی اس کو حال کیا جاسکتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خطاطی اور پنچہ کشی میں ہیر ہے۔ خطاطی کے لئے نرم اور ملائم انگلیاں در کار ہیں اور پنچہ کشی کے لئے نرم ہاتھ ندموم ہے، بلکہ وہاں تو فولاد جیسا سخت ہاتھ چاہئے۔اصولی اعتبار سے میہ بات درست ہے گر میہ عجیب انفاق ہے کہ خاتمۃ الخطاطین دیلی سید محمد امیر رضوی (۲۲ تااہ) جتنے بڑے خطاط تھے،اشنے ہی بڑے پنچہ کش بھی تھے۔

#### 🛠 و قوف خط

فن کار کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ فن کے تمام اصول و ضوابط سے بخوبی واقف ہو اور پھر ان پر عمل پیرا ہو۔
اس لئے ایک خطاط اور خوشنولیس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ فن خطاطی کے اصول و قواعد اور ضوابط و روایات سے پوری طرح باخبر ہو اور پھر وہ ان پر پوری طرح عمل کرے۔ بعض دفعہ اییا ہو تا ہے کہ ایک شخص کا خط اچھا نظر آتا ہے۔اس کے باوجود بھی اس کو خطاط اور خوشنولیس نہیں کہا جاسکتا کیونکہ وہ قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کر تا ہے۔ وہ نقاش ہو سکتا ہے۔ وہ مصور ہو سکتا ہے گر وہ خطاط انہیں ہو سکتا۔

#### 🛠 مهربان استاد

کوئی علم ہویا ہنر ہواستاد کے بغیر اس کا سیکھنا ناممکن نہیں تو د شوار ضر درہے۔اگر کسی کو استاد کی شفقت میسر آ جائے

تو فن کی تکمیل کے مراحل بڑی جلدی اور سہل طریقہ ہے طے ہو جاتے ہیں۔ فن کے اسر ار در موزے استاد ہی دانف کر اسکتا ہے اور عملی فنون میں تو استاد کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے فن خطاطی میں استاد کی نظر عنایت کی از بس ضرورت ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ طالب علم اطاعت شعار بھی ہوادر باادب بھی ہو۔ پر انا مقولہ ہے! باادب بانصیب ہے ادب بے تصیب

#### المحنت كاحوصله

کتابت ایک عملی فن ہے۔ جب تک طالب علم عملاً مشق اور محنت نہیں کرے گااس کو پچھے زیادہ کمال حاصل نہیں ہوگا۔ مشق اور محنت اس فن کے لئے ضروری ہے۔ سالوں کی محنت کے بعد ہاتھ جمتا ہے اور تحریر میں صفائی آتی ہے۔ اس لئے جو طالب علم محنت سے جی چراتا ہے۔ وہ اس فن شریف کو نہیں سیکھ سکتا ہے۔ آرام طلب لوگوں کے لئے یہاں گنجائش نہیں ہے۔ خواجہ میر علی فرماتے ہیں ۔

صبح مثق خفی و شام جلی بشنو اس تکته از میر علی

#### اسباب كتابت

قدیم زمانے میں کتابت اچھا خاصاد شوار فن تھا۔ اپنے ہاتھ سے سر کنڈے کا قلم تراشنا پڑتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے کاغذ بنانا پڑتا تھا۔ خاص طور پر حسب منشا وصلی خود ہی بنانا پڑتی تھی۔ اس کی تیاری میں کافی محنت اور وقت در کار ہوتا تھا۔ پھر اپنے ہاتھ سے ہی روشنائی بنانا پڑتی تھی۔ جدید دور میں وہ پرانی تکلیفیں ختم ہوگئ ہیں۔ تاہم کتابت کے لئے ضروری سامان کا مہیا کرنا مہر حال نہایت ضروری ہے۔

### 🏠 خطاطی کے اصول

او پر و توف خط کاذکر کیا گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ فن خطاطی کے بارہ بنیادی اصول ہیں، جن کی پیروی کے بغیر کوئی شخص خطاطی کے فن سے واقف نہیں ہو سکتا اور اس لئے اچھا خطاط بھی نہیں بن سکتا۔ ان اصولوں کا ذکر سب سے پہلے بابا شاہ اصفہانی (۹۹۲ھ) نے اپنے رسالہ آواب المشق میں کیا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ ان اصولوں کا مخترع ابن مقلہ کو اور بعض لوگ ابن بواب کو قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر محمد شفیع نے رسالہ آواب المشق کو اور بینل کا لج میگزین کے ذریعے مقلہ کو اور بعض لوگ ابن بواب کو قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر محمد شفیع نے رسالہ آواب المشق کو اور بینل کا لج میگزین کے ذریعے ہیں۔

ا ـ مقالات مولوي محمد شفيع، جلد اول، ص ٢٥٥، مجلس ترقى ادب، لا بهور ١٩٦٧ء،

## ا- تركيب

فن خطاطی کی اصطلاح میں ترکیب ایک اہم اصطلاح ہے جس میں ایک حرف کا بنانا، حرفوں کو ہاہم جوڑ کر لفظ بنانا وغیرہ سب شامل ہے۔ایک ماہر خطاط کا کام ہے کہ وہ ہر قتم کی ترکیب میں مہارت رکھتا ہو۔

- ا۔ اجزاء کو جوڑ کر حروف مفرد اس انداز سے بنانا کہ قواعد کتابت کا پورا ہیں اتباع ہو۔ سطح اور دور میں قوت اور ضعف کا پورا خیال رکھا جائے۔ مثلاً ق، ل۔
  - ۲۔ پھر مفروحروف کوجوڑ کر لفظ اور کلمہ بنانا۔ جیسے تلم، مشعل،
  - س۔ پھر الفاظ اور کلمات کو باہم ملا کر لکھنا۔ جس سے ایک فقرہ بن جائے، جیسے، '' خوش نولی ایک اسلامی فن ہے۔''
    - سے الفاظ اور کلمات کا مرکب اگر اشعار ہوں تو پھر مصرعوں کے لکھنے کے پچھ خاص تواعد ہیں۔ مثلاً
      - الف: دومصرعول کے در میان تھوڑاسا فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔
    - ب: تششش مصرع کے آغاز میں خوبصورت نظر نہیں آتی البتہ در میان میں یا آخر میں ہو تو مضا كقه نہیں۔
- ے: اگر مصرعوں کو اوپر ینچے لکھنا ہو تو خوبی اس میں ہے کہ مصرعوں میں آمدہ کشش ایک ہی سیدھ میں آنی علاجے۔ یہ ہاتیں خوش نولیں کے حسن سلقہ اور دیدہ دری پر منحصر ہیں۔

#### ۲۔ کرسی

کرس کا مطلب سے ہے کہ حروف کو اپنی جگہ نشست پر بٹھانا بعض حروف مدوالے ہیں وہ سطح پر آتے ہیں۔ بعض دوسرے حروف دائرہ والے ہیں وہ سطح ہیں۔ وہ سطح ہے دوسرے حروف دائرہ والے ہیں وہ سطح ہے نیچے اتر جاتے ہیں، بعض دوسرے حروف کشش اور مرکزر کھتے ہیں۔ وہ سطے ہے اوپر جاتے ہیں۔ اب ایک ماہر خطاط کا کام سے ہے کہ وہ ان کے اندر یکسائیت اور موزونیت ہر قرار رکھے۔ دائرے تمام ایک خط کے اندر ہوں، جب ان تمام جزئیات کا اہتمام کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حروف کی کری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

معرعوں کی کری بھی ای طرح ہوتی ہے۔ معرع آمدہ تمام مدات اور دائروں کو ایک سیدھ میں لکھا جاتا ہے۔ کسی حرف کا اوپر سے بنچے اتر آنا عیب ہے۔ میں نقص میں شار ہوتا ہے۔ البتہ بعض دفعہ بنچے دالے حروف اوپر جاسکتے ہیں۔ یہ نقص نہیں ہے، عام طور پر قوتی حروف د، و، ر، کو دائروں کے اوپر لکھنا بھلا نظر آتا ہے، بعض مر تبہ اگر جگہ ہو تو چھوٹے حرف کو بنیں ہے، عام طور پر قوتی حروف د، و، ر، کو دائروں کے اوپر لکھنا بھلا نظر آتا ہے، بعض مر تبہ اگر جگہ ہو تو چھوٹے حرف کو بنیں حرف کی گود میں یا پیٹ بین مروری ہے۔

#### س۔ تناسب

تناسب کا مطلب سے ہے کہ حروف کی ساخت، طول، جم میں باہم صحح نسبت قائم رہنی چاہئے۔ ایسانہ ہو کہ ایک حرف یا ایک جز حرف یاایک جز قاعدے سے بڑا بنا ہوا ہواور دوسر اجز چھوٹا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص کی ایک آگھ بڑی ہواور دوسر کی چھوٹی، اس کی بدنمائی ظاہر ہے۔

#### ہم۔ قوت

توت سے مراد کاتب کے ہاتھ کی قوت اور زور ہے، مطلب سے ہے کہ خواہ حرف کا آغاز ہویاا نشتام، کاتب کا زور قلم ہر جگہ اور حال میں بکیاں ہو۔

#### ۵۔ ضعف

ضعف کمزوری کو کہتے ہیں۔ بعض حروف کے آغاز سے اور اختتام سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاتب کا قلم ضعف کا شکار ہوگیا۔ بلاشک باریک خط باریک ہی ہو گر مدہم نہ ہو جو کمزوری کی علامت ہے۔ خط نستعیل میں دائرے کا آخری حصہ باریک ہوتا ہے اس کو خاص احتیاط سے بنایا جاتا ہے۔ اس کو نوک پلک درست کرنا کہتے ہیں۔ یہاں کا تب کے قلم کا زور اور کمزوری دونوں ظاہر ہوجاتے ہیں۔

## ۲\_ سطح

کرس کے وسط میں ایک خط فرض کر لیاجاتا ہے۔ اس پر عمواً حروف مد لکھے جاتے ہیں۔ اس خط کو سطح کہتے ہیں۔ ان حروف کو سطح دار حروف کہاجاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ صرف سطح کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔

#### کے دور

حرف کے دائرے کو بعنی لٹکتے ہوئے پیٹ کو دور کہتے ہیں۔ مید دور خط سطح سے بینچ لکھا جاتا ہے۔

ابن مقلہ نے سطح ہے اوپر آنے والے حروف کے لئے پیانہ الف مقرر کیا ہے اور سطح سے بنچے دور کے لئے گا کا پیانہ مقرر کیا ہے۔ خط سنح میں الف کا طول چار قط ہے اور گا کا طول دو قط۔ اس طرح حروف کی ساخت کا پیانہ چھ قط مقرر ہوگیا ہے۔ بعد میں آنے والے تمام خطاطوں نے یہ پیانہ تسلیم کرلیا ہے۔ اب خواہ تشغیل کی بات ہویار قاع یا شکتہ کی پیانہ ہر حال میں یہ چھ قط رہتا ہے۔ البتہ سطح اور دور میں کی یا بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سطح موال دور میں کی یا بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سطح موالگ اور دور میں دانگ

ہے۔اس کا مطلب مجھی یمی پیانہ ہے۔

#### ۸\_ صعور

صعود چڑھنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں جب کاتب قلم کو پنچے سے اوپر کی طرف لے جاتا ہے تو اس کو صعود کہتے ہیں۔ جیسے "بابا" لکھتے وقت اللف بتایا جاتا ہے۔

#### 9۔ نزول

نزول مع اترنے کو کہتے ہیں، جب کا تب کا قلم اوپرے معے اتر تاہے تواس کو نزول کہتے ہیں جسے جم،

#### •ا۔ اصول

مندرجہ بالا تو امور حروف کی ساخت اور الفاظ کی ہناوٹ کے لئے بمنز لہ جسم کے ہیں۔ گویاان امور سے حروف کا اور لفظوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، لیکن ڈھانچہ خواہ کتنا تی اچھا ہو جب تک اس میں روح نہ ہو وہ بے کار ہے۔ یہاں اصول سے وہ خاص کیفیت مر اد ہے جو ایک ماہر خطاط کے گلم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے اس کی تحریر میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خاص کیفیت نہ ہو تو ہر لفظ حروف کا بے جان ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ پھر ان میں کوئی جاذبیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیفیت طبع سلیم کے اندر مشق اور ذوق سے بیدا ہو جاتی ہے۔

#### اا۔ صفا

فن کار کے خط میں ایک عرصے کی مشق کے بعد ایک خاص انداز کی صفائی پیدا ہو جاتی ہے جو آ تکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔

#### ۱۲\_ شان

جس طرح ایک آدمی کے لئے صحت مند ہوناخوب ہے لیکن اگر صحت کے ساتھ حسن صورت بھی ہو تو پھر کیا کہنا یہ توسونے پر سہاکہ ہے۔ای طرح ایک قلم کارکی تحریر میں اصول بھی ہے، صفائی بھی ہے۔اگر اس میں جاذبیت کی خاص شان اور خاص اوا ہو تو پھر کیا بات ہے۔ تب بی در حقیقت وہ ماہر اور ممتاز قلہ کار بنتا ہے۔اس کو شان اور اوا کہتے ہیں۔

# صنائع بدائع

جس طرح اچھاشعر سامع نواز ہو تاہے، ای طرح اچھا خط باصرہ نواز ہو تاہے۔ جس طرح شعر سن کر صاحب ذوق لوگ وجد میں آ جاتے ہیں اور سر دھننے لگتے ہیں۔ اس طرح حسن خط کو دیکھ کر صاحب ذوق مسرور و نشاط انداز ہوتے ہیں۔ آج مجھی ذوق سلیم سے بہر دورافراد حسین تحر نیاور خوشخط کہا ہوں سے مشاق نظر آتے ہیں۔

شعر کی خوبیاں اور جاذبیتیں بیان کرنے کے لئے ماہر فن نقادوں نے کتابیں تصنیف کر ڈالی ہیں۔ جس میں شعر کی ایک ایک خوبی کھول کر بیان کر دی ہے جن کو پڑھ کر مبتدی بھی صاحب نظر بن جاتے ہیں۔ پھر ان کی زبان بھی شعر کی تحریف میں کویا ہو جاتی ہے۔

مگرافسوس حسن تحریراور حسن خط کا معاملہ اپیا نہیں ہے۔اشعار کی خوبیال بیان کرنے والے شعراء کے تذکرے تو بے شار ہیں، لیکن خطاطوں اور خوشنویسوں کے تذکرے ناپید ہیں۔ صرف تذکرہ خوشنویسان از فلام محمد وبلوی ہمارے ملک میں موجود ہے۔اس میں بھی خطاطوں کے حالات جع کرنے کی طرف زیادہ توجہ ہے، خط کی خوبیال بیان کرنے کی طرف مطلق توجہ نہیں ہے۔ آج حالت بیہ کہ فطری ذوق ہمالیات سے بہرہ ورافراد کی خوبصورت تحریم کو دیکھتے ہیں، تواس کی تعریف توجہ نیس ہے۔ آج حالت بیہ جا داکرتے ہیں۔ واووای کیا خوب ہے۔ موتی پروو جے ہیں۔ واہ کیا زور قلم ہے مگراس کے تیں۔ واہ واہ کیا خوب ہے۔ موتی پروو جے ہیں۔ واہ کیا زور قلم ہے مگراس سے آگے کوئی فنی بات وہ نہیں بتاسکتے۔اس لئے ذیل ہیں حسن محریر اور حسن خط کی چند فنی خوبیال بیان کی جاتی ہیں۔

## 🖈 لزوم مالا يلزم

شعر کی ایک خوبی لزوم مالایلزم کہلاتی ہے۔ عام طور پر شعر کے لئے ایک تافیہ کافی ہوتا ہے مگر بعض قادر الکلام شاعر ازخود اینے اور وو ملکہ تین قافیے لازم کر لیتے ہیں۔ اس سے ان کی قدرت بیان کا اظہار ہوتا ہے اور شعر کے لئے مزید حسن ہے ۔

> وه تحمیلی ادائی وصیان میں ہیں وه سریلی صدائی کان بیں ہیں

اس شعر میں کلیلی، ادائیں اور دھیان تین قافیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سریلی صدائیں اور کان تین قافیے ہیں۔ یہی صنعت اہر خطاط تحریر میں بھی چیش کرتے ہیں۔ چیش نظرہ ہے



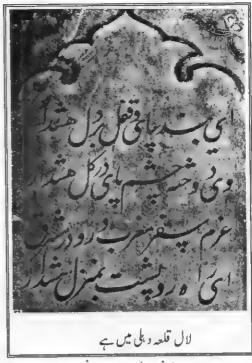

ا۔ یہاں خوش نولیس پر لازم نہیں تھا کہ وہ ہر مقرعہ میں ایک کشش ضرور لاتا گر حسن آفرینی کے لئے دو کشش لایا ہے۔

> بينر سنر چهم پشت

ا۔ دوسری خوبی ہے ہے کہ نقطوں کی ہم آ ہنگی نے حسن کتابت میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ تین تین نقطے عجب منظر پیش کر رہے ہیں۔ لفظ سفر کے نیچے کا تب نے تین نقطے زائد لکھ دیۓ ہیں، محض حسن آ فرین کے لئے۔ اس طرح نقطوں کے ذریعے خوبصور تی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

س۔ تیسری خوبی دائروں کی ہے۔ شعر کی ایک صنعت سیافۃ الاعداد کہلاتی ہے۔ جس میں اشعار کے اندر گنتی لائی جاتی ہے۔ اس وصلی میں کا تب دائروں کو گنتی کے حساب سے لایا ہے۔ مصرعہ اول میں چار دائرے ہیں۔ مصرعہ ٹانی میں تین دائرے ہیں۔ مصرعہ سوئم میں ایک دائرہ اور مصرعہ چہارم میں دو دائرے ہیں۔ سوم اور چہارم میں ایک اور دو دائرے ہیں۔ سوم اور چہارم میں ایک اور دو دائرے ہیں گویا کا تب نے صنعت تضاد بھی پیدا کرنے کی کو شش کی ہے۔

علاوہ ازیں دائروں کے دور اور دامن کی ہم آ ہنگی، الفاظ کی کری اور نشست، کا تب کا زور قلم اور شان خط، ان تمام ہاتوں نے مل کر اس وصلی میں ایک خاص حسن پیدا کر دیا ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ بے ساختہ اس کی تعریف کر تا ہے۔ خواہ وہ خوبصورتی کی وجوہات اور جاذبیت کے اسباب بیان نہ کر سکے۔

پیش نظرہے وصلی نمبر ۵۲، صحیفه مخوش نویسان،

ا\_ لزوم مالا يلزم

خوش نویس نے ہر مصرعہ میں ایک مداور ایک دائرے کا التزام کیا ہے۔ مد کو مد کے مقابلے پر لایا ہے اور کری کو کرسی کے وصلی میں د لکشی پیدا کر دی ہے۔

- ۷\_ مصرع اول اور دوئم میں دائروں کو ایک سیدھ میں اوپرینچ لکھا ہے۔ مصرع سوئم اور چہار م میں دائروں کو سمت خالف میں لایا ہے۔ شاعری میں اس کو صنعت عکس و طر د کہتے ہیں -
- س۔ مصرع اول اور سوئم میں ایک ایک میم ہے اور دوئم اور چہارم میں دو دو میم ہیں۔ ان میوں کی کیسانیت نے واقعی میں اضافہ کر دیا ہے۔
- سم۔ مصرعوں کے اندر مرکزوں کا التزام مختلف انداز پر کیا گیا ہے۔ سوئم میں ایک، دوئم میں دو، اوّل میں تین اور چہار میں جار مرکز آئے ہیں۔اس طرح سیافتہ الاعداد کی صنعت کا اظہار کیا ہے۔
- یہاں کوئی ہخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس رہا می میں اتفاق سے ایسے الفاظ آگئے ہیں، جن میں مرکزوں کا اس طرح سے اہتمام کیا جاسکا ہے کہ اس نے اپنے فنی اس بصیرت سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے فنی کمال کے لئے ایس رہا می کو منتخب کیا۔اس لئے بہر کیف خوش نویس قابل واد ہے۔
- ان صنائع بدائع کے علاوہ حروف کے جوڑ بند نہایت با قاعدہ، حسین اور مضبوط ہیں۔ان تمام امور کی وجہ سے اس وصلی میں ایک خاص نوعیت کی دککشی اور حسن پیدا ہو گیا ہے۔ آگھ اس سے لطف حاصل کرتی ہے اور ذوق اس سے حظ حاصل کرتاہے۔

اس نمونے پر دوسر ی وصلیوں کی د ککشی اور جاذبیت کافئی تجزید کیا جاسکتا ہے۔ افسوس کمپیوٹر کتابت میں فن خوشخطی کی خوبیاں کما تمبابیان نہیں کی جائشیں۔

000000000000000



## ۲۳۰۵

# مسلمانوں میں فن خطاطی کی قدر و منزلت

تین بزار قبل مسیح سے دنیا میں بسنے والی بعض اقوام فن کتابت سے واقف ہیں۔ آج دنیا میں صدماز بانیں ہیں اور کتابت کے لئے بیسیوں رسم الخط رائج ہیں۔ بعض خط بڑے قدیم ہیں۔ ہر قوم کو اپنار سم الخط بڑا عزیز ہے مگر سے ایک حقیقت ہے کہ بیا تمام رسم الخط محض کتابت کا ایک ذریعہ ہیں۔ اس سے زائد کچھ نہیں۔

یہ شرف اور یہ فخر عربوں کو اور مسلمان اقوام کو حاصل ہے کہ انہوں نے عربی رسم الخط کو کتابت کے درجے سے آگے بڑھا دیا۔ اس کو خوشنولی اور خطاطی کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ مسلمان فن کاروں نے عربی خط لکھنے کے کئی طریقے اخراع کئے۔(۱) انہوں نے حسن و کمال، رعنائی و لطافت، جمال و دلر بائی کے وہ نمو نے پیش کئے ہیں جن کو دکھ کر آج بھی لوگ دیس۔ مسلمانوں کی فن کارانہ خطاطی کے نمونے حسن آرائی اور زیبا نگاری کے میدان میں لا ٹائی ہیں۔ونیا کی دوسر ک کوئی قوم اس میدان میں ان کی حریف نہیں ہے۔

## 🖒 تقترس واحترام

مسلمانوں میں اوّل روز سے فن کتابت کو نقدی واحرّام کا درجہ حاصل رہا ہے۔ کتابت میں مشغول شخص نفلی عبادت کے برابر ثوّاب کا حقد ارسمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کتابت کی جانب ترغیب ولائی گئی ہے۔ ا۔ وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُوْدِ مِنْ بَعْدِ الذِّکُو اَنَّ الْأَرْضَ يَوِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ - (۱) "اور زبور میں نفیحت کے بعد ہم یہ لکھ بچے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔"

۱۔ عرب فن کاروں نے عربی خط لکھنے کے لئے ۰ ۸ سے زائد قلم اختراع کئے ہیں۔ ڈاکٹر صلاح الدین منجد مقدمہ برجامع محاس، از طبتی، طبع بیروت، ۱۹۲۲ء ۴ سے مور ڈانبیاء، آیت ۱۰۵،

۲ وليكتب بينكم كاتب بالعدل (۱)

" فریقین کے در میان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز لکھے۔"

٣ - ٥ - وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٥ (٢)

"ن- قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔" احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتابت کی ترغیب دلا کی ہے۔

ا قيدوا العلم بالكتابة (٣)

"علم کو تحریر کے ذریعے قلمبند کرلو۔"

۲- اذکتبت فضح قلمك على اذنك فانه اذکرلك (٣)
 "جب تم بم الله تكھوت سين كو دندائے واضح تكھو\_"

س- اذا كتبت بسم الله الرحمٰن الرحيم فبين السين فيه- (۵)
"جب تم بم الله الرحن الرحم لكمو توسين كوواضح كرك لكمو"-

سم- حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه كا قول ہے۔

"بہترین خط وہ ہے جو واضح ہو ادر جو خط واضح ہو گاوہ خوبصورت ہو گا۔"(٢)

۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے یاان کی طرف منسوب ہے کہ!

علموا اولادكم الكتابة

"ا پنی اولاد کو فن کتابت سکھاؤ"

٢- عليكم بحسن الخط فانه من مفاتيح الرزق

"حسن خط انحتیار کرویه رزق کی کنجی ہے۔"

-- حسن بن وہب نے خوبصورت تح ریر کو دیکھ کر فرمایا۔
 "بی نگاہوں کو فریفتہ کرنے والی سیر گاہ ہے۔ بیدایک باغ ہے مسرت آ میز الفاظ کا۔"(۷)

میں جاری ر ریسہ رے۔ خلیفہ مامون کا قول ہے!

\_A

"خط علم کا باغ ہے، عقل کامر کزہے، حکمت کی شاخ ہے اور بیان کا دیباچہ ہے۔" (۸)

ا ـ سورهٔ بقره، آیت ۲۸۷؛ ۲ ـ سورهٔ قلم، آیت!، ۳ ـ تفییر قرطبی، ج ۱۰/ص ۲۰۹، ۴ ـ ۱۰ این عساکر نی تاریخه، ج ۷ / ص ۵۲، ۵ ـ البدایهٔ والنهایه ، این کثیر، دارالفکر، ج ۱۰/ص ۱۹۵، ۲ ـ علم الکتابت، ابوحیان توحیدی، ارد و ترجمه، ص ۱۸، ۷ ـ علم الکتابت، ارد و ترجمه، ص ۱۹، ۸ ـ علم الکتابت، ارد و ترجمه، ص ۲۱،

۹۔ مامون کے کاتب احمد بن یوسف کاتب کا قول ہے!

" حسین عور توں کے رخساروں پر آنسو کے قطرے اتنے خوبصورت نظر نہیں آتے جینے کہ کاغذ کے صفحات ہر قلم کے آنسو خوبصورت نظر آتے ہیں۔"(۱)

ا۔ جعفر بن کیلی بر کمی کا قول ہے!

الخط خيط الحكمة ينطم فيه منشورهاو يفضل فيها شذورها - (٢)

''خط حکمت کا دھاگہ ہے جس میں حکمت کے بگھرے ہوئے موتی پروئے جاتے ہیں، جس میں زرین دانے متاز رہے ہیں۔''

اا۔ اسلعیل بن صبیح التقبی کا قول ہے۔

"مر دوں کی عقل ان کے قلم کی نوک کے نیچ ہوتی ہے۔" (٣)

لینی مر دوں کی فراست ان کی تحریر اور حسن خط سے ظاہر ہوتی ہے۔

مسلمانوں میں اور بھی بہت ہے اقوال ضرب الامثال کی حد تک مقبول ہیں، مثلا!

الخط نصف العلم – "تحط نصف علم ہے۔"

المخط رياض العلم - "خط علم كالجنستان ہے۔"

الخط حِلية الكاتب - "خطاكاتبكازيورب-"

القلم سفير العقل - "قلم عقل كاسفير --"

حسن الخط للفقير مال وللامير جمال وللغني كمال

"خوبصورت خط فقیر کے لئے ذریعہ روزگار ہے۔امیر کے لئے حسن وخوبی ہے اور مالدار کے لئے ہنر اور کمال ہے۔"(۴)

## الله الله الله

ند کورہ بالاا توال اور آراء سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ علیہ کے بعد آپ علیہ وسلم نے خود اور آپ علیہ کے بعد آپ علیہ کے بعد آپ علیہ کے جانشین صحابہ کرام نے شخسین خط اور تجوید خط کی طرف توجہ دی ہے۔ پھر ہر دور میں خلف اور امراء اس کی ہمت افزائی کرتے رہے۔ فن جمالیات میں قدر دانی بہت اہم کردار اوا کرتی ہمت افزائی کرتے رہے۔ وسری جانب قرآن مجید سے محبت، احرّام اور عظمت نے مسلمان علاء اور فضلاء کو اس امر پر ترغیب دی کہ دوائی

محبت کے اظہار کے لئے بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت خط میں قر آن مجید لکھ کر چیش کریں۔اس جذب سے رسم الخط اور فن خطاطی نے حیرت انگیز ترقی کی۔

مسلمان فن کار صرف تح ریس خوبصورت نہیں لکھتے تھے بلکہ روشنائی، جدولیں، نقش و نگار نہایت خوبصورت بناتے تھے۔ سونے کے پائی سے لکھتے تھے۔ جس کو مطلا اور فد بہب کہتے تھے۔ ای طرح کتابوں کی جلدیں نہایت خوبصورت، جاذب نظر اور طلا کار بناتے تھے۔ اندلس میں صلیمیوں نے کتب خانوں کو نذر آتش کیا اور تا تاریوں نے بغداد کے کتب خانوں میں آگ لگا وی ۔ اس وقت منقش اور مطلا شنح جل رہے تھے اور ان کا سونا پھل کی بہد رہاتھا۔ کتابوں کے جلانے اور سونے کے پیمسنے کا واقعہ مورج بہیر حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔

خطاطی کے ان نادر نمونوں کی رعنائی اور لطافت کے قدر دان صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ رومی دنیا میں بھی ان کی قدر و منز لت ای طرح ہے تھی۔

خلیفہ مامون عباسی کے زمانے میں مسلمانوں کارومیوں کے ساتھ ایک صلح نامہ ہوا تھا۔ اس کو مشہور کا تب احمد بن الی خالد نے لکھ تھا۔ قیصر روم کو وہ تحریر اس قدر پند تھی کہ وہ اس کو اسباب زینت کے طور پر تہوار کے موقع پر نکال تھا اور اس کی نمائش کر تا تھا۔ (1) ایک ایسا ہی صلح نامہ مشہور خطاط کبیر ابن مقلہ نے لکھا تھا۔ اس کو بھی شاہروم خاص خاص موقعوں پر نمائش کے لئے پیش کر تا تھا۔ (1)

قرون و سطی میں اہل یورپ بھی عربی خط کی رعنائی سے بے حد متاثر تھے۔اپی ند ہبی عبادت گاہوں میں آرائش کے طور پر عربی خط میں تحر پر لکھتے تھے۔

کلیسائے اعظم سینٹ پیٹر روما کے دروازوں پر عربی خط میں آیات کندہ ہیں۔(۳)

عربی خط سے تزئین و آرائش کی تحریر نے انگلتان اور فرانس میں بھی نفوذ کیا۔ کلیسا کی محرابوں اور طاقح ں میں عربی تحریر لکھتے تھے۔ حتی کہ وسٹ منسٹر اے بے West Minister Abey کے کلیسامیں بھی ایسی تحریریں موجود ہیں۔ (م)

انگستان کے ایک بادشاہ او فا Offa (۷۵۷-۷۹۲ه) نے تو اپنا سکہ بھی عربی طریقے پر مسکوک کرایا تھ۔ جس پر ایک جانب کلمہ کندہ تھا۔ آئر لینڈ میں ایک صلیب موجود ہے جس پر خط کو فی میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔(۵) مسلمان معاشرے

ا۔ علم الکتابت، ابوحیان توحیدی، ۱۳۱۳ھ، مترجم ص ۱۵، لاہور ۱۹۹۹ء، ۳۰ الصوائی اور تشکی نے اس واقع کا ذکر کیا ہے۔ ابوحیان توحیدی، ص ۱۵،

<sup>3-</sup> History of the Moorish Empire, III. P.29, By S.P. Scott.

<sup>4-</sup> Lagacy of Islam. P. 178, By Amold Others.

Lagacy of Islam P. 114, -6

باد شاہ او ف مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا نام ظاہر کر رہاہے کہ وہ و فا تھا۔ اس کو دربار یوں نے اس جرم میں مار ڈالا تھا۔ سلیم،

میں اور ہر سلطنت میں خطاطی کی قدر دانی عوام اور حکمر ان دونوں کرتے تھے۔ خطاطوں اور کا تبوں کو دربار میں ملازم رکھ کر ان عنے خوبصورت کتابیں لکھوائی جاتی تھیں۔ سلطان بایسفر مرزا کے دربار میں ۳۰ کا تب ملازم تھے۔ سلطان بنی عمار طرابس افریقہ کے دربار میں ۱۸۰ کا تب ملازم تھے۔ یہ چھوٹی می ریاست تھی، جو ۵۰۲ھ تک قائم تھی۔ ہندوستان میں مرزا عبدالرجیم خاں خاناں کے دربار سے کتنے کا تب وابستہ تھے۔ ان کا حال تو معلوم نہیں ہے۔ البتہ ان سب کی ماہانہ شخواہ چار ہرار رو بہیہ بنتی جو ہر ماہ خان خاناں ان کا تبوں کو ادا کر تا تھا۔

بعض کاتب غیر معمولی طور پر زود نولیں ہوتے تھے۔ کی بن عدی کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک دن میں سو صفحات کی کت بت خوش خط طریقے پر کر سکتا تھا۔ معروف شیر ازی اس سلسلے میں بڑاصاحب کمال تھا۔ وہ سلطان احمد جائز بغداد کے در ہار سے وابستہ تھا۔ پھر وہاں سے شیر از میں سلطان سکندر کے پاس آگیا تھا۔ سکندر نے اس پر شرط عائد کی تھی کہ روزانہ پانچ سوبیت لکھا کر ۔ گا۔ ایک مدت تک ای طرح لکھتار ہا۔ ایک بار عمد آ پچھ نہ لکھا۔ شنرادہ سکندر نے تھم دیا کہ یا تو پندرہ سو بیت شام تک لکھ کر دو ورنہ شخواہ نہیں ملے گی۔ مولانا معروف نے شاگردوں سے کہا کہ وہ قلم بناکر دیتے جائیں اور انہوں نے خوش خط لکھنا شروع کیا۔ دن چھینے سے بہلے پندرہ سوابیات لکھ کر شنر ادہ کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ (۱)

مولانا سیمی نیشا پوری کا واقعہ بڑا مجیب ہے۔ ایک مرتبہ شنرادہ علاؤالدین ابن بایسنفر مرزا کے پاس مشہد چلا گیا تھا۔ مشہد میں جنگ ہور ہی تھی۔ ڈھول نقارے فوجی باج نجر ہے تھے۔ خون ریز جنگ ہور ہی تھی۔ ادھر مولانا پر شعر گوئی کا جذبہ طاری تھا۔ اشعار نازل ہور ہے تھے، چو ہیں گھنٹے مسلسل نہ سوئے نہ کھانا کھایا۔ شعر کہتے رہے اور خوش خط لکھتے رہے۔ اس طرح دو ہزار اشعار کیے اور ان کو خوش خط کھا۔ اس واقعے کے متعلق وہ خود کہتے ہیں ۔

> یک روز بدح شاه پاکیزه سرشت سیمی دو بزار بیت برگفت و نوشت(۲)

فن کاروں کی قدردانی اور اہمیت کا واقعہ شاہ اسلمعیل صفوی کی زندگی میں ملتا ہے۔ صفویوں (ایران) اور عثانیوں (رَک) کے ور میان \* ۹۲ھ میں چالدران کے مقام پرایک زبردست جنگ ہوئی ہے۔ ایرانی نظر میں جب شکست کے آثار نظر آئے تو شاہ اسلمعیل نے احتیاطی تدابیر کے طور پر سب سے پہلے جو اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ بہزاد مصور اور شاہ محمود کا تب کو شوار گزار غار میں لے جاکر مخفی کر ویا تھا تاکہ ترک فاتحین ان دونوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شاہ کے ول میں کا تب اور نقاش کی کس قدر اہمیت تھی۔

بہر کیف سلمان معاشرے میں خطاطی ایک مقبول عام شوق تھا۔ امر اء اور نوابین کا تبوں پر اور فن کے نادر ممونوں پر ہے دریغ روپیے صرف کرتے تھے۔ عماد حنی ہے جب شاہ عباس صفوی ناراض ہو گیا اور اپنی عطا کر دہ رقم (ستر اشر فیاں) واپس ما تکی تو میر عماد نے ستر اشعار قینجی ہے کاٹ کاٹ کر جدا کر دیئے۔ ایک شعر کو ایک اشر فی بیس قدر دان شاگر دوں نے

خرید لیااور رقم جمع کرکے شاہ کو بھجوادی۔

لکھنؤ میں حافظ نور اللہ کی وصلیاں بھی ایک ایک اشر فی میں بکتی تھیں۔ خاتم الخطاطین امیر رضوی پنجہ کش مفرد حروف مکھ کراپنے پاس رکھ لیتا تھا، جو فقیر در پر آیااو پر بالا خانہ ہے ایک حرف مکتوب اس کو پھینک دیا۔ قدر دان اس فقیر فور أوه حرف پانچ روپے میں خرید لیتے تھے۔ آج ہے ایک صدی قبل پانچ روپے کی قدر بہت زیادہ تھی۔

امراءاور نوابین سے لے کر عامۃ الناس کے کمروں اور اوطا قوں میں کتبے اور وصلیاں آویزاں ہوتی تھیں، جس طرح آج کل تصاویر اور فوٹو لٹکانے کارواج ہے۔ کتبوں میں کوئی نہ کوئی اخلاقی نصیحت ہوتی تھی۔

#### 🛠 🕹 جلوه جمال حقیقی

مسلمانوں کے نزدیک حسن و جمال ہویا خیر و کمال سب ذات خداد ندی کی صفات کا ظہور ہے۔اسلام نے شہیرہ سازی اور صورت گری کی ممانعت کر کے اذبان کور فعت بخش دی۔ ان کے سامنے عالم معنویت کا در کھول دیا ہے۔ جہاں کہیں حسن و جمال نظر آ رہا ہے وہاں دراصل صفات خداد ندی منشکل ہو رہی ہیں۔ خطاط کتا بت کرتے وقت اشکال کی مادی صفات حسن و جمال کظارہ کررہا ہے۔ وہ عبادت میں مشغول ہے۔ کمال کا نظارہ کررہا ہے۔ وہ عبادت میں مشغول ہے۔

علامہ ابوالفضل نے جہاں شاعر کو تلمیذر حمان لکھا ہے۔ وہاں خطاط کو کمتب علم لدنی کا فیض یافتہ لکھا ہے۔ گویا شاعری کی طرح خطاطی بھی تو فیق ایزدی کا فیضان ہے۔ مسلمانوں کے یہاں کتابت محض نقالی نہیں ہے۔ نام و نمود و نمائش ذات نہیں ہے نہ لذت نفس ہے بلکہ خطاطی نظارہ حسن حقیق ہے۔ خطاطی قرب خداو ندی سے لذت اندوزی ہے۔ مسلمانوں میں کتابت بلا مقصد نمائش خطوط نہیں ہے۔ نہ تجریدی فن کاری ہے۔ خطاطی ان سے بلند ترسطے پر کار عبادت ہے۔ محویت نظارہ جمال ہے۔ مقصد نمائش خطوط نہیں ہے۔ نہ تجریدی فن کاری ہے۔ خطاطی ان سے بلند ترسطے پر کار عبادت ہے۔ محویت نظارہ جمال ہے۔ بابا شاہ اصنبانی متوفی معود نے اپنے رسالہ "آداب الحق" (مخزونہ جامعہ بنجاب لا ہور) میں جمالیات کی اخلاقی اور روحانی فدروں کا ذکر کیا ہے۔ دیدہ فدروں کا ذکر کیا ہے۔ جس انداز سے اس نے ذکر کیا ہے اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ صاحب کیف و مستی کا قلم لکھ رہا ہے۔ دیدہ بینیں ہے۔ اس کے چندا قتباس ملاحظہ ہوں۔ (۱)

### المايد حقيقي عنال شابد حقيقي

ایں فقیر ..... بحسب اتفاق بمطالعه خط شخ تعلق مشغول بود و بخستی کے انوار جمال شاہد حقیقی را تماشائے خط چیمود-

" یہ فقیر حسن اتفاق سے خط نستعلیق کے مطالعہ میں مشغول تھا گویا مطالعہ خط کے دوران شاہر حقیقی کے جمال کے انوار کی تلاش و جبتجو میں سر گرداں تھا۔"

ا ـ مقالات مولوي محمد شفيح، جلد اول، ص ٢٣٢، مجلس ترتى اوب، لا بهور ١٩٦٧ء،

#### كسب صفات حميده

کاتب باید که از صفات ذمیمه بعکلی منحرف گردد و کسب صفات حمیده کند تا آثار انوارای صفات مبارک از چېره شامد خطش سر زندومر غوب طبح ارباب هوش افتد -

"کاتب کے لئے ضروری ہے کہ بری صفات ہے اجتناب کلی اختیار کرے اور اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرے تاکہ اچھی صفات کا نور اس کی تحریر کے چبرے سے ظاہر ہو اور ہوشمند لوگوں کو پندیدہ نظر آئے۔"

اس سلیلے میں سلطان علی مشہدی کا شعر ہے۔

خط نوشتن شعار پاکان است ہرزہ گشتن نہ کار پاکان است

#### الصفيه قلب 🛣

آل۔ صفائے خط حالتے است کہ طبع رامسرور و مروح می سازد و چشم رانورانی می کند۔ و بے تصفیہ قلب مخصیل آل نتواں کرد۔ چنانکہ مولاناروم فرمودہ اند۔

كه صفائے خط از صفائے ول

"بیر ب صفائے خط۔ وہ کیفیت ہے جو طبیعت کو فرحت اور سرور بخشتی ہے۔ آ تکھیں نورانی بنادیتی ہے۔ تلک مطابق ہیں! ہے۔ قلب کی صفائی کے بغیراس کیفیت کو حاصل کرناد شوار ہے جیسا کہ مولاناروم فرماتے ہیں!
""تحریر میں صفائی دل کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے۔"(۱)

#### 🖈 جذب ویے خود ی

اماشان و آن حالتے است که چون در خط موجود شود کاتب از تماشائے آن مجذوب گردد۔ از خودی فارغ شود۔ وچوں قلم کاتب صاحب شان شود از لذات عالم مستغنی گشته روی دل بسوئے مشق کندوبے پر توانوار جمال شاہر حقیقی در نظرش جلوہ نماید-

العلامة اقبال نے مجھی اس جانب اشارہ کیا ہے۔

ہے رگ ساز میں رواں صاحبِ سازکا لہو

"شانِ خط وہ حالت ہے کہ جب وہ تحریر میں پیدا ہو جاتی ہے تو کا تب اس کو دیکھ کر مجذوب بن جاتا ہے اور بے خود ہو جاتا ہے۔ جب کا تب کا قلم صاحب شان بن جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی لذتوں سے بے اور بے خود ہو جاتا ہے اور اپنی مشق میں مشغول ہو کر شاہد حقیقی کے جمال کے انوار کا نظارہ کر تا ہے۔"

جو مخص بھی ان اقتباسات پر غور کرے گا اس پر بیہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ ان بزرگوں کے پیش نظر جمال خط سے جمال شاہد حقیقی کا مشاہدہ کرنا تھا۔ ان کا مطمع نظر نام و نمود، جسم و جسمانیت سے بلند وار فع تھا۔ اپنی تحریر کے حسن کو دکھ کروہ خود بے خود ہو جاتے تھے۔ ان پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ان کی خطاطی در حقیقت صفائے قلب و نظر کا ذریعہ تھی۔



## ٣۵٠١

# فن خطاطی پر متقد مین کی کتابیں

فن خطاطی ہے مسلمانوں کو اول روز ہے دلچیں رہی ہے۔ اس فن سے متعلق انہوں نے سینکروں کتابیں تکھیں۔ یہ کتابیں عوا و و قتم کی بیں۔ ایک بیں فن کی تعلیم دی گئی ہے۔ مبتد یوں کو خوش نو لیک سکھائی گئی ہے۔ دوسری فتم وہ ہے جس میں فن پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے مختلف نمو نے جع کئے گئے ہیں۔ فن کاروں اور خطاطوں کے حالات جع کئے گئے ہیں۔ ان کی فن پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے مختلف نمو نے جع کئے گئے ہیں۔ ان کے حسن و بتی ہے بحث کی گئی ہے۔ اس کا تمام کتابوں کا ذیل میں ہم تذکرہ کرتے ہیں تاکہ آج ناوا قفیت اور ناقدری کے زمانے میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ انقلابات سلطنت اور حکومت کے باوجود اس فن شریف کی مقبولیت میں جمعی کی نہیں آئی۔ ہم دور میں اس فن کی شخسین اور تشریخ کرنے والے مصنفین پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اپنے ذوق اور دلچیں کی یاد گار کتابوں کی صورت میں وہ آنے والی نسلوں کے لئے چھوڑ گئے ہیں۔

## ي عربي كتب الله

#### تیسری صدی چجری:

| (250-109) | عمروبن بحرالجاحظ   | رسالة في مدح الكتاب، | _  |
|-----------|--------------------|----------------------|----|
|           | عمرو بن بحر الجاحظ | رسالة في ذم الكتاب،  | _r |
|           | عمروبن بحرالجاحظ   | رسالة في القلم،      | _# |

۵...

عمروبن بحرالجاحظ

٣\_ رسالة في الوراقه،

ابوالعباس احمد بن محمد بن توابه"

رسالة في الكتابة والخط،

#### چوتھی صدی ہجری

- ۲- سوق المستهام الى معوفة رموز الاقلام، تايف ابو بكر على بن احد بن وشيه نبطى متونى ٣٢٢ هه موجود برئش ميوزيم لندن نمبر 440H17 نسخه مكتوبه ٢٢ ااه مستشر قين في اس خطى مدد سے قد يم مصرى خط پرها ہے۔
  - -- تحفه دامق، اسحال بن ابراتيم تميم، مؤدب ظيفه مقتدر بالله، (۳۲۰-۲۹۵ ) قلمي\_
- ۸ اصناف المكتاب، ابو على محمد بن مقله وزير متوفى ۲۸ سوه، قلمي موجود كتب خانه عام، رباط، مراكش، نمبر ۱۷۲۳،
  - ۹ رساله ميزان الخط، محمد بن مقله وزير، قلمي موجود مكتبه العطار بن، تؤلس،
  - العلم المخط والقلم، محمد بن مقلم وزير، قلمي موجوه خزانة الكتب قابره، مصر،
- اا- عمدة الكتاب و عدة ذوى الالباب، تاليف امير معز بن بادليس (٣٦٥–٣٣١هـ) قلمي، كتب ذن وطني، تيونس،
  - ۱۲- ۱دب الكاتب، ابو بكر محد بن يكي صولي كور كاني ٢ سسور،
  - ۱۳ الكتاب، ابوعبدالله بن جعفر مشهور به ابن در ستوبه، سائي (۲۵۸-۲۳۸ه)
  - ۱۳ كتاب الفهرست، محمد ابن اسحاق ابن نديم ۸۰ سرچه مطبوعه جرمنی ا ۱۸ اء و قام و ۸ م ۱۳ ارد ،
  - ۵۱- رسالة في الكتابت المنسوبه، للمجريطي ف٩٨ ه محمد الخطوط ١/١٢٣ س ١٢٣ ه

#### یا نجویں صدی ہجری

- ۱۷- قصيدة الموانيه في قواعد الخط، تاليف الى الحن على بن بلال معروف بابن بواب ( ۱۳۱۳ هـ ) طبع مجمع عمى بغداد ۷۵ ساه،
- ے ا۔ علم الکتابت، ابوحیان علی بن محمد توحیدی ۱۳ سمھ بمعم ۸۰ سال میں انقال ہوا۔ امریکی مستشرق روزن تھال، نے آرٹ اسلامیکا میں ۱۹۱۸ء میں شائع کیا۔ اس کا عربی ترجمہ ابر اہیم کیکرنی نے دمشق سے ۱۹۵۱ء میں شائع کیا۔ اس کا اردوترجمہ ڈاکٹر عبداللہ چنتائی نے لاہور ۱۹۲۷ء میں شائع کیا۔
  - ۱۸ المحكم في نقط المصاحف، تاليف ابو عمر الداني ف ٢٠٨ م طبع ومثق 2 ٧ اه،

#### چھٹی صدی ہجری

۱۹- سنٹس العلوم و دواء الکلوم للعر ب من الکلام، کنشوان حمیری ف ۵۷۳ھ، طبع بریل لندن ۱۹۱۲ء ، خط سند اور حمیری کا بیان اس میں ہے۔

#### ساتویں صدی

معالم الكتابة و مغانم الاصابة، عبد الرحمن القرشي ، طع بير وت، ١٩١٢،

#### آ گھویں صدی

- ٢١- نفالس الفنون في عرائس العيون، تاليف محمد آملي لجرد اولياء توسلطان محر خدابنده (٣٥٥-١٦-٥)
- ۲۲- العنایة الوبانیة فی الطریقة الشعبانیه (خط ثلث) زین الدین شعبان بن محمد در عهد ملک ظاهر بوق (۸۰۳–۵۰۳ هـ)

#### نویں صدی

- ٢٣- صبح الاعشىٰ في كتابة الانشاء، احمد بن على شباب شافعي قلقشندي (٢٥١-٨٢١ه) تاليف ١٨١٨ه، طبع قابره
- ۲۲- تحفة اولى الالباب فى صناعة المخط و الكتاب، عبد الرحمٰن بن بوسف بن الصائغ (۲۱۵-۸۲۵) طبع تونس ۱۹۲۷ء،

#### د سویں صدی ہجری

- حامع محاسن كتابة الكتاب و نزهة اولى الابصار والا لباب، تاليف محمد بن حسن طبي شافعي ٩٠٨ه،
   مقدمه صلاح الدين المنجد، مصح بال لي ناحي، طبع بير وت ١٩٦٢ء،
  - ٢٢- طبقة المخطاطين، عبدالرحن البيوطي، ٩١١هه،

#### چود هوين صدي

٢٥- رسالة اليقين في معرفة بعض انوع الخطوط و الخطاطين، احتاد سباعي حيثي، ومثق ١٣٣٨ه،

- ٢٨ انتشار الخط العربي، استاد عبدالفتاح عباده، طبع ١٩١٥ء،
- ۲۹ تاریخ الخط العربی و آدابه، محمد طاهر بن عبدالقادر کردی کی، طبع مصر ۱۳۵۸ ۱۹۳۹،
  - ٠٣٠ مصور الخط العربي ناجي زين الدين مهندس، بغداد ١٣٨٨ه،
  - االم تحقة الحومين في بدائع الخطوط العوبي، محمد ظاهر بن عبدالقادر كردي كل-
    - ٣٢- فن الخط العربي، سيدابراتيم خطاط مصرى،

## ﷺ فارس کتب ﷺ

#### آ تھویں صدی ہجری

۳۳- سرساله در قواعد ثلث، عبدالله صير افي معاصر سلطان اولجاء توخدا بنده موجود در کتب ر ضوبيه مشهد ،ايران ،

#### نویں صدی ہجری

- ۳۳ رساله مير على تبريزى(۸۵۰ هـ) مريتبه ۋاكثر محمد عبدالله چيشانى لامور،۱۹۴۱ء
  - ۳۵ -- رساله خط، اصول شش قلم، مير محمد خوش مر دان، ۸۹۸ ه

#### د سویں صدی ہجری

- ٢ ٣- رسم الخط، منظوم مجنون بن محمودر فيقي تاليف ٩٠٩ه،
- ۳۸- خط و سواد، مجنون نے سلطان ابوالمظفر منصور بن سلطان حسین بایقر اکو پیش کیا اور پروفیسر مولوی محمد شفیع نے اور نینل کا لج میگزین لا ہور، فروری ۱۹۳۵ء میں شائع کیا۔
- ۳۹۔ صراط السطور (صراط الخط) از سلطان علی مشہدی ۱۹۲۱ء اس کا نسخہ بقلم میر عماد ارد بیل کے کتب خانے میں 19۲۸ء میں پہنچ گیا۔ اس کا عکس روسی مششر قد گالیناکا تی
  - نواے ۱۹۵۷ء میں طبع کرادیا۔اس کاار دو ترجمہ کلیم مشس اللہ قادری نے حیدر آباد دکن ہے شاکع کر دیا ہے۔
- ۳۰ مرار الخطوط از میر علی ہروی ف ۹۵۱ ھ، تالیف بخار ۹۳۲ ھ، اس نے اپنے استاد کے رسالے صراط السطور کو بھی شامل کرالیا ہے۔

- ۳۱ حالات ہنر وران، دوست محمد ہر وی کتاب دار ۱۹۷۳ء، پیر دراصل بہرام مرزاصفوی کے مرقع کامقدمہ ہے۔ ڈاکٹر عبداللّد چفتائی نے اس کو جداکتالی شکل میں ۱۹۳۳ء میں لا ہور سے شائع کرادیا ہے۔
- فکری سلجوتی کابل نے اس پر مزید حاشیہ چڑھایا اور خوش نوبیان و ہنر مندان کے نام سے اس کو کابل سے 8 سال میں شائع کروہا ہے۔ ۳۹ سال میں شائع کروہا ہے۔
- ۳۲ مند کر احباب، از شیخ حسن متخلص به نثاری بخاری، تالیف ۹۷۴ هه، اس کاخوبصورت نسخه میرک بروی ۹۸۰ هه کا کهها بواذ خیر ه نواب حبیب الرحمان خان مسلم یو نیور شی علی گڑھ میں موجود ہے،مطلاو ندیم ہب ہے۔
  - ٣٣- ريحان نستعلق، كمتوب ٩٨٩ هه مصحح ذا كثر محمد عبدالله چتا كي، لا بهور ١٩٣١ء،
    - سه ۲۰ فوا کد الخطوط ، در ولیش محمد بن دوست محمد بخار الی، قلمی ۹۹۵ ه
- ۵ ۳- آداب المثق، بابا شاہ اصفہانی ۹۹۲ھ، اس کتاب کا اصل نسخہ پنجاب یو نیور سٹی لا مبر مری میں محفوظ ہے۔ اس کو یروفیسر مولوی محمد شفیع نے اور نینل میگزین میں شائع کر دیا۔ (1)

#### گیار ہویں ، بار ہویں صدی

- ۲۶ تذکره خوش نوبیال و نقاشان، گلتان ہنر از قاضی احمد قمی، معاصر شاہ عباس اوّل (۹۹۱ ۱۰۳۸ هـ)
  - ∠ ۲- تذكره خط و خطاطان ، محمد صالح اصفهانی ۲ ۱۱۲هـ ،
  - ٨ ٣٠ امتحان الفضلاء، (تذكره الخطاطين ) دو جلد، مير زا سنْگلاخ، مطبوعه، تهر إن ١٢٩١هه،
- ۹۹- احوال و آثار خوش نوبیان نستعلق ، تین جلدی ڈاکٹر مہدی بیانی، استاد دانش گاہ تہر ان، (۱۳۳۵–۱۳۵۳) پیدائش ۱۳۲۹هـ، وفات ۱۳۸۵هـ مسل تک دنیا بھر کے گائب خانوں کی سیر کی تب یہ کتاب لکھی۔ فن کا زیر دست محقق اور نقاد۔
  - ۵۰ مناقب بشروران، مصطفیٰ علی آفندی مطبع امیری قسطنطیه ۱۹۲۲ء،
    - ۵۱ گلزار نواب، نفیس زاده ایراتیم آفندی ۱۹۳۹ء
    - ۵۲ دوحة الكتاب، محمر نجيب آفندي، تعيير بتي، ١٩٣٢ء
    - ۵۳ میزان الخط علی وضع استاد السلف از مصطفی طلمی آفندی،
      - ۵۳- گلدسته ریاض عرفان، سجلی عثانی،

#### کټ ترکیه

- ۵۵- تخذ سامی، ابواتصر سام مرزا،
- ۵۲ تذكره الخطاطين، محمد يوسف لانجي،
- ۵۷- دستور العمل خطاطان (ترکی) قلمی عزت علی یاشا ۱۱۳۵ه 🕳
- ۵۸ خط و خطاطان، میر زاحبیب آفندی ۳۲۹ ه طبع آستانه ۴۰ ۱۳۱۹
- مجموعه خطوط عثانی، از خطاط محمر عزت معلم حسن خط اور مدرسه سلطانی استنبول ۲۰۳۱ه
  - ٠٤- تخنة الخطاطين، سليمان متنقيم زاده، طبع انتنبول ١٩٢٨ء
  - ٦١ سلسلة الخطاطين، سليمان متنقيم زاده، طبع اشنبول ٨١٩ هـ
- ۱۲- مفتاح الكتابات القديم، محمود يازير بن نعمان آفندي (۱۳۱۱-۲۷ ساهه) تركى بخط لا طيني طبع استبول ۱۹۳۲ء
- ۳۲- الخطاط البغدادی، علی بن ہلال المشہور بابن البواب، تالیف ڈاکٹر سہیل انور (ترکی، طبع اشنبول عربی ترجمہ محمد بہجت الاثر و عزیز سامی عراقی مع حاشہ و تحقیقات، شائع کر دو مجمع علمی عراقی بغداد ۷۲ سامھ
  - ۲۳ منا قب ہنر درای، مصطفیٰ علی آفندی، مطبع امیری، فتطنطنیہ ، ۱۹۲۲ء
    - ۲۵ گلزار نواب، نفیس زاده ابراتیم آفندی، ۱۹۳۹ء
    - ۲۲ دوجة الكتاب، محمد نجيب آفندي، نصير بني ۱۹۳۳و
    - ٧٤ ميز ان الخط على وضع استاد السلف، از مصطفيٰ علمي آفندي،
      - ۲۸ گذرسته ریاض عرفان، سجلی عثانی،

#### افغانستان

- ۳۹ عنجینه خطوط و را فغانستان ، محمد علی عطار مروی ، ۳۵ ساهه
- ۲۵- منر خط در افغانستان، عزیز الدین و کملی، یوپلز کی، ۱۳۴۲ اهد
  - ۱۷- تذکره خطاطان مرات، آقامچمه علی نعیمی، طبع کابل،
    - خطاطان و نقاشان مرات، آقا محمه على تعيى،
- ۳۵۰ تاریخ خط و نوشته بائے کہن در افغانستان، بو ہاند عبدالحی جیبی، کابل ۵۰ سام
- ۳۷ خوشنوییان و ہنر مندان، دیاچہ دوست محمد ہروی، تعلیقات فکری سلجو تی، کابل ۴ ۴ ۳۱ھ،

## كتب متعلق خطاطينٍ پاك و ہند

- 24- آئین اکبری، از علامه ابوالفضل، را ئل ایشیانک سوسائی مرتب بلافمان، کلکته ۱۸۶۸ء
  - 21 اقبال نامه جها تكيري، معتد خال بخش،
  - ٧٤- مآثرر حيمي، عبدالباقي نهاد ندي، تالف ٢٥٠ اصطبع لكصنو ١٩١٠ء
    - ٨٧- ممل صالح، محمد صالح كبوه،
    - 24 مراة العالم، بخآور خال، تاليف ٨٧٠١، طبع لا بور ٣ ١٩١٠ء
      - ۸۰ خلاصة المكاتب، منثى سجان رائے بٹالوي ۱۱۱ه،
  - ۸۱ تاریخ محمد شاہی عرف نادر الزمانی، خوشحال چند جیون رام کا نستھ ۱۵۴ھ،
    - ۸۲ مراة الاصلالح، آنندرام مخلص ۱۵۸اه،
    - ۸۳ تخنة الكرام، مير على شير قانع نقوى ١٩٩١هـ،
    - ۸۳ مراة آفآب نما، شابنواز خال باشي بنياني ثم لا بوري ١٢١٨هـ،
      - ۸۵ تذکره خوش نویبال، غلام محمد بفت قلمی، و بلوی ۱۲۳۵هه،
        - ٨٦- آثار الصناديد، سرسيد احمد فال، ويلي ٢٣٠ه،
        - ۸۷ تذکره خوش نویبان، میر زامجمه علی حیدر آبادی (وکن)
          - صفحات ۲۷، تاریخ تصنیف ۲۵ر ذی قعده ۲۲ ۱۳۱۵،
- ۸۸- تحقیقات ماهر، حکیم محمود علی خال د ہلوی، طبع دیلی ۱۹۳۳ء، ۱۳۵۳ھ، بموقع جشن تخت نشینی میر محبوب علی خان، قلمی موجود در کتب خانہ نواب سر سالار جنگ، فہرست ص ۸۳۳ھ،
  - ۸۹ فهرست مخطوطات پنجاب یو نیورسی، مرتبه ڈاکٹر سید عبدالله،
    - فهرست مخطوطات نیشنل میوزیم، کراچی ۱۹۵۷ء
- Specimen of Calligraphy in Delhi. Museum of Archaeology By

  Mohsin Hafar Zasan Khan.
  - E.pigraphics Indo Muslimica New Delhi, 1955 -4r

0000000000000000



## مزيد كتب

اس سلیلے میں محتقین ادر ولیجی رکھنے والے حضرات کے استفادے کے لئے مزید کتب کی فہرست ذیل

|      |                         |                         | باری ہے۔(مرتب)                                   | میں وی م |
|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 196ء | 31                      | اشر ف على لكھنو         | ار ژنگ چین                                       | _1       |
| ړ۱۹  | یغداد ک                 | سهليه ياسين             | اصل الخط العربي و تطوره حتى نهاية العصر الاموى   | _۲       |
| ۱۹۱ء | قابره ۵                 | د کتور قلیل سیجیٰ نامی  | اصل الخط العربي و تاریخ تطوره الی ما قبل الاسلام | _٣       |
| ۱۹۱ء | لكصنو ٥                 | مثمس الدين اعجاز رقم    | اعجاز رقم                                        | _1~      |
| ١٩١ء | لك <i>ع</i> نۇ · ك      | محمد حامد على مر صع رقم | اصول النسخ                                       | _۵       |
|      | بغداد                   | ناجی زین الدین          | بدائع الخط العربي                                | _4       |
|      | لا يمور                 | عجائب گھر               | برصغيرياك وہندييں خطاطي                          |          |
|      | لكعنو                   |                         | پنچه ٔ نگار ی                                    | _^       |
|      | کراچی                   | نور محمد، آرام باغ      | تتحفه خطاطين                                     | _9       |
| ۱۹۲ء | تا بره ۲                | السعيد شربانى           | تطور كتابة العربية                               | _1+      |
|      | بغداد                   |                         | خطاطي بغداد المعاصرين                            | _11      |
|      | رياض                    | طاهر جعفرالآغا          | خط الرقعه                                        | _11      |
|      | مقر                     | الغزلان                 | الخط الديواني                                    | _11"     |
|      | وبران                   |                         | الخط العربي                                      | _10"     |
|      | بغداو                   | يجي سلوم عباس الخطاط    | الخط العربي، تاريخه، وانواعه                     | _10      |
| ۱۹۲, | بير وت                  | وكتورانيس فزيجه         | الخط العربي، نشاته ومشكلة                        | _IH      |
| ۲۹۱ء | بغداد ۲                 | سہیلہ <u>یا</u> سین     | الخط العرني وتطوره في العصوالعباسيه في العراق    | _14      |
|      | رياض                    |                         | الخط العربي من خلال المحطو ظات                   | _IA      |
|      | بير دت                  | حسن قاسم جبش            | خط العربي الكوفي                                 | _19      |
|      | طرابلس/لبنان            | احدالابب                | الخط العربي،ارقى الفنون واجعلها                  | _**      |
|      | ر ضالا تبريري / رام پور | سیداحد رام پوری         | نط کی کہانی (مختصر تاریخ)                        | _FI      |
|      |                         |                         |                                                  |          |

| مین کی کتابیں | فن خطاطی پر متقد | ۳۲۹                     | ה - וִיִּרָ                                        | فصل ہشھ |
|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| ۶۱۹۳۸         | قا بره           | الياس عكاوي             | الخط الفارو تي                                     | _rr     |
| ۸۵۹۱ء         | بغداد            | وكتور سهيل احمه         | الخط البغدادي على بن بلال                          | _٢٣     |
|               | رياض             | طاہر جعفر آغا           | فطالنع                                             | ۳۳      |
|               | قا ہر ہ          | عبدالرحمٰن صادق عيوش    | الخطوط العريبة                                     | _ra     |
| 142٢ء         | بير وت           |                         | دراسات في تاريخ الخط العربي                        | _44     |
| PFP14         | قاہرہ            |                         | دراسة في تطور الكتابة الكوفية على الإحجار في المصر | _٢4     |
| ۳۱۹۱م         |                  | احمدرضاحيدر             | ر سالية الخط                                       | _ra     |
| 9191م         | علی گڑھ          | بشير الدين احمد         | رسم الخط                                           | _rq     |
|               | بير وت<br>بير وت | كارل الباب              | روح الخط العربي                                    | _1"+    |
|               | لأبور            | محمد اعظم منورر قم      | ر ہنمائے خوش نولی                                  | اس      |
|               | لاجور            | ڈاکٹر عبداللہ چنٹائی    | سر گزشت نستعلق                                     | _٣٢     |
|               | فيصل             | حافظ المجم محموو        | صحيفه كما فظ                                       | _٣٣     |
|               | لا بور           | خورشيد عالم گوہرر قم    | فن خطاطی                                           | ٣٣      |
|               | التنبول، ترکی    | انمل الدين احسان اوغلي  | فن الخط                                            | _200    |
|               | قاہرہ            | سيدابراتيم              | فن الخط العربي                                     | ٢٣٠     |
|               | بير وت           | حسن قاسم بحش            | فن الخط العر في والز خرفة الاسلاميه                | _٣2     |
| 1982          | قاہرہ            | د کتورابراہیم ججعہ      | قعة الكتابية العريبي                               | ٦٣٨     |
|               | لندن             |                         | قطعات امام د ہروی                                  | _٣9     |
| PIPTIF        | كوث وارث         | محمد عبدالله            | قطعات عربية                                        | _1~+    |
|               | بير وت           | بإشم محمر الخطاط        | قواعد الخط العربي                                  | _171    |
|               | قابره            | سيدابراتيم              | كراسة فن الخط العربي                               | ۲۳      |
|               |                  | الحاج كامل الزباوي      | كراسة الخط العربي، توعد خط التعليق                 | سوبها   |
| •۲۹۱ء         | قاہرہ            | ڈاکٹر صلاح الدین المنجد | كتاب العربي مخطوط                                  | -لدند   |
|               | سبيري            |                         | گلدستهٔ ریاحین                                     | ۵۳ـ     |
| ۵1TT•         | آگره             | ابوب حسن اکبر بادی      | گلدستهٔ نگارین                                     | ۲۳٦     |
|               |                  |                         | گلشنِ عطار د                                       | _^∠     |
|               |                  |                         |                                                    |         |

| ن کی کتابیں | فن خطاطی پر متقد میر | ٣٧٠                         | م _بابهم                            | فصل جشر |
|-------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
|             | مديينه منوره         | استاد محمد شوتی             | مجموعة شوتى                         | _n^ A   |
|             | طا كف                |                             | المحاس الخطيبه                      | _1~4    |
|             | سعو د ی عر ب         |                             | محمد طاہر کر دی الخطاط              | _4.     |
| + PP19      | د مشق، شام           | ابوعمر وعثان بن سعيد الراني | المحكم في نقط المعاصف               | _01     |
|             | طظاء معر             | فوزى سلم عفيى               | مرجع الخطوط العربية                 | _20     |
|             | المعود               | عجائب گھر                   | مر قع خط                            | _0"     |
|             | مستحجرات، پاکستان    | عنايت الله وار ثي           | مر قع خوش نولیی                     | _۵٣     |
|             | بببئ                 |                             | مر قع فيض                           | ۵۵۔     |
|             | لابور                | فضل الرحمٰن                 | مر قع خوش نولیی                     | _64     |
|             | لا بمور              | تاج الدین زیری د قم         | مر قع زریں                          | _0∠     |
| ۲۵۹۱۰       | قاره                 | احد عبدالحميد آغا           | محنة الخط العربي                    | _0^     |
| ۱۸۹۳        |                      |                             | مثق نستعيلق                         | _09     |
|             | بغداد                | ناجی زین الدین              | مصور الخط العرلي                    | _4+     |
|             | حلب، شام             | محی الدین نجیب              | معالم الخط العربي                   | 741     |
|             | بير وت               | القسم الفنى بدار الرشيد     | موسوعة الخط العربي                  | _4F     |
|             | کراچی                | مير محمر كتب خانه           | نادر مجموعه خوش نوليي               | _41"    |
| AQP14       | قابره                |                             | نشأة الكتابة الفنيه في الادب العربي | ٦٩٣     |
|             | كوئت                 | فوزى سالم عفيني             | نشاة وتطور الكتلبة الخطيه العرببير  | ۵۲۷     |
| ۳۱۷م        | بغد اد               | محمود شكرالجوري             | نثاط الخط العربي                    | _44     |
|             |                      | حسن قاسم حيش بيروت          | نفائس الخط العربي                   | _44     |
|             | تابره                | استاد محمد غداد             | نقط فوق الحروف                      | AFL     |
|             | لا بمور              | خورشيد عالم گوہر رقم        | نقش گو ہر                           | _49     |
|             | لابور                | سيدانور حسين نفيس رقم       | نمونه خطاطي                         | _4*     |

#### 

۲۷ پاپ



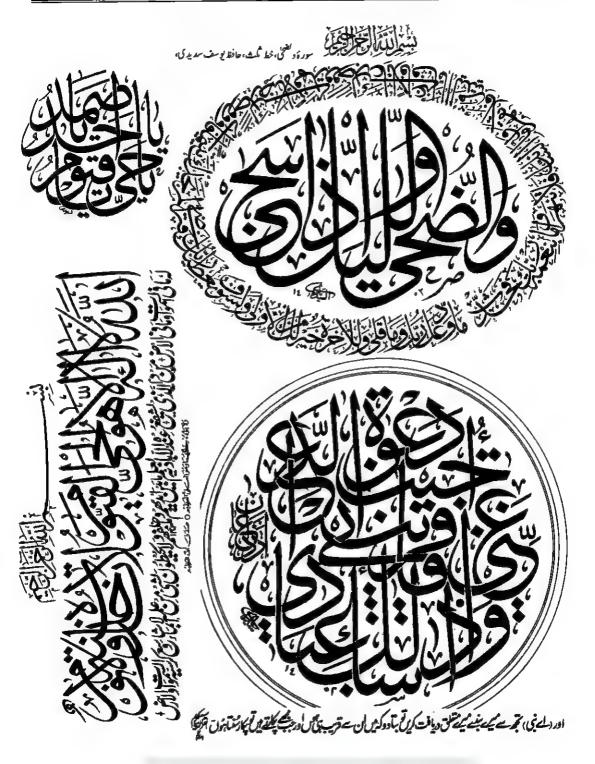



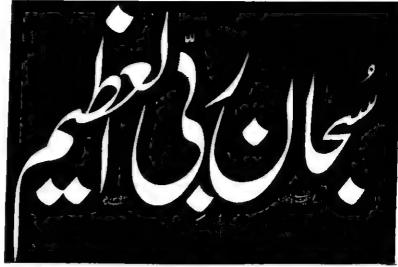

سِمِ اللهِ الرَّالَةِ الْعَلَمِينَ فَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ الْحَمْدِ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدُ الرَّالِيَّ الْحَدُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَلَا الظَّالِيْدَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلِي اللَّهُ اللْمُعْمُ الللْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ

او پر تعد شک ش محمد سالم عبد الباسط باجنید، پنج خط کوفی میں محمد سالم باجنید اور آخر میں محمد سالم عبد الباسط باجنید، یه خط بوسف سدیدی،



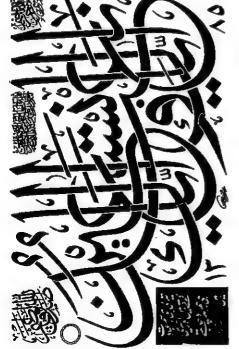



وَمَنْ يَتُوَكُّلُ اللَّهِ فَهُوَ حَسُّهُ } (الارت.٣)

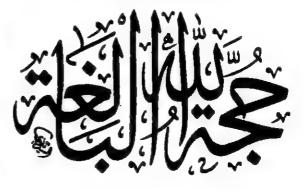















التاليخ: القلات ع تربيع القاني على المرام ا

پٹر کیا تھااس مکڑے کے بیچے سونے کی مختی پریہ عبارت حافظ ہوسف سدیدی کے قلم سے کندہ تھی۔







# التراور المواسعة فالأرس

اخ د ضال و شرب مين برين صري الفرز كر العامة في ارا سرفرة

مفق شيعي المثمل ٢٠ وبالمركب يستهم كالمشكنة بيشر

مختف نفيانسين اثما

و براً چیر د نم نیشندن داند در کفته از ماها جورگر داذ ایکان

مشام شیم آسشنایان داملا و مهاوانم نهشینان دا مژده کریخته از سابان مجره گردانی آد<del>ه و دایخ</del> از نود بندی دست بهم داده است · ندچ بهای سسنگروش نوردهٔ بهنجاز المبیمی شکسته بیا نام ترکشیده بکد دِیَرِ شکافست به کاد درزِ دیرکردهٔ برسوان خراسشدیده .

ایدونکنس گذشت می شوق چتموی آنسشس پارسی است ، نه آنشنه که دُنگه نمنهای مهند فروه خاموس واز کعنب خاکسته به مرکبخودش سید پیشس دنی، چه بدفت هم است از ناپای به تنوان مرده نا (محکستن ار دوایگی به رشیمیشه می مراکبشد ته آدمینی سر ترمیذ به دل گدفتهن نیرزد و نرم افروشین را نشاید -

رُخ آتش بَصْن برا فروزنده وآتش رئست ما به بادا فراه نیم درآتش سوزنده نیک میداندکه ژومبند در برای آن زشنده آذرمنل درآمشس است که برش رژشنی برشنگ از شگ بردن افته درایان اراپ نشود که یافته بیش را فروشست و الاردا یک و ثن ما چیم و کمه دا چراغ -

بخشده نه دان درُدن بُهُن را فرد را برسیاسم که شراست از آن آمشس آباک برخاکت نوایی فیّ به کاد کادِسسیندشنا فشام دازنش دمه ر آن شاده - قبرکه در اندک اید رودگاران آن ایدفزایم آواند آند که مجمو را فرز روشندنی مراخ درامیرخود را بال شناساتی داخ توانه مِنشد-

بها آنگارندهٔ این نامه دا آن در است کرس از انتخاب دیوان ریخته مرکزه و در این نامه داوانی می می در این نامه دارا برخیز و داشته امندکال این فرویهٔ فی می زانوی نوشیت نشیند امید کسن سرایان مندستای براگذه ایلیته را که خارج ازین آوراق یا بنداز ۲۴ رتر اکسٹس رگ کاکب این نامه سیاه نششنامند و چاسگردآور اور شایش دنورش آن اشعادم نون و ماخوذ نیگالهشد -

یا دب این فری بتی باسشدنیدهٔ از میتی به پدایی نادسسیده پین نتش مینمیر که دَوْقَاش که مِراً مادُّنْهُ آن مهرم و برمیزا و نشدمعووف و به فاکسب تنفس است ، چنانکه اکبرآبادی مولد و دلجی کمسن است ، فرمابه کا د مجنی دن نیز باد ، فقط -

( بسست وچارم شهر ذلیتعده سند ۱۲۲۸ ) ئەندادلەن پىدادانىڭ دەپتېراپتېركى كاندىن بىرى بىر پايىرواپتى كانوال ئېركانالىپ خاندۇرىك. دەپ كەبلان مىكىشىر تىما بىرى







هغرت سيدانور حسين منيس رقم

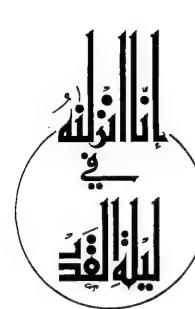



المراق ا



غريب ماد سول المذعريب مارم درجيسان خز توجيب برين نازم كديسته أمنت في محته كادم وسيسن غوش ليسبم

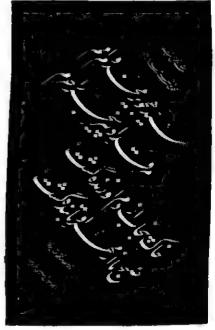



ا دبگاهبست زیراسمال ، ازعن نازک نفس گم کرده می آید ، مُنت زوبایزیزا بر حب

> گھے۔ ابنی جگ<u>ولو</u> ہجسے رہی جہان رہ الكارف ارزو بازنورمصطفي أورابها بالهنوزاندرنلاش مصطفيا









عبدالمجيدو الموئ













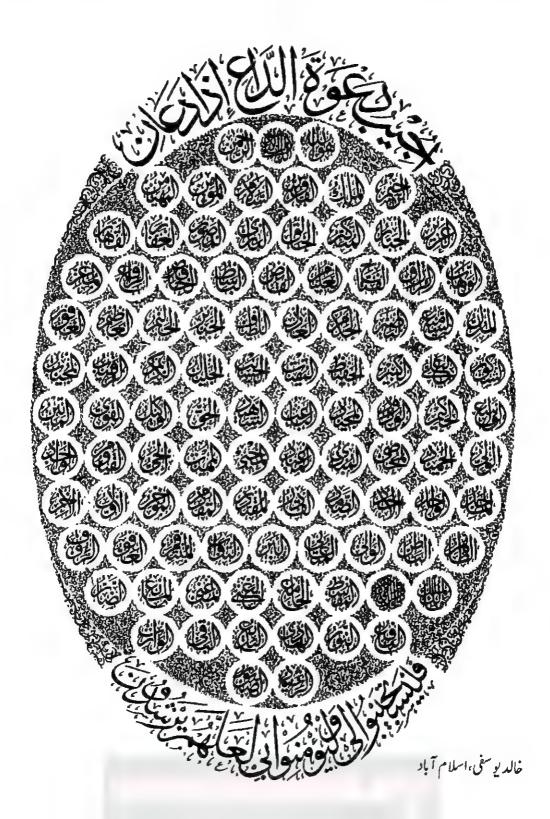







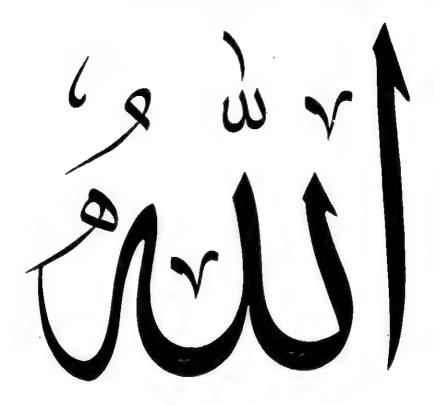

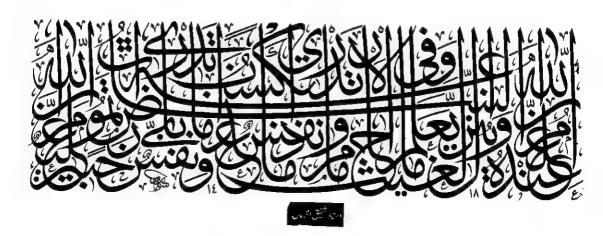







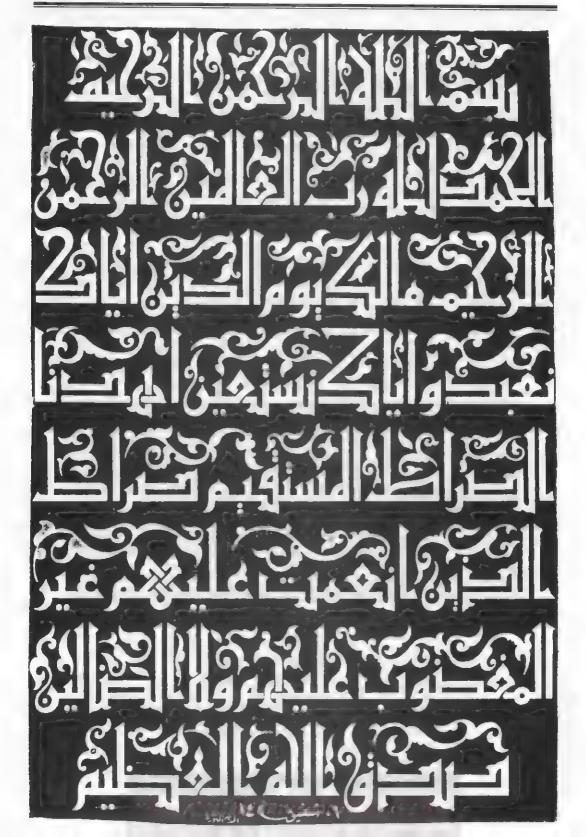



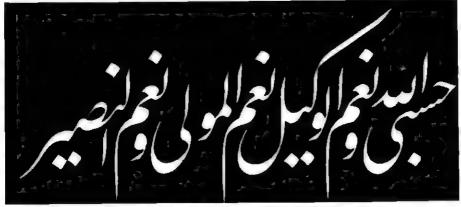









ب المدارم المراجيم الحديدرب الحليم الرم الرجم مالك وم الدين الأكثريم والاكت عين هذما الضراط الجيم صراط الدين العملية معلم المالية المعلم المعلم المواقع

و علی کے داکور یارب درُون سِینه دل باخرید درباده نشه دائر مآن طنسر به مالک این بنده داکه باسن گران زیبت یک آن فانزاد تا ال سَربه وانا کر یک آن فانزاد تا ال سَربه وانا کر یک آن مانزاد تا ال سربه وانا کر با منازی آگر مولیت بیاسی کران موا با اصغراب بوج منگری سربه با اصغراب بوج منگری سربه تا بین مصب پرین کان گذاشتی

مِنتُ بِمِنْ اللهِ مِن الْمُنْ الْدِينَ فِيلُوا فِي بِيلِ اللهُ الْوَانَ اللهُ الْمُؤَانَا اللهُ الْمُؤَانَا اللهُ الْمُؤَانَا اللهُ الله

لله مع من في لعلم علم المن في المنت المؤينين المد مع من في العلم الماني في المنت الم







بغرما نش مُحَكَّلُ كَيْمُ صَلْ يَقِي مَن مِنْ مَا مَادرى بمادي الدّل ١٤١٦ ه ما لِبُع ، المداد احمه ن خودشيد دقم وبريكستان دانشي

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيَتْغِى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلاَ لِ وَالْإِكْرَامِ٥

خلّا ا المال المالية تمثير في: شوال ١١١١م عامر. حَافظهُ افضَل فقيرَ (













حافظ الجم محبود، فيصل آباد









وَرَحْمَةً لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ هَلْ يَمُظُرُونَ ﴾ تأويليّة عَلَى مَدَّ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال



محدا العمل حلني كراجي

قَدَنَ اَطْلَمُ اللهِ اللهِ الْحَرْشِ الْسُوْرِةِ الْعَلَمِينَ هُمْ اللهِ الْحَرْشِ الْسُورِةِ الْعَلَمِينَ هُمْ اللهِ الْحَرْشِ الْعَلَمِينَ هُمْ اللهِ الْحَرْشِ الْعَلَمِينَ هُمْ اللهِ الرَّحِيْرِ الْعَلَمِينَ هُمْ اللهِ الْحَرْثِ الْعَلَمِينَ هُمْ اللهِ الْحَرْثِ الْعَلَمِينَ هُمْ اللهِ الْحَرْثِ الْعَلَيْمِ ﴿ اللهِ الرَّحِيْرِ الْعَلِيْمِ ﴿ اللهِ الرَّحِيْرِ الْعَلِيْمِ ﴿ اللهِ الرَّحِيْرِ الْعَلِيْمِ ﴿ اللهِ الرَّحِيْرِ الْعَلِيْمِ ﴿ اللهِ الْعَرْبُ اللهِ الْعَرْبُ اللهِ الْعَرْبُ اللهِ الْعَرْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال



هی اتم صابر <sup>پیش</sup>ق دیرور

المولارس الخيال العرائي المراكب المراكب العرائي المراكب المرا





سعيد قمر تلميذرشيد قمرصاحب

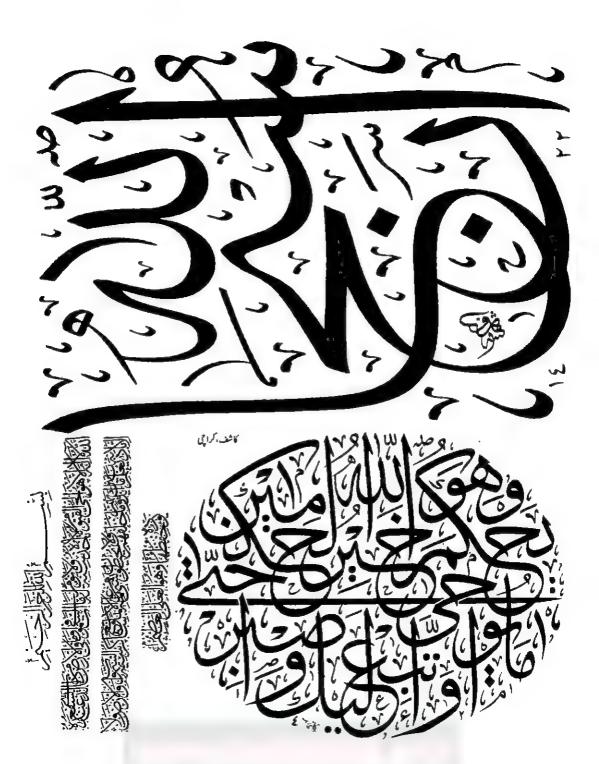





محمه على زاېر











١٩٩٨ وتيشنل كونس آف ى آدائر ك فيرايتهم دكرى قوى خطامي ما نش ميرا وّل اللهم يا فته فن ياره



مع الله الرحمن الرحيم



ر إناك الحق المين



## ٤

بسب الله الوّحْمَن الوّحِبْين المُتَالِقِينَة المُتَالِقِينَة المُتَالِقِينَة المُتَالِقِينَة المُتَالِقِينَة الوَّفِي الْفِينِينَ الوَّفِي الوَّفِي الْفِينِينَ الْفَالَ الْمُتَعَقِينَة الْفَالْ الْمُتَعَقِينَة المُتَالِقِينَة الْفَالْ الْمُتَعَقِينَة المُتَالِقِينَة الْفَالْ الْمُتَالِقِينَة الْمُتَالِقِينَة الْمُتَعَقِينَة الْمُتَالِقِينَة الْمُتَالَة الْمُتَالِقِينَة الْمُتَالِقِينَة الْمُتَالِقِينَة الْمُتَالِقِينَة الْمُتَالِقِينَة الْمُتَالِقِينَة الْمُتَالِقِينَة الْمُتَلِقِينَة الْمُتَلِقِينَة الْمُتَلِقِينَة الْمُتَلِقِينَة الْمُلْمُ الْمُتَلِقِينَة الْمُتَلِقِينَةُ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُلْمِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُلْمِينَالِينَالِينَاءُ الْمُلْمِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ

ستيد بابرعلى فاؤنڈليش لا دور كەزېرابتىم مقابلايش خاملى 1996 ميں اوّل انعام يافت فن پارە

سيّد بابرهلى فاؤنزليش فاجور كه زيرايتهم مقابلة يشن خطاطي 1990ء يس اوّل العام يافت في اوه

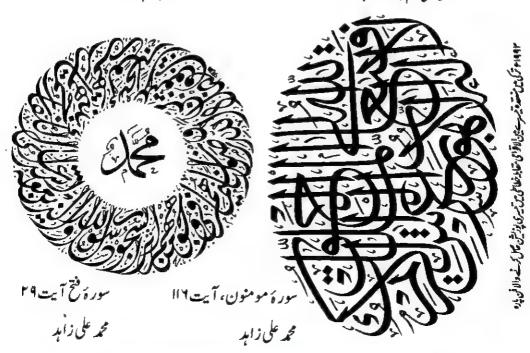

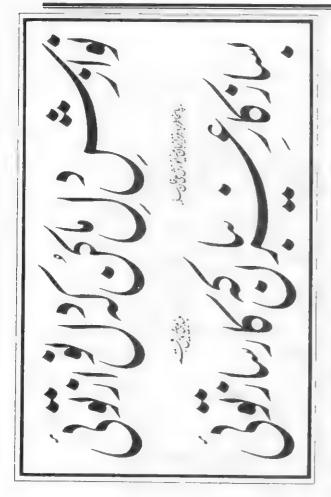











يَسْتَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ \* (١٦٦) ٢٣) بِ خط كوفي، تين مخلف انداز مِن، زام اقبال، كوجر انواله

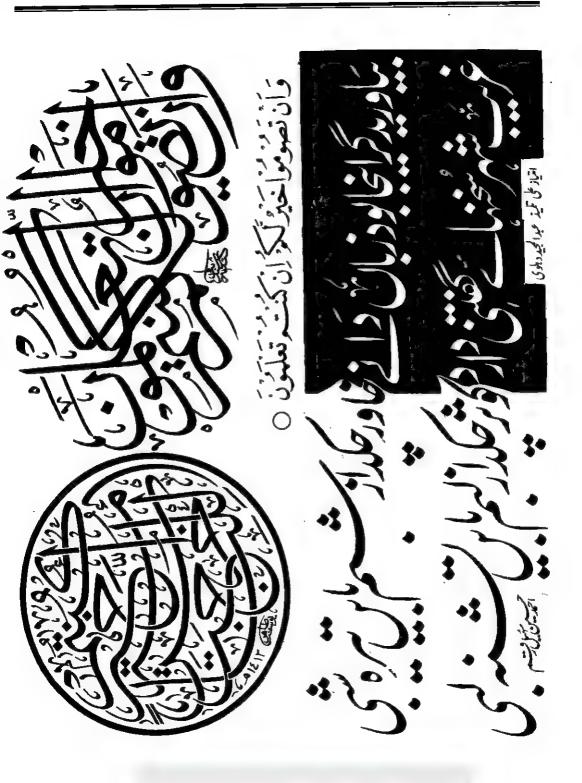











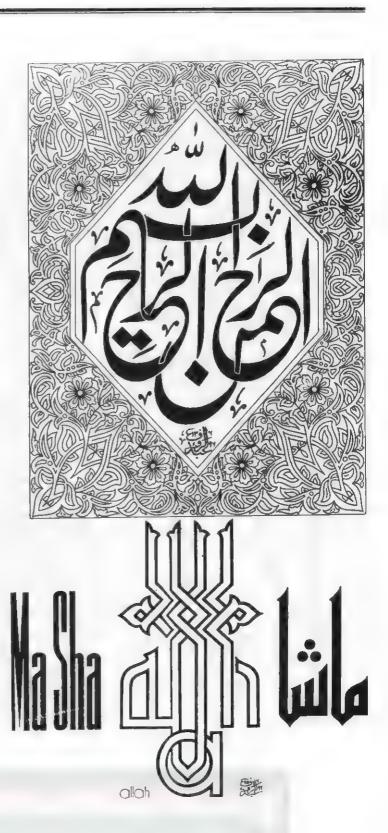

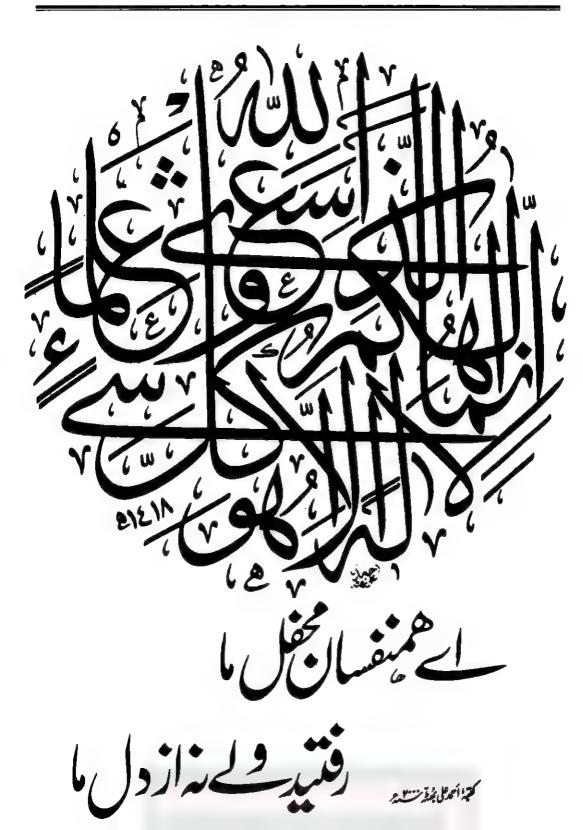







الٰبی بخش مطیع ہری پور ہزارہ



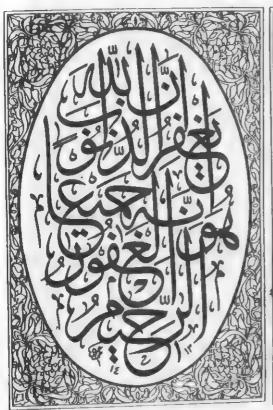

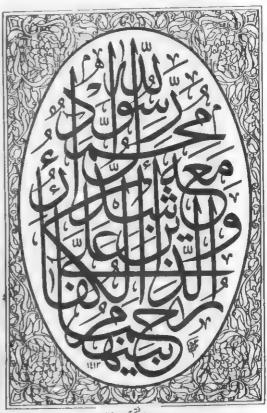

مورة م ايت ١٥٠٠ قُلَ إِنْ لَيِمْ ثُنَّةُ الْاَ قِلِينِهُ لَوْ اَنْكُ مُركَنِيتُهُ قَعَلَمُونِ فَيَ الْمَا كَلَقَيْكُ مُوعَبِثً قُلُ إِنْ لَيِمْ ثُنَّةُ الْاَ قِلِينِهُ لَوْ اَنْكُ مُركَنِيتُهُ قَعَلَمُونِ فَيَ الْمَاكِنِينَا لَا تُوجِعُون



وقل ربي اعه روار يم وانت ٢٠١٤ يرالرا ٢٠٠٠

من ووافع العَظَاط مُحْمَد بَمِيْل حَسن تليذ فَوَيلة الشِّيِّة السَّيِّد نفيْسُ الحُكِيني العَظَاط الدُّولي البَكستاني

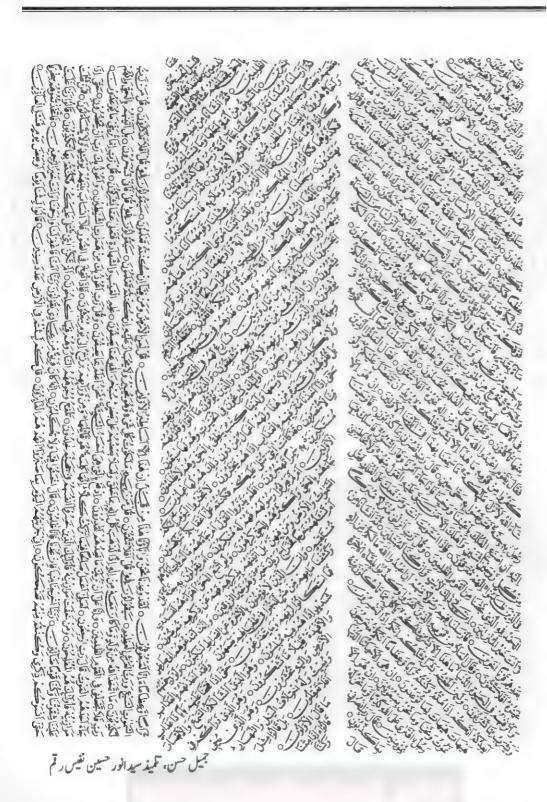

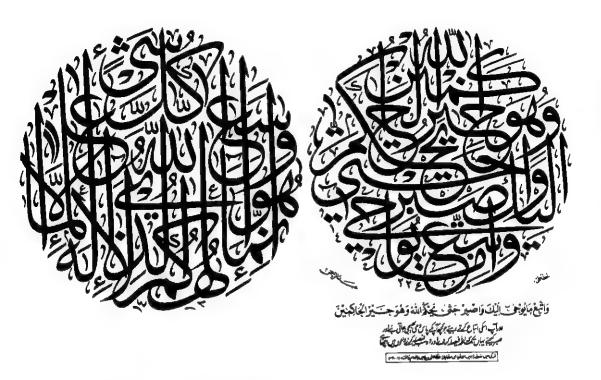



بروز حث راطی حونام عمل کنندار که ان دربازخواه مین سکن تفایله از از مهزوستنیازل اگرزیاده و میماندان گناه مین

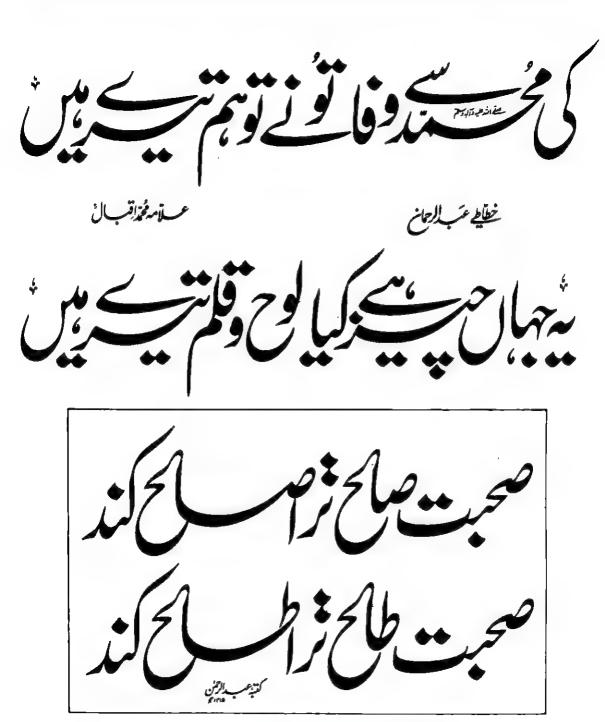







### بين إلى الجَعْ الحَدْمِ لِن

# كَالْحُكُمْ الْمُلَالِيَّةِ الْمُعَالِّلِيَّةِ الْمُعَالِّلِيَّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّةِ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِيِّ الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِيلِيِّ الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِيلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِيلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِّلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْ



























# والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس والله يحب المحسنين















إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا





ومالسالعالومة المرا

رشید شابه، کراچی،

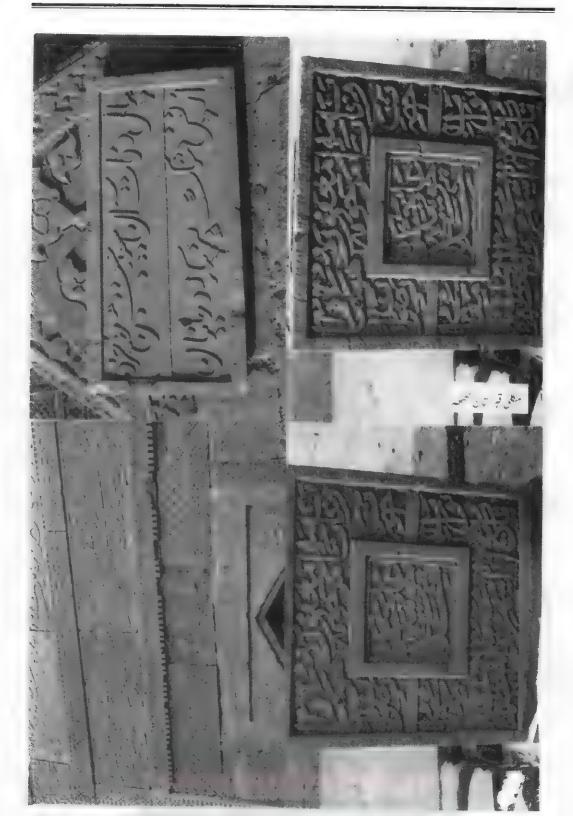

## مأخذو مصادر

| کتب عربی                                                                                      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| اد ب الكاتب، ابن قنيهه ، بير وت                                                               | ال   |
| بدائع الخط العر بي، ناجي زين الدين، المصر وزارة اعلام مديرية الثقافة العامة ، بغداد ، ٧٢ء     | ٦٢   |
| المبداية والنهابيه ، ابن كثير ، بير وت ،                                                      | ٣    |
| تاریخ الخط العربی و آ دید ، محمد طاہر بن عبدالقادر الكردى والملكى ، طبع مصر ، ۵۸ ۱۳ هر/ ۱۹۳۹، | -14  |
| النّاريخ لا بن عساكر ، بير وت ،                                                               | ۵۔   |
| تفسير قرطبي، بيروت،                                                                           | _4   |
| جامع المحاس، طبی، بیر وت، ۱۹۲۲ء، مقدمه ڈاکٹر صلاح الدین المنجد،                               | _4   |
| الدار سات في تاريخ الخط العربي، دْ اكثر، صلاح الدين المنجد، دار الكتب المجديد، بير وت ١٩٧٩ء   | _^   |
| الصح الاعثیٰ فی کتابۃ الا نشاء، فلقشد ی، بیر وت،                                              | _9   |
| صحیح، مسلم، دار الکتب العلمیه ، بیر وت                                                        | +ا_  |
| قن الخط ، مريتبه مصطفیٰ او غرومان                                                             | _11  |
| محاضر ات الموسم اثقافي، مطبوعه حكومت البوظهبي، ٧٢ء                                            | _11  |
| منداحمد، تخرْ تَحْ شَاكر، بيروت                                                               | ۳۱۱  |
| مصور الخط العربي، ناجى زين الدين المهند س،مكتبة النهضه، بغداد ، ١٩٤٢ء                         | _117 |
| المعارف، ابن قبيته، بيروت،                                                                    | _14  |
| نشاة الخط العربي و تطوره، محمود شكوالحورى، منشورات مكتبة الشوق الحديد، بغداد، ١٩٧٣ء           | _14  |
| النشر في قر أت العشر ، طبع مصر ،                                                              | 21_  |

#### 🗖 کتب فارسی

- ۱۸ اطلس الخط ، صبیب الله فضائلی، نشریه آثار ملی اصفهان ، بموقعه جشن سیمیں شبهشاه ۹۱ ساره / ۱۹۷۱ء
- 91۔ تاریخ خط و نوشۃ ہائے کہن افغانستان، تالیف پوہاند عبدالحی حبیبی، ناشر انجمن تاریخ و آداب، افغانستان اکادیمی، کابل ۵۰ تاش / ۱۹۷۱ء
- ۲۰ . خطاطان و نقاشان هرات، حصه اوّل از علی احمد نعیمی حصه دوم از میر عبدالعلی شاکن، مطبع دولتی هرات ۵۲ ساش،
  - - ۲۲ ۔ رسالہ میر علی تیمریزی، مصحح ڈاکٹر عبداللہ چغتائی، کتاب خانہ نورس، کبیر مشریت، لا ہور ۱۹۲۹ء،
      - ۲۳ مصحیحینه خطوط در افغانستان،از محمد علی اختر ہر وی مطبع دولتی کابل ۱۹۶۷ء
      - ۲۲ ۔ ہنمر خط در افغانستان، عزیز الدین و کیلی پوپلز کی مطبع دولتی کابل ۸۳ ساھ

#### 🗖 کتب ار دو

- ۲۵۔ ار مغان علمی ، بخد مت ڈاکٹر مولو می محمد نتفیع ، مر تب ایس ،اے ، رحمان ، لا ہور ، ۱۹۵۵ء
- ۲۷ ۔ اسلامی آر ٹ،اور فن تغمیر (ار دو) آرٹس کونسل، ترجمہ مولاناغلام طبیب، فیروزاینڈ سنز، لاہورا ۱۹۷ء
  - ٣٧ ياك و هند مين اسلامي خطاطي ، ڈاکٹر محمد عبداللہ چنتائي کتاب خانہ ٽور س، لا ہور ، ٢ ١٩٤٠ و
    - ۲۸ یاک و ہند میں خط نستعلق ،ایضا ،
      - ۲۹\_ تاریخ نقش و نگار، ایضا
    - ۳۰ تدبر قر آن،امین احسن اصلاحی، لا ہور
  - ٣١ تدريس خط ننخ، عبدالقيوم، محكمه تعليم حكومت مغربي ياكتان،ار دو بازار، لا بور، ١٩٦٤،
    - ۳۲ ترجمان القرآن، ابوالكلام آزاد، لا بهور
    - ۳۳ سال تذکر هٔ خطاطین، محمد راشد شیخ ،اداره علم و فن ، کراچی ، ۱۹۹۹ء
    - ۳۳ تذکره شعرائے جے پور،المجمن ترقی،ار دو، علی گڑھ، ۱۹۵۸ء
      - ۵-۳۰ تفییر صادی علی الجلالین،
      - ۲ سے تفسیر ماحدی، عبدالماحد دریابادی، کراچی
    - ے سویہ میں عرب، گشاؤ لیبان ،ار دوتر جمہ ،سید علی بلگرامی ، لا ہور
    - ۸ س. شقافت یا کستان شخ محمد اکرام، اداره مطبوعات یا کستان، لا بهور، ۱۹۶۷ء

- ۹ س. جرتل رائل ایثانک سوسائٹی، مشرقی پاکستان،۱۹۲۱ء
- ۰ ۳ ی خطاطی اور بهار ارسم الخط ، سید محمد یو سف بخار ی دبلوی، کراچی ۱۹۵۹ء
- ۳۱ ملي مخطوط بادي أعظم ﷺ ، سيد فضل الرحمٰن ، زوار اكيدُ مي پبلي كيشنز ، كراچي ١٩٩٧ء ،
  - ۲ س. دائره معارف اسلامیه ، خ ۱۵، دانش گاه پنجاب، لا به ر ، ۹ ۹۹ و
  - ٣٣ د بستان خط، شخ محمر اكرام الحق خطاط، ايوان خطاطان ياكستان، لا بور
- ٣٣ ـ مر گزشت خط نستعلق، ڈاکٹر محمد عبداللہ چنتائی، کتاب خانہ نور س، لاہور، ۱۹۷۰ء
- ۳۵۔ صحیفہ کوش نوبیاں، مولوی احترام الدین شاغل ہے یوری، انجمن ترقی اردو، علی گڑھ، مہند، ۱۹۲۳ء
- ٣٦ علم اكتابية ، ابوحيان توحيدي، (٣١٣ هـ ) ترجمه ڈاكٹر محمد عبداللّٰد چغتائي كتاب خانه نورس، لا مور، ١٩٦٦ء
  - ۷۴ میدر آباد د کن ایست کتب خانه سالار جنگ، حیدر آباد د کن
  - ٨ ٣٨ . تقص الانبياء، مولانا حفظ الرحمٰن سيوبار وي، كراجي
    - ۹ س. گزشته لکھنو، مولانا عبدالحلیم شرر، کراچی
  - ۵۰ مر قع خط، طارق مسعود، لا بهور عجائب گھر، لا بهور، ۱۹۸۱ء
- ۵۱ مفاتیح الحروف، مولوی شاه محمد حسین بن حسن بن سعید علوی، نقشبندی، قادری، (۱۳۱۱ه) مطبع مفید دکن، حبیدر آباد،
  - ۵۲ مقالات مولو ی محمد شفع، ځاوّل، و چبار م، مجلس تر قی او ب، لا بهور، ۱۹۷۲ء
    - ۵۳ نذر رحمان، مرتب غلام حسين ذوالفقار، لا بور، ١٩٦٦ء
    - ۵۴ نقاش القلم، سيد انور حسين نفيس رحم، مكتبه نفس، لا بور، ١٩٤١ء
      - ۵۵ بادی بریانه ، منطور الحق صدیق ، آئینه ادب لا بور ، ۱۹۶۳ و
        - ۵۲ ید بیضاءایم،ایم شریف آرشپ، بیثاور، ۱۹۲۰ء

#### 🗖 💎 رسائل، جرائد،اخبارات،اردو

- ۵۷ روزنامه جنگ، کراچی
- ۵۸ روزنامه حریت، کراچی، ۱۹۷۷ء
- ۵۹ ما بنامه الزبير ، كتب خانه نمبر ، مسعود حسين شباب ،ار دواكيد مي ، بهاولپور ، ۱۹۶۷ء
  - ۲۰ سیاره ژنجست، قرآن نمبر، کراچی
  - ۳۱ مفت روزه لیل و نمیار ، لا بهور ۱۹۲۲ء

۲۲\_ یاه نو، کراچی، ۱۹۲۷ء

🗖 کتب گجراتی

٣٢٠ المعات الثقافية الفاطمة (عربي رسم الخط) ياد گار سيد ناطا هر سيف الدين عبد ذهبي، كرا چي،

🗖 کتبانگریزی،

- 64. The calligraphers of thatta by M.A. Ghaffor -- Institute of Centraland west Assian Studies Universty of Karachi. 1978.
- 65. Maslem Calligraphy -- By Liaudd in Al-Beruni Publication. Lahore.
- The splendour of Inamic calligraphy by Abdul Kaliq Khatibi and Moummend Sijal Massi. London. 1974.
- The Quranic art of calligraphy and illmination, By Mastin Lingo.
   world Islamic. festival trout, London 1976.
- 68. The Quran A British library gchibition, world islamic festival, London. 1976. by Martin Lingo, Yasin Hamir Safar.
- 69. The Muclim World Karachi.
- 70. Calligrapy in the arts of the muslim world.
- 71. The Splendour of Islamic calligraphy London 1976.Islamic calligraphy, Noon-Wal-QalamBy Aftab Ahmed, Rawalpındi Pakistan

000000000000000



raktabah.org



زوار اکیدهی بیبلی کیشنز این ۱۷/۲۱، ناظم آباد غبر ۱۸،۵ این شکود ۲۹۰۰



#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.